برالله والرمو الرحيم مَنْ يَرِدِ اللهُ بِهِ خَـنِيرًا يُفَقِّهَ لُهُ فِي الْذِينِ (حديث)

تأليف شاذلعلما جضرت مولانا علامه محراث في نق سدرالمدرسين دار بعلوم جامعه فاروقه يهرضوبير بہنج بیر گوم بورہ گھوڑے شاہ روڈ لاہور فون: ۱۳۲۷

## مُدرِحتون بن مؤلف محفظ بن

| نام كتاب التقرير النامي شرح أردد الحسامي جلد ثاني                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| والمة الشاف العلم الموض مولانا العلام محمد الشرف صاحب صدر المدرسين                     |
| جامعه فادوتيه رصورين بي گوج لوره كهورك شاه دود باغبانيوره لا بورعه                     |
| طباعت باراول _ بانج صد                                                                 |
| تاريخ اشاعت _                                                                          |
| نائم الله اداره فارد قيه - جامعه فارد قيه رصوبه بنخ بير گوجر لوره گفورس شاه رد دلا بور |
| بكتابت جناب فحد السحاق صاحب خوت نولي لابور                                             |
| تصیح جناب فاصل فوجوان مولوی محمد امین صاحب ، مدرس جامعه مزا                            |
| تخریک برادر محترم محترت مولانا بولوی غلام مصطفهٔ صاحب خطیب جامع مسجد                   |
| عني عني لوطيال والتحصيل سمندري ضلع نيصل آباد                                           |
| طلب صاحراده محدعبدالرؤف صاحب لابور                                                     |
| صاجر اده محد عثمان على صاحب لا بود                                                     |
|                                                                                        |

#### جلدثان

# التقريرالنامي مرزح الدو المسامي" باب المعياس

وَهُوَيَثَةَ بَلُ عَلَى بَيَ إِن نَفْسِ الْفَتَ الْمُ وَالْفَيَ الْمُ وَكُوبُهِ وَحُكْمِهِ وَ وَفَعِهِ اَمِسَا الْاَوَّلُ فَالْقَيَاسُ هُوَ النَّعَدِيرُ لُغَنَةً يُقَالُ قِسِ النَّعَلَى بِالنَّعَلِ الْمُ قَدِّرُهُ النَّعَلِ الْمُ قَدِّرُهُ النَّعَلِ اللَّعَلِ الْمُ قَدِّرُهُ النَّعَلِ اللَّهُ وَالْمُعُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْحُلِي الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ

مرجمهم : برباب الفیاس ہے اور برباب ، نفش قیاس و شرط قیاس و رکتی قیاس و علم قیاس و محلم قیاس و فی آلاعتر اضات الوار و قامل المؤشر ه کے باین پر شتل ہے : او آل بس قیاس کالغوی عنی " دو چیزوں کے درمیان اندازہ کرنا " ہے ۔ کہا جاتا ہے" قیس التّفل بالنّفل لینی نعل کانعل کے ماتھ اندازہ کرا ورا کی کو دوسر فیعل کی نظیر بنا اور فقہا و کرام جب فرع کا محکم اصل سے اخذ کرتے ہیں تواس اخذ کا نام قیاس رکھتے ہیں کو کو فقہا و کرام حکم اور علت میں فرع کا اصل کے ماتھ اندازہ کرتے ہیں تواس اخذ کا نام قیاس رکھتے ہیں کو کو فقہا و کرام حکم اور علت میں فرع کا اصل کے ماتھ اندازہ کرتے ہیں تواس اخذ کا نام قیاس رکھتے ہیں کو کو فقہا و کرام حکم اور علت میں فرع کا اصل کے ماتھ اندازہ کرتے ہیں تواس اخذ کا نام قیاس رکھتے ہیں کو کو فقہا و کرام حکم اور علت میں فرع کا اصل کے ماتھ اندازہ کرتے ہیں

## فمرست مضامين التقريرالنامي تثرح اردوالحسامي جلاان

| صفي | مضمون                        | مغ  | معتمول                       |
|-----|------------------------------|-----|------------------------------|
| 094 | ترجيح كابيان                 | 0.4 | قاس كابيان                   |
| 4.4 | احكام كابيان                 | 010 | شرائط قياس                   |
| 411 | حقوق الشرك اقسام كابيان      | or. | اد کارن قیاس                 |
| 414 | احکام وضعیہ کے افسام کا بیان | 044 | وصف صالح ووصف معدل کے درمیان |
| 474 | علّت كابيان                  |     | فرق كابيان                   |
| 464 | الشرط كابيان                 | 00. | استحسان كابيان               |
| 409 | علامت كابيان                 | 004 | تقديم القباس على الاستحسان   |
| 444 | عقل كابيان                   | 004 | استحسان کے اقسام کا بیان     |
| 444 | المِيِّت كابيان              | 044 | قیاس کے حکم کابیان           |
| 444 | المورمعترصنه كابيان          | 049 | دفع قیاس کا بیان             |
| 419 | عوار عن سماديد كابيان        | DLY | مانعت كابيان                 |
| LO. | عوارض كسبير كابيان           | 024 | مناقضه كابيان                |
| AFA | تروف معانى كابيان            | DLA | علل مؤثره كابيان             |
|     |                              | ond | معارضه كابيان                |
|     |                              |     |                              |

اطلاق امساک بر موزا ہے اور دوسرا رکن کا اطلاق شی کی ما ہیںتہ کی جزء پر ہونا ہے جیسے نمازمیں رکن کا اطلاق مرف قیام پریا صرف دکرع پر ہوا ورشی کا وجودتمام ماہیت اور جزء ماہیت مے بینر محال ہے اور عكم قياس كابان اس ليرضروري م كتني عدمفر سع مرحكت كي طف تب خارج بوتى م بككس چز کا فائدہ دے اور اس کا محقق عمرے ہوتا ہے اور بہال تھکم سے مراد اثر ہے اور ان امور کے محقق کے بعد سائل کے لیے ولا بنہ دفع صروری طور بر باقی رہنی ہے کا سندف : سوال حصر دوسم ہے مطرعقلی، حقرًا سنقرائي اور حصر مندكور ان دوسمول مين سے كون سي قسم سے : الجواب حصر مذكور صرعقلي بي كيونكديهان عقل اقسام خسر کے علاوہ کسی اور تسم کی مجوز نہیں ہے، سوال علاقات قیاس کا امور فحسد ہیں حصر منوع ہے کیونگر تسم سادس موجود ہے اور وہ مجتبت قیاس ہے اس لیے کہ قیاس جس طرح ان امور خمسہ مذکورہ کی طرف فاج بالعطرة يرفجين كاطف مجى عمّاج م الجواب: علاقه على علاقه مرادنهيس م بلكه بالعلاقه سے وہ علانہ مراوہ جونبوت وانتفاء کا مدار ہوا ورمجتیت قیاس، فیاس کے نبوت وانتفاء کامدازیں مرس اسى ليوستف رهم الم تعالى نيها عجيب قياس كاذكر نهيس كاع وسوال جب علاقد سے وه علاقة مراد ہے جوفیاس کے ثبوت دانتھا وکا مدار ہے توجا ہے تھاکہ قیاس کی طلت فاعلیہ بینی فاٹس کا ذکر کھی رتے كونكرتياس ، قائس كى طرف تحاج ب كونكر فعل كا وجور فاعل كے بغير محال سے الجواب فعل كا توقف فاعل بر بدیسی ہے اور ہروہ ننی جو بدیمی ہودہ استے ذکر کی مخاج نبیں موتی ہے سوال جس طرح فعل کا توقف فاعل يربديسى إماسى طرح مركون كاتوقف ركن مراور مشروط كانوقف شرط بربعي بديني مع لهذا دكن اور شرط ك ذكر كي احتياج نبيل ب الحواب كله فارك ليه مؤنا ب الك فارك ليه اورمصنت رجمه الترتعالي صورة مذكوره مين قاربي ٠٠

شنبید : رکن قیاس مراد ملت ہے ادر یہاں علن سے مراد رہ وصف ہے جراصل اور فرع کے ورمیان جامع موکونکر میں علّت رکن قیاس ہے کہا ساگتی ۔

قولہ الماالاقل الج بعنی قباس کے معنی اور اصطلاح معنی کا بیان یہ ہے کہ قباس لغۃ التقدیر ہے بعنی دو جیزوں کے درمیان اندازہ کرنا جیسے کہا جا آ ہے فس النعل بالنعل کرا یک نعل کو دوسری نعل سے اندازہ کراور

كفر مرولشرك ولدباب القياس الامصنف رجمة الله تعالى جب إجماع كى محف فارغ بوئ توأب قياس كا بحث شروع فرمات بين اورباب سابق كى إنتهاء اورباب لاحق كى إبتداء میں یہ لطافت ہے کہ بن لفظ سے باب سابق کی انتہاء ہوئی (بعنی لفظ قباس سے) اُسی لفظ سے باب لاحق کی ابتداء ہورہی ہے کونکہ آجماع کو لفظ القیاں کے ساتھ ختم کیا ہے پھر بائب القیاس کوشروع کیا ہے اور پر لطافت اس كتاب كى كثير عكمول ميں موجود ہے ان ميں سے ايك عكر بر تول ہے وہده الحجج بجملتها يحتمل البيان وهذا باب البيان" اور دوسرى عكرية قول في هجدتها مسانيد والمسند اقسام "اورتيسرى جگريى قول بية وكان صقدما على القياس باب القياس" اورقياس جونكرتوة كافاط الإجماع سے ادون جواس ليے قياس كي محت كواجماعك بحث سے مؤخر کیا ہے تومصنت رحمهٔ الله تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باب القیاس یا بنج امر کے بیان بہتی ہے (۱) نفس قباس بعنی قباس کالغوی اوراصطلاحی معنی (۲) شرطیقایس (۳) رکن قباس (۴) محکم قباس (۵) د فع الاعتراضات الواردة على العلل لمُرتَّق اوراس كى وجرحصرير مع كرشى يعنى قياس ساس كى ذات كے لاظ سے است کی جائے گی یاس کی ذات کے لاظ سے بحث نہیں کی جائے گی اقل نفسِ قیاس ہے اور برنقدير ان اسشى يعنى قباس كى بحث امرداخل كے لحاظ سے بوگى يانىيں اقل ركي قياس ہے اور برلفدير الله اُس شَیٰ کی گئت امر فارج مانع اور دافع کے لخاط سے ہوگی یا نہیں اوّل دفع الاعتراضات الوار دوعلی العلل الوّثوّة ہے اور بر تقدیر تانی اس شی سے بحث اُس امر کے لحاظ سے ہوگی جوامراس شی پرموقون ہے یانہیں بلکہ بیٹی خودسی امریرموقون برگی اقدا حکم قیاش ہے اور ثانی ترطِّقیاں ہے ؛ اور باب القیاس میں امورمذکورہ کا بان نهایت می ضروری معلی در کرجب کک سی کا لغوی ا دراصطلاحی معنی معلوم نه مواس دفت کا اس سے بحث نہیں ہوسکتی کیونکہ ممل سے بحث عبت ہے اہذا نفس قیاس سے بحث از حدضروری مہوئی اور شرط قباس كابان اس كي ضروري ب كشي كي شرطشي كي صحت كے ليه وقوف عليه بوتى إدروقوف كاوجود موقوف عليه كے بغير كال ہے جيسے غاز كے ليے طهارة ہے اور ركن قباس كا بياب إي وجرضروري ب كرركن كااطلاق دومعنوں بر بوتا ہے ايك، ركن كااطلاق شئ كى تمام ما سية بر ہوتا ہے جيے روزہ ميں دكن كا

باورتعراف مذكورمين لفظ مثل عكم وشل علمة "طرهاكراشاره كردياك بعيمة اصل كاحكم اوراس كي علمة فرعا ک طرف نتقل نہیں ہوتے ہیں بلکراصل کے عکم کے ممثل حکم منتقل ہوتا ہے اور اگر لفظ مثل کا ذکر ہذکرتے تو ونقال اوصاف كا قول لازم أمّا جركه ظاهر البطلان باه رلفظ "المذكورين" جركمعنى المعلومين بيم كا ذكراس كية كياسية اكرية تعريف قياس ، القياس بين الموجودين ادرالقياس بين المعدد مين كرشامل برجائه ادرالقیاس بین المعدومین کی شال جیسے مجنون کو حقل مز مونے کی وجر سے صبتی مالیفل برقیاس کرنا کہ جس طرح عجزعن فهم الخطاب كى دجر يصبى لايفل سيخطاب ساقط بوتا بهاسى طرح مجنون سيجي عبسنون فهم الخطاب كي وجر سے خطاب ساقط مؤنا ہے كيونك مذكور معنى معلى موجودا ورمعدوم دولوں كوشامل موتا ہے، ہر حال قباس کی تعربیف ریعن اصلی علّت بسی علّت کے فرع میں بائے جانے پر فرع میں اس کے حكم عبيها حكم ظاهر كرفي كانام قباس عبى جامع مانع ب: فاشده ، فياس شرعى ، ولألل شرعية البعمين سے ایک دلل ہے جب کسی پیش آمدہ مظلم اور حادثہ میں اس سے قوی دلیل نہائی جائے تواس پرعمل كنا واجب ہے ، قیاس كے بنت شرعية ہونے پرنقلبة او عقلية ولائل موجود ہيں ، ولائل نقلية بير ہيں : ما اللہ تارك وتعالى كارشاد ب فاعتبرواب الول الابصار" ترتمه "عبرت بكره العابل بسرت" اعتبار كامعنى = كسيَّى كواس كى نظيرك طرف بعيرنا كراك فرمايا " قيسوا الشيُّ على نظروه" ینی شی کواس کی نظیر بر قیاس کرد "اور به حکم اینے عموم کے اعتبارسے ہرقیاس کوشامل ہے خواہ ایسی شی کا قباس موایسی شی برجس سے عرت بکر ی جاتی ہے یا فروع شرعیۃ کاقیاس اصول شرعیۃ برہولی کسٹی کے لیے وہ عَمْ ابت كرنا جواس كى نظيرس تابت ہے يہ لائ فاعت بروا "ميں داخل دے كا اور حق بات برے كه ساق است ، عبرت يكرف في اورضيحت حاصل كرف كه ليه بالبي إس آية كي اس برعبارة والالت بوكي اور دومری صورت پر اس آیتک ولالت اشارة بوگی بهرحال قیاس کرنے کے لیے علم ہے لیں اگر قیاس محبّ نامونو عكم كاعبث برنا لازم أفي كا ورالله تبارك وتعالى إس سے منزوب كسى عبث كام كافكم دے: يا قال على الصّلاة والسّلام لمعاذبي جبل صين بعشالي اليمن بم تقضى يامعاذ قال بكتاب الشرّتعالي قال فأن لم تحبد قال بسننة رسول الشيستى الشعليدوسكم قال فان لم تجدقال اجتمد مرأى فصئو برسول الشرصتي الشرعليدوسكم فقال لحدثثر

ایک نعل کو دوسری نعل کی نظیر بناصاحب النامی ذرماتے ہیں کرفایس کے لنوی معنی علماء کرام کا خلاف والغ ہوا ہے ابن حاجب اوران کے متبعین کا مخاریہ ہے کہ قیاس کا تعویٰ عنی مساوات ہے کہاجاتا ہے فلان بقاس بفلان كدفلان شخص، فلانتفس كے مساوى ہے اور اكثر علماء كرام كا فخارير ہے كر قياس كا لغوى عنى النقارير ہ كامر اور يمعنى اظر م كيونكر قياس ، فائس كى صفت ب اورمساوات مقيس كى صفت ب يامقير على كى باسوال مصنف ريمة الله تعالى ك قل اجله" مين فاضير جوكد مذكر بير النعل كى طرف داج بداور النعل مؤسِّث عاعى سے إلىذا راجع اور مرجع ك درميان مطابقت نهيں ہے الجواب فاضم برمذكر العلى واق باعتباد ظاهر لفظ كے داجع ہے فلا اشكال قولر والفقهاء الخ مصنتف رحمهُ الله تعالی جب نیاس مے لنزی معنی كے بان سے فارغ موٹے توائب فیاس كااصطلاحى معنى بيان كرتے ميں كرفتها وكرام جب اصل سے فرع كاحكم اخذكرن بي تواس اخذكو قياس كهت بي ادر اخذ سي مُراد فرع مين اصل كم كي مثل كا ثبات جلين نقهاو کرام جب اس وصف جوکہ اصل مقیس علیہ اور فرع مقیس کے درمیان مشترک ہے اور علم عالت ج اس كواشتراك كى بناء يراصل تقيس عليه سے فرح مقيس كا حكم ظا مركزتے ہيں تواس كانام قياس ر کھتے ہیں : پھر صنتف رجمہُ اللہ تعالی نے قیاس کے لغوی اور اصطلاحی معنی کے درمیان بایں الف اظ مناسبت كابيان فرمايا " نتقديرهم الفرع بالاصل في الحكم والعلّنة " پس قباس كا إصطلاح عني التقديمين قیاس کے لغوی عنی کے موانق ہے البتہ لغوی عنی میں تقدیر طلق ہے اور اصطلاحی معنی میں اصل اور فرع ك درميان علّت ادر عكمين تقدير باس بهار اس بيان سے بدامرواضح بوكياكداص اور فرع كررميان حكم اورعلت مين مساوات قياس كي تعرط ب قياس كي حدقيقي نهيس م بلكة باس كي حدوه ب جوبين الى منصور رجمة الله تعالى سے إي الفاظ منقول عي القياس ابانت مثل عكم احدالمذكورين لطة فی الآخر" یعنی دومعلوم اموریس سے ایک بینی فرع میں دومرے لینی اصل کی علّت جیسی علّت کے پانے جانے پراصل کے عمالی عمر کے ظاہر کرنے کانام قیاس ہے" اِس تعریف میں ابات رظاہر کے ك نظاكوسوائ لفظ اثبات أبت كرف كاس ليا اختياركياليا بكرتياس وراص عم ك يفظم (ظاہر کرنے والا) ہے اُس کے لیے تنبت (اُبت کرنے والا) نہیں ہے بلکمتنبت تواللہ تنبارک ولمالی

وض كيابلاشبرادا وكرتى اوروه كانى موتاتو صفر الوصلى الله تعالى عليه وتم في فرمايا يس الشرتعالى ك قرض كو ادا بكرناليني اينے باب كى طرف سے ج ادا بكرنا زياده ضرورى اور بهتر ہے تورسول اكرم صلّى اللَّه تعالى عليه وسلّم في يح كرشيخ فاني كي ين حقوق ماليه ك ساته لاح كرديا بهاور علَّه مُؤرَّه كى طرف اثباره فرماديا ب جس سے جان تابت ہتا ہے اور وہ ملت مؤثرہ قضاء ہے ادراس کا نام قیاں ہے اگر قیاس صحیم مرد تا توصور أكرم صلى الله تعالى عليه وسلم الياز فرمات: الله : روى ابن الصباغ وهوم ن سادات اصعاب الشافي في كتاب المستر بالشامل عن قيس بن طلق بن على الله قال جاء رجل الى رسول الله عليه السّلام كانه بدوى فقال يا نبى الله ماترى في مس الرجل ذكره بعدما توضاء فقال هل هوالا بدنعة منه و بهذا هوالقياس، حفرت امام شافعي عمد الشرتعالي كم معترز شاكردون بين سابن صباع في اين اب "شامل" مين بردوايت قيس بنطلق بن على سه كرايك تخص حفدري أور شافع بوم النشوصتى الدتعالى عليه وسلم ك خدمت مين عاضر بواجر بدوى علم بوتا تصاكس فيوض کیایانبی اللّذآب کاس بارے کیا ارشاد ہے کہ اگر کسی خص نے وضو کرنے کے بعد پنے عضو تناسل کو احتد لگایا يعنى كياأس كا وضوء أوف جائے كا يانبين توصور اكرم صلى الله تعالى عليدوسكم في ارشاد فراياكدوه نبين ب مكراس سے ایک عطار شت کا وربی بھی قیاس ہے کیونکہ آب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اِس عضو کو دومرے اعضاء پر قیاں فرمایا جیسے اورا عضاء کو لم تعدلگانے سے وضوء نہیں اولتا اس لرح اس کولم تحدلگانے سے بھی وضوء نہیں لُوطْ كَان الله اور آنار صحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين سيمي قياس كا جمت بونا أبت ب، وسئل ابن مسعود عن تزوج اصرأة ولعديسة لها مرسرًا وقدمات عنها زوجيا قبل الدحول فاستمهل شهراف وقال اجتهدفيه برأى فانكان صوابا فعن الله وانكان خطأ فمن ابن ام عبد فقال ادى لهامه وامثل نسائها له وكس فيها ولا شطط الا اور هرت عبدالله ابن معود رضی الشراتعالی عند سے سوال کیا گیا کہ ایک رجل نے ایک بورت سے لکاح کیا اور اس کا مزعبتی نمیں كيا ورخلوت سے بہلے خاوند مركيا لورا مرآئے گا يا نصف حفرت عبدالثدا بئ سعود رضي التر نعالي عنهانے ايك مينة ك ملت مانكي بير فرما ياكمين المسلامين إنى دائے سے اجتمادكر د اموں اگردرست مواتويہ

الّذي وفق رسول رسول السُّدعلي ما يحب وبرضاه ، رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلّم في مصرت معاذبي جبل كواس وقت فرمایا جبكران كومن كى طرف جيجاكه اسمعادتم لوكول كے معاملات كافيصاكس چيز سے كو كے توانهوں نے عرض کیا کتاب اللہ سے آب ستی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما یا اُکریم کو کتاب اللہ میں نہ معے عرض کی سنت رسول الشرصتى الشرنعالى عليه وستم سے توصور اكرم صتى الشرنعالى عليه وستم نے فرما ياكه اگر سنت وسول مد صلّی الله تعالی علیه وسلم میں بھی نہ یا و تو عوض کیاکہ میں اپنی رائے سے اجتہا دکروں گایہ س کر اپند فرمایا ورفرمایا كالتدنعال كانسكر به كوأس في ابنے رسول سلّ الله عليه وسلّم كے فاصد كواس بات كى كرجس سے وہ راضى ب نوفیق دی ہے: دیکھیےاگر قباس تُحبّت ِترعیۃ نہ ہوّا توآب صلی الدّرتعالیٰ علیہ دسلّم صرت معا ذرضی للرتعالی القول" ابتصدراًی " کوفراً رد فرما دیتے اور بیش کر ہرگز آب الله تعالی کا تیکر بجاندلاتے تو اس دریت ترمین ے آیت اور صدیث نرمونے کی صورت میں واضح طور برفیاس کا مجت تر بویا ایا بت ہونا ایا ہے ہیں أن لوكون كافول مردود بهواج فياس كوج بت نترعيَّة تسليم نهين كرنة: باقى حفرت معاذ رضى الله تعالى عزف إجماع كاذكراس مينهي كياكرا جماع حضوراكرم صلى الشدنعالي عليه وسلم كعهد مبارك مين مجتت مذنها بلكراب على الشلعالية مجے وصال ترلف کے بعد جب شرعیہ مفرد ہوا ہے : اس روی ان اصلَٰ قد خصیة است الی رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابى كان شيف اكبير ادركه الح وهولايتك عسلى الراحدلة فيجز شنى ان الج عنه قال عليه السلام ارابيت لوكان عسلى البيك دين فقضية اماكان يجرزتاك فقالت بلى فقال عليه السلام فدبين الله احق واولى الحق رسول الله عليه السلام الج فحي حق الشيخ الفاني بالحقوق الماليه وإشارال علّة مرَّ شرة في الجوازوهي القضاء وهذا هوالفتياس: صحاح سترمين حفرت عبدالله ان عباس ضي الله تعلم الله تعلم معمر دي م كرم الداع میں تبیلی ختیم سے ایک بحورت رسول ا کرم صلّی الله تعالی علیه وسلّم کی خدمت تراین میں واضر ہوئی ا ورعرض کیا كيراباب بهت بوطهاع أس يرين فرض ب ادرده سوارى بربيط نبير سكاكيا أكس اس كاط ف على كرلوں تو دہ ج كانى ہے حضور نبى اكرم ملى الشرنعالي عليه وسلم نے ارشاد فرما ماكه تواس امر كے بارے بىلاكہ اگرترے اب ، دمر کسی کافرض ہوتا تو تواپنے ہا ہے . کی طرف سے دہ قرض ا داکر تی ٹودہ کا نی ہوتا ؟ اُس مورث نے

مظرم السي السي كالمناف تهبي عظ قُرْآن ماك مي عيد لارطب ولا يابس الدف كتاب مبين " برايك خف وترسب كجيه قُران كريم ميں ہے إلىذا تياس كى ماجت نہيں ہے: الجواب يهال كابسے مُراد لوم محفوظ ہادریدام ظاہرے کو معفوظ میں ہرشی موجودہ اوراگریتسلیم مجی کرایاجائے کرکناب سے ممراد قرآن ہاہم اس سے منارین قیاس کے مذہب کی الیدنہیں بوسکتی ہے کیونک اس صورت میں مرادیہ ہے کہ قران سے امور شرعية ميں سے كوئى چيزمتر وكنهيں ہوئى ہے بعض امور كالفظاذكر ہوا ہے اور بعض كامعنّا يس تقيس عليميں عكم زُّرَان ماك ميں مفظ موجود ہے اور مقيس ميں حكم معنّا بايا جانا ہے اور قياس برعل كرنے ہے قرآنى امور كے احكام کا ظہار ہوتا ہے ، علے چونکہ حکم قیاس کی مدارعقل پر مہونے کی وجہ سے اس کی اصل میں میں شعبہ ہے کیونکلیقینی طور پر كن نبين بتاسكناكراس عكم كالمنت دہى ہے جس كوہم نے قياس سے نكالا ہے اور ظاہر ہے كرجب قياسي خود شبہ ہے تو اس سے علم کیسے نابت ہوسکتا ہے حکم شرعی کا نابت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے بندوں کا نہیں ہے بندوں کی عقل اُس کے إدراک سے قاصر ہے چنا نجی نماز کی رکعات اور تمام مقادیر شرعیہ کے ادرک سے عقل عاجز ہے ہاں جو چیز عقل سے مدرک ہوسکتی ہے۔ س میں رائے کے مطابق عمل کرنے میں کوئی حرث نیس ہے کیونکر وہ قطعی ہو جاتی ہے جیسے معاملات حرب وغیرہ الجواب على كرنے كے ليے طن كانى ہے اور وہ ایوں ہے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں تعرف اُسی کے اذن سے کرتے ہیں زیر کر جرچیز عقل سے مدر کنیں ہوسکتی اس میں قیاس کرتے ہیں باقی قیاس میں شبہ کی وجرے عمل متروک نہیں ہوسکتا ہاں شبرعلم ویقین كمنانى باورعلىفينى كامنتفى بونا با وجود بكرعل منتفى مذبويه جائز ہے:

وَامَّا النَّرُطُ فَانُ لاَّ يَكُونَ الْاصَلُ تَحْمُوطًا بِعَثَكُمِه بِنَصِّ اخْدَ كَقَبُولُ شَهَا دَةٍ خُذَر يُمَةً وَحُدَة كَانَ حُكُمًا الْبَتَ بِالنَّصِ الْحُتِصَاصُة بِهِ مَرَامَة لَّهُ وَلَن لاَّ يَكُونَ الْاصْلُ مَعْدُقُ لاَبِهِ عَنِ الفَّيَ اسِ كَا يَحُبُ بِ اطْهَارَةِ بِأَلقَ مُقَدَ قَدِي الطَّاوةِ : الله تبارك وتعالى كوف سے بها در اگر خطا ہوا تو ابن سعود كى طرف سے ب يركه كر فرماياكم اس كومهرمثل ملے کا کمی اور نقصان نہیں ہوگا : اور اُس بروفات کی عدّت لازم ہے اور اُس بورت کے لیے میرات بھی ہے اور آب کے اس اِجتہاد کا صحابہ رضی اللّٰر تعالیٰ عنهم کوعلم ہوا اورسی نے آپ کی فحالفت نہیں کی بسرحال اس روایت ے ایک جیبل القدر صحابی کا اجتهاد ثابت ہور ہاہے = اور قیاس کے جیتے کی عقلی دلیل علا اللہ تبارک ولعالیٰ کا ارشاد بي فاعتبروايا ولح الدبصار" جوكمُ قارسالقين كى مزادل كم تعلّق واردم واجتران اعتنبار كم معنى مين يبلى أمتول كے احوال ميں غور و فكر كرنا يعنى خطاب مور باہے كه اعقل وبصيرت والفُم اپنے احوال كوكفار سابقتين كے احوال برقياس كرواور إس امرين تامل كروكاتم بھى الله تبارك وتعالى كے يسول الله تعالى عليه وسلم كے ساتھ تكذيب و شمنى سے پيش آؤ كے توتمبيل بھى كفّارى طرح قتل در جلاً وطنى كى سزامين بالاكرديا جائے كاآيت كايمفهوم عبارت النص سيفات بونا ہداور فياس شرعى اى كى نظير ہے كونكارس ميں عداوت عِلْت ب اورعقوب ومزاحكم بعجوعلت مذكوره كيائ جان بركفارسابقين سي تمام أن لوكول كاطف مغتقل بوكاجن بين يبعِلت بإنى جائے كى سى طرح حكم شرعى شلاً حرمت عمركى علّت لينى إسكار كے باتے جانے يرير عكم حرمت اصل مينتقل بوكر فرع مين أبت بوكاجس بس ملت اسكاريا في جلس كي . ملا دوسرى عقلى دليل برب كرالفاظ كمعانى لغويمين غوروفكرك بطورا ستعاره دوس معانى كيان كاستعال سنهورو معروف بيمثلاً لفظ اسد ك لغوى عني مين نامل كياجات كروه ايك فضوص حنكل عبا فد بيرجين مين إنتها في درجه ی جرائت ا در بهادری پائی جانی ہے بھراسی شجاعت و بهادری میں شرکت کی بناء بربهادی دی کے لیے یہ نفظ اسد ستعارایا حاتاہے: توبیراستعال بالکل شائع ذائعہے: اوربعض لوگ رجیسے داؤد ظامری اورخوارج ) شریعیت میں جميّت قياس كانكاركرته بين أن ك دلائل يرجي = بد الله نبارك وتعالى كارشاد بي ورَبَّ لَنَاء كيات الْكِتَابَ تِبْيانًا نِكِلِّ شَيْدٍ "كريم في إلى ياليي كتاب نازل كرض من برشي كابيان عديدي كآب المورشرعية ميں سے برشى كوداف كرنى سے لي قرآن كے ہوتے ہوئے قياس كى ضرورت نہيں ہے الحواب قراً ني برشي خاص ابن عنوان كے ساتھاس طرح مذكور نييں ہے كداس كامعنى صريح طور پر شك شف موبلك اكتراليا برناج كرمانى بيشيده بوتى بي جراتل كربغيرمدك نبي بوسكة جوكي قرائيس بالس كياياس

بہاں دوسری سے بقینا وہی ص مُراد ہے جو تقیس علیہ کے حکم پردال ہے ایک ہی کو دال علی الحکم اور پھر النيس أخرية بسي تبيركرنا لابعني عات ب، فولد كقبول شهادة خزيمة وحده يعنى اصل تقيس عليه جوكر أكيل حفرت خزیمة ضي الله تعالى عنه كي شهادة بهاس كا عكم كروه قبول ہے وہ حضرت خزيمه رضي الله تعالى عنه كے ساتھ آب كالعظيم و مكريم كي لينطق أخرى وجرس خاص كياكيا بهاورنص أخروه مضور اكرم صلى الله تعالى عليه ولم كايرارشادم من شهدله خريمه فهو حسبه " بس كحقيس خزيرشها دة دي تواكيك ان ک شادت کانی ہے تواس پکسی دوسرے کی شہادہ کو قیاس نہیں کیاجا سکتا جا ہے وہ مرتبہیں ان سے بڑھ كركمون نربهوجيب خلفاء واشدين رضوان التدتعالى عليهم كيونكداس مسع حضرت خزيمهرضى اللهرتعالى عند اكيلي كشهاوت قبول برون كي خصوصيّت كاعزاز باطل برويات كالبس ية قباس حضوراكرم صلى الله تعالى عليه ولم ك ارثاد مذکور کے فالف ہوگا ورالیا قیاس توباطل ہوتا ہے اس واقعد کی قصیل یر ہے کہ ابود اوّ داور احمد نے عماره بن خزیمه سے روایت کیا ہے کہ رسول الله تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سی اعرابی (بدّو) سے ایک کھوڑا خریداا دراس کوائس کے کھوڑے کی قبیت دینے کے لیے اپنے پیچھے بیچھے کے جیا توحضورا کرم علی الدّ تعالیٰ علیہ وسلم نیز نیز نشرایف ہے جارہے تھے اور اعوابی آہستہ اسمستہ جل رہا تھا رہوں کی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم اوراع إبی کے درمیان کچھ فاصلہ ہوگیا ) تولوں نے اعوابی سے اس کے کھوڑے کے منعان گفتگو شروع كردىيى وهاس اعوابى كے كھوڑے كى قيمت لكاتے تھے كيوكم لوگ إى بارے قطعانهيں عافظ نفے کدید گھوڑا صفوسلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس اعرابی سے خرید لیا ہے تواس اعرابی نے صنورا کرمسلی لللہ تعالى علىدوسلم كوندا ، كرتے ہوئے كهاكراكرا بياس كھوڑے كوخريدنا جائے ہي توخريدليں ورزميں إى كو كسى اورك التحذيج دول كا توحضور الوصلى الله تعالى عليه وسلم في جب اس كيداً وازشني تواب الك كيفالاب صلى الله تعالى عليه وتم ف وما ياكريس في محورًا تجرفير وتواس اوابي في كمنا شروع كوياكم الراب في محورًا مجمع معدا توس بركوئي كواه لاؤبس أن وقت حفرت فزير ضي لترتعالى عند في كماكمين أن امرى شهادت ويتاجون كدايسول الشرستل الترتعالى عليوستم، بي ف الكُورْك ورد الما المين فرواكم حرة فزير كالرف تزجر أي أوراب متن الله تعالى عليه وسلم في زمايا كم تم تو أس وقت موجود نهيل تھے تھ كس طرح ميرے حق ميں شهادت دے رہے بوتوا نهول فيجوا باعض كياكميا رسول لله

مرجیم : اور قیاس کی شرط یہ ہے کا البعنی مقیس علیہ ، کا حکم خود اس کے لیے خصوص ہونا دوسری نص سے ثابت نہ ہوجیہ تنها حضرت خور کی اللہ تعالی عند کی شہادت کا قبول ہونا (بیس یہ قبول) ایسا حکم ہے کر حضرت خور بیرضی اللہ تعالی عند کا ساتھ اختصاص نص سے تابت ہے آپ کے اعز از داکرام کے لیے اور رقیاس کی دوسری شرط یہ ہے کہ) اصل تیاس کے خالف نہوجیہ نماز میں قہ غذہ سے طہارہ کا ایجاب ب

كفرير واستركح قوله واما شرط الخ فياس كي جار ترطيس بين دوعدى اور دود جودى مصنف رحم النه قال ا پنے تول واما شرطہ الح سے پہلی عدمی شرط کا بیان فر ماتے ہیں اس کی ترضیح کے لیے بدامر ذہمی نشین رہنا جا ہے كتهمورفقها عكوم ك نزديك يهال لفظ اصل سے مراود حكم منصوص عليه "كاعل بے ليني قياس ميں لفظ اصل سے مراد مقیس علیہ ہے متلا جب تفاضل کی صورت میں جاولوں کی چا ولوں کے ساتھ بیع کی تخدیم میں یاولوں کو تفاضل کی صورت میں گندم کے ساتھ بین کی تحریم میں گندم پر قیاس کیا جائے تربہاں اسل گفتا ہوگی کونلگندم صورت مذکورہ میں عم حرمت العل ب، نص اسمی دارد ہوئی ہے اور تقدیر مذکور پر عادل فرع ہیں: اور شکامین کے نزدیک یماں اصل سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جو عکم منصوص علیہ "پر دال ہولینی تیاں ا مين لفظاص عصمرًا ونص بالجماع بي بيسي حضور اكرم صلى الترتعالي عليه وسلم كالرشاد" الحنطة بالحنطة الحديث تراس تقدير بيشال مذكور ميں اصل به حديث ہے جو حكم حرمت بردال ہے اور تقدير مذكور پر فرع و دعكم ب جوقیاس سے نابت موتا ہے جیسے صورت تفاضل میں جاولوں کی جادلوں کے مانھ بیچ کی تحریم برلکی جمہور فقها ، کرام کامذ مب حق ہے اور یہی اس مقام کے مناسب ہے داور یمان صوص سے مُراد نفر و ہے ، صیغ عالميَّة مع خصوص مُرادنهين إدر" بحكة " مين بآخصوص كاصله إوضير، اصلَّ كي طرف راجع مع ادر بص آخر" میں آسبیة کے لیے ہے بین اس تقدیر برمعنی یہ ہواکہ قیاس کی شرط یہ ہے کم کا عل جو کہ مقبل علیہ ہے وہ اپنے عکم کے ساتھ اُس نقب اُخری وجہ سے متفرد نہ ہوجو کہ اِختصاص پر دلالت کرتی ہے اور اگر اعلی ے مراد" نص دال" بدا در بالبمنى عربرتراس صورت ميں معنى كا ضاوظام بے كيوكر إس وقت معنى ليل بوكا كرج نصّ مقيس عليه كے عكم بردلالت كرنے دالى بے وہ اپنے عكم كے ساتھ تحفوص مز ہو دومرى نص سے حالالك

صلّی الشّرتعالیٰ علیه وسلّم پرشها دت آیے کی تصدین کی وجر سے ہے بعنی جب ہم نے آسمان اورغیب کی طیم الثّان خروں میں آپ کی تصدیق کی ہے تواس کھوڑے کی بابت ہم آ ہے گئی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کیوں ذکری توصفوراكم صلى الله تعالى عليه وسلم في توش بوكر فرمايا" من شهدله خيزييمة فيصو حَسْباء " لر آہے صلّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلّم نے حضرت خزیمہ کے اعزاز واکرام کے لیے ان کی شہاد ہ کو دومردوں کی شہادت كرابر قرار ديا ب اورامام بخاري رجم الله تعالى في صرف به ذكركيا ب كريسول الله صلى الله تعالى عليه ولم ف حضرت خزیمرضی الله تعالی عنه کی شهاوت کو دوشها و تول کے فائم مقام قرار دیا ہے اور انهول نے قصم مذکورہ كربان ميركيا مع النامى فرمات من فعلا اجدالووية التي ذكرها بعض الشاحين بلفظها "اورماشير برير تحرير كرتي بين فسلم اجده قاالحديث بلفظه في كتب الحديث ولكن معناه ثابت من الدحاديث، الصحيحة والآثار القوّية "برعال معننف رجم الترتعال فرماتين كية قبول ايساطم بح كه حفرت خزيمه رضى الله تعالى عنه كالختصاص (يعنى نفر"د) اس عكم ك ما تونعن اخرى وجسے تابت ہے کیونکرالٹر تبارک دتعالی نے تعدّدنی الشہادہ کوواجب قرار دباہے ارشاد باری تعالی ہے وفاستنسدوا شهيدين من رجاليكم واشهدواذوى عدل منكو لين فرتويم صى الله تعالى عنه كواس مكم عصوري أوصلى الله تعالى عليه وسلم ك إس إرشاؤه من شهدل خد زيمة الحديث سے فاص کرلیالیا ہے حفرت خزیمرضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم ذکریم کے لیے کیونکہ عاضرین میں سے عرف آپ نے ہی اس امركومجها تعاكد حضور الله تعالى عليه واللم ي خبر معائنه ك طرع سيلين بس طرح كسي شي كم بارب د مجهد كر شهادت دينا جائز ہے اسى طرح حضور صلى الله تعالى عليه وتلم كى خبر برشهادت دينا جائز ہے إلهذا حضرت خزيمه بركسى اوركوقياس نهيس كياما اسكتاخواه وه آب كى مثل جوياآب سے فائق در مذلص موجب الاختصاص كى خالفة لازم آئے گئ فولدان لا مکون الاصل معدولا بعن القیاس الخ قیاس کے لیے دومری (عدمی) شرط یہ سمکہ اصل (بینی مقیس علیہ) قیاس کے فالف نہ ہوکیونکرجب اصل معنی مقیس علیہ خدی قیاس کے فالف ہوگانواس بركسى دومر \_ كوكس طرح قياس كيا عباسكما بها ور" العدول عن القياس كى جارصور تيس بي النس كاحكم بغير سبب معقول کے مستثنی ہوجیسے تنہادت خزیمہ ضی اللہ تعالی عند ملا ایک عکم شارع کی طرف سے مشروع ہوا در

اس كى وجرمعقول مذم وجيسے اعداد الركعات كيونكر ركعات كے اعدادكى وجرمعقول نہيں ہے الله حكام المشروعة العديمة النظيد" جيس رخص المسافروالمسح على الخنين، دومرى ادرتيرى قىم كو مد ولا به عن القياس " مجازًا كها جاما ج كه اوران بين اقسام پر بالاتفاق كسى دوسر مركو قياس نهيس كياجا سكام ك قاعده عامر سالقه سي حكم كالسنتناء بريكي نظر دقيق ساستناكى وجفه ومعلوم مورسى موجيية سخسنات يس جمهور فقهاء ك نزديك جب كوئى حكم، عِلَّتِ استغناء مين مشارك محقواس حكم ى ببير عكم برقياس كرتے ہوئے تخصيص جائز بيے إلى اس امريد بعض فقها و نے اختلاف كيا ہے، بهرحال صنّف ريم الله تعالى كي كون الاصل معدولا به عن القباس "عدراد وه اصل بي صل معنى بالكل معقول نزبرو اوروه اصل، قیاس کے من کل وجہ نخالف ہواً ب مصنیف رحمہ اللہ تعالی بہستھ شات کو لے کر اعتراض تونهیں ہوسکتا لیکن براعتراض ضرور وار دہوگاکہ شرط انی ، شرط اقال سے بے نیا ذکر دہی ہے لینی شرط ان ع بوتے ہوئے شرطاقل کے ذکر کرنے کی حاجت نہیں رہتی کیونکہ شرطِ اوّل شرطِ مانی کی ایک قیم ہے کما علّت الفا لهذا ان دونون شرطون مين تقابل سخس نهين به فوله كايجاب الطهارة الخ يعني جيسي نمازمين قهقه كي وجم ت ایجاب طهارة ب كيونك صلوة مطلقه مين قهفهدكي وجرسه ايجاب طهارت قياس كوفالف بير ايجاب طهارت نفل ك اته تُابِت بهاور وه حضور الورستى الله تعالى عليوستم كالرشاد" الامن ضعك منكع قعقه فليعد الصلاة والعضوع جميا يحيونكرنبا ت تريسب كرطهارت سي منافي اسك ساته زائل مرا وروه نجاست وادرقه عهدنو نجاست نہیں ہے لیں یہاصل، قیاس کے خالف ہے تواس پر اُسٹیف کے اِرتداد کو قیاس نہیں کیا جاسکتا جونمازمیں مرتد ہوگیا ہوالعیاذ باللہ لہذا اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا دراسی طرح اس پرسجدہ تلادت اور نماز جنازه میں فہ فرم کو بھی قیاس نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اصل معلوۃ مطلقہ میں نابت ہے اور سحدہ تلاوت اور نمازِ جازه دونوں صلوة مطلقه نهیں ہیں المذاسجدہ تلاوت اورنماز جنازہ میں قبقہ سے دضور نہیں ٹوسے گا بس اس اصل کاحکم متعدی نمیس بودگان

وَانْ يَتَعَدَّى الْحُكُمُ الشَّرْعِيُّ التَّابِي بِالنَّصِ بِعَيْنِهِ إِلَى فَرْعِ

#### سے فرع میں تقانف ہوتے ہوئے اس کے تقافے کو تنفیر کرتے ہوئے اصل کے کم کا تعدید لازم آتا ہے ؛

لقريروكشرك قوله وان يتعدى الخمصنف رعة الدتعالي قياس كتيسري شرط (جوكه جودي ع)كا بان فرماتے ہیں کی شرعی جونص سے تابت ہے وہ بعین ایسی فرع کی طرف تنعدی ہو جوکداصل کی کا النظیر ہے اور فرع میں کوئی علیمہ نص موجد نہ بولیں فر کے علاوہ باتی اثر بر کے لیے اسم فر کے اثبات کی وجہ سے قیاں درست نہیں ہوگا کیونکہ یکم شرعی نہیں ہے، یر خرط اگر چی تسمیہ اور عنوان کے اعتبار سے ایک ہے مگر حقبقت ميں يہ، ترفط اراجه ريستل ہے اور چندا موجب ايك امريس شترك موں توان كوايك نام سے ويوم كاجا سكتاب ا درشروطارابع ، تعدى كتحقيق كى طف راجع بوتى بين جكيبل دونون شرطين تعد ي كيشروط میں سے ہیں ، شروط اربعہ میں سے پہلی شرطیہ ہے کہ متعدی ، شرعی ہو الغوی نہ ہو، اور دوسری شرطیہ كركم فرعى جولص سے ابت ہے وہ بغير كر بعين متعدى ہو: اور تيسرى شرطيہ ہے كدفرع اصل كے كامل طورير عاثل بوا دون نه بو اور چ تحى شرط يه ج كدفر ع مين كئي متقل نص وارد نه بوق بو ج مصنف رجيهٔ الله تعالى في ان چارون ترطول برتفريعي امثله ذكر كي مين جامجي بيان موں كي البنة تيسري شرط كا شروط ارابعه پستل مونا جمور اصوليين كى رائے بيعض شارصين في شروط ارابه ير دو ترطون كا اضافركي يدوى كيا ہے كرمستف رحدًا الله تعالى كى مذكوره بالاعارت جو ترطول ريشتل جهارتوده بين جومذكور بوبس اورباتي دو یہ ہیں اوّل جم متعدی تص سے نابت ہوتیاں سے نابت نہ ہونینی مقیس علیہ کا عکم نزعی نص سے نابت شدہ مو تیاس سے نا بت شدہ نه برکیونکه اگردونون نیاسول کی علت ایک برنود اسطے کا ذکر لغو بردگا اور اگر علّت ایک نہیں ہے تو دونوں قیاسوں میں سے ایک باطل ہوگا کیونکہ یاس ملت پرمینی نہیں ہوگا جس ملت کاشارے نے اعتبار کیا ہے شرط دوم یہ ہے کہ علم متعدی ہولیعنی اصل رمقیس علیم ) کے عکم کوفرع کی طرف لے جانا ؛ کیونکداگر طر متعدى نهين موكا تو جارے نزديك تعليل صحح نهيں جوكى: يه دونوں شرطين اگرج اپنے مقام پردرست بين لكن إن كاكونى خاص تمره نهيل بيكونكه يه دولون باتيس خود فياس كي حقيقت مين بطور اصول موضوعه داخل بين بطور شرط كان كاعليمه و وكرناف تروب كالا تحفيٰ بد

هُ وَنَظِيرُ وَ لَا نَصَّ فِي مِن مَ مَن يَستَقِت مُ التَّعُ لِيُلُ لِإِنْ أَبُاتِ إِسْمِ الْخَصُرِلِتَ ابْسِ الْأَشْرِبَةِ لِهُ نَدَّ لَيْسُ عِكُمْ شَرْعِ فَ وَلاَلِصِعَةِ ظِهُ اللَّهِ مِنْ لِكُوْنِهِ تَغَيِّي يُرَّالِلُكُ رُمَةِ الْمُتَنَاهِيَةِ بِالْكَفَّارَةِ في الْأُصْلِ إلى إطَّاد قِهَا فِي الْفَرْعِ عَنِ النَّاكِةِ وَلَا لِتَعْدِيدِ الْحُكُمُ مِنَ التَّاسِى فِي الْفَطْرِ إِلَى المُكُرَّةِ وَالْخَاطِئَ لِأَتَّ عُذْرَهُ مَا دُوْنَ عُدُرِم فَكَانَ تَعُدِيتُهُ إلى مَالَيْسَ بِنَظِيرِهِ وَلَا لِشَرْطِ الْمِيمَانِ فِي رَقْبَةِ كُفًّا رَهِ الْيَهِ فِي وَالْظِهَارِوَ فِي مَصْرَفِ الصَّدَقَاتِ لِأَنَّهُ تَعُدِيتُهُ إِلَىٰ مَا فِيُهِ النَّصُّ تَبِغُيبٍ رِهِ ؛ مرجم اور رقیاس کی تیسری تمرط یہ ہے کہ عکم شرعی جنص سے تابت ہے دہ بعینہ اُس فرع کی طرف متعدی ہو جوکہ اصل کی کامل نظیرہ ، اور فرع میں کوئی علیمدہ نص موجود نہ ہولیں باتی اشرب کے لیے غرکا اس نأبت كرنے كى وجرسے تعليل درست نهيں ہوكى كيونكر يحكم شرعى نهيں ہے = ادر نه ذى كے ظهارى صوت كے ليتغليل درست بي كيونكه اس سے حرمة كاحكم حواصل (يعنى سلمان) كے حق ميں كفاره ادا وكرنے مختم برطانا ب فرع میں برمتغیر ہوجانا ہے کے کفارہ اس میں حرمت علم کوختم نہیں کرنا ہے اس میں حرمت کا حکم ہیشد کے لينابت بوتام ادر بحول كركهاني يين والي يرقياس كرك عدم افطارك مكم كالمديم مكرة اور فاطئ ك حق میں درست نہیں ہے کیونکہ ان دونوں کا عُذر ناسی کے عُذر سے کمتر ہے لیس کم کا تعدیباتس چیز کی طرف ہوا

جواس ناسی کی نظیر نہیں ہے اور کفارہ بین اورظهار میں جو غلام آزاد کیا جائے اس کے لیے اوراسی طسرت

صدقات كے معرف ميں إيان كى شرط لگانا (كفارة قل برقياس كرتے ہوئے) درست نہيں ہے كيونكماس

اگريما بل اسان سے نابت بوتوقياس كى حاجت نهيں ہے اور اگريم ابل اسان سے نابت نه بوتوي اطلاق حقيقة اُ نسين بوكاتولفت ميه تعليل لعني قياس درست نهيس بيح كيونكه وض كبهى رعامية معنى درعاية سبب وضع وتربيح الأهم على الغير كي وجه سے جوتی ہے د مجھيے قارورہ (بول) كوقارورہ الأناس وجہ سے كهاجاتاہے كه اس ميں ياني قرار ير تا ہے لكين الم معنى كو كے كريد كهنا مي خوا كر شكے اور پيٹ ميں كھي جو تك يانى قرار كمير تا ہے للمذا إن كو بھى قاروره كناجاجيد لمذااس سير امز تخبي معلى بركياكه قاروره كانام قاروره فقط معنى تقرركى بناء رنهين ہے بلکاس کے لیے معنی تقرر کے ملاوہ کوئی اور علت ہے اور وہ وضع واضح ہے قائل قولہ ولا لصحة الإبير شرطانانی بِتفريع ہے کہ حکم شرعی جنس سے ابت ہے وہ بغیرسی تفاوت وتغیر کے بعینہ متعدی ہو،اس شرط ك وجراص اور فرع مين مساوات بين اصل كاحكم، فرع مين تنغير بوكمياتو لازم أفي كاكرفرع مين اصل كي عكم كعلاده كوئى اور ظم ابتداء تابت كياجائ اوريه ترفاسد بيداندا مسلمان كى طلاق ميح بوسف كى طرح ذمى كى طلاق مع ہونے کی نیا ویر ذی کے ظہار کو بھی سلان کے ظہار سے ہونے پر نیاس کرنا صح نہیں ہوگا صیا کہ صرت امام نشافعی رجمد الله تعالی فرمات بین کرمید سلمان کی طلاق کی طرح کا فرک طلاق مجع بے قرمسلمان کے ظہار کے بھی بونے کی طرح ذقی کا ظہار بھی صحیح ہو گا تو مصنف رحمہ اللہ تعالی جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیعلیل (قیاس) ورست نہیں ہے کیونکہ یمان شرط نافی مین البینم اصل کے علم کا تعدیہ پنتھ تنہیں ہے کیونکہ اس قیاس سے حرمت كامكم جواصل يعنى مسلمان كرحق ميس كفاره فين محم بوجانا ب فرع لعنى ذى كے ظهار ميں اس ك اندرتغير لازم آنا ب اس چنیت سے کہ بیکم پهمان طلق عن الغایۃ ہے کیونکہ ظہار ذقی کے حق میں حرمت کی غایت نہیں ہے بلکہ يه حرمت وائمى بوتى ہے كيونك كفاره ميں سزاك ساتھ ساتھ عبادت كالبيلو برمنے كى وجہ سے ذكى (كافر) وا وكفاره كاابل نهيں إله زامسلمان كاظهار تو ا داء كفارہ ہے تم ہرجائے گا بخلاف ذقی ( كافر ) كے ظہار كے كيونكہ بسبب عدم اہلیت کقارہ کے اس کا فلمار والمی ہوگا آواس میں اس کے حکم کا بلا تفاوت وتغیر تعدید عکن نہیں ہے لہذا ایعلیل بهي درست نبيل به

قوله ولالتعديد الخ مصنّف رقم الله تعالى يهال الله الكيك توشرط ثالث (بعني فرع ، إصل كي نظير بور) بهر تفريع ذكركرة بي اور دوسر بصرت إمام شافعي رحمهُ الله تعالى كقياس كاجواب ويت بين كيونكه مضرت امام قوله فلايستقيم الإمصنف رجمه التدتعالي يهال سيهلى شرط يرتفرانغ ذكركرد معمير كمضيس عليه كاحكم شرعي بوناضروري ميرليس فمركم معنى كالحاظ كركم كهجور اوركندم وغيره كي يخوار يفركا آم تابت كرنا يحراس كاحكم جاري سرنا درحقیقت حکم لغوی برقیاس ہے جواجنا ف کے نزدیک صیح نہیں ہے، ابن شریح اور با قلافی اور ایک گردہ ال عربيه كاكهنا بي كفروه بهتى سي جوعقل كواه ها نب اوماس كوخلط، خيط يعنى خواب كردے تو نبيذ ب صرشكركو بهني جائے اور خل كو دھانب ليتني خزاب كردے توجم اُس كانام تحرر كى بى كے اور تحر والا عم ب اى كريك الركسي فض في تفورى إزياده في لى توجم حدكا حكم جارى كري كے اس كافليل اوركتير حرام لعين بركاكو كم يہ فرك افرادس بجرحوام لعينه بادرانهون في الكورك نجوك ساتندات دلال كرت بوت كهاب ك انگور کے شیروسی جب شدت مطرب نے بوتواس کو فرک اس سے موسوم نمیں کیا جاتا ہے اورجب فحرین تعدن بطوع حاصل بعدجائے تواس براسم تمر کا طلاق کیاجا تا ہے اورجب یہ شدت زائل مرد جائے تواسم تمریحی زائل برجاتے بس بردوران طن کا فائدہ دیتاہے تو ہما رے گان میں غالب یہی امرے کہ اہم تحرکے لیے علت یہی وصف شدت ہے ہے جن چیز میں برشت یا بئی گے اُس پر اہم غر کا اطلاق کریں گے اور اُس پر فمر کا حکم ماری کرتے ہوئے کیوں گے وہ چن قلیل ہویاکثر حام لعیب ہے جیسے نمیذ حاصل کام یہ بے کی صفرات اصل لغوی براس کے اسم کے اطلاق کے لے اس میں ایک علّت لکا ہے جی پھرچس چزمیں اس علّت کوپلتے ہیں اُس پر اس اصل کے اہم کا اطلاق کرتے میں اور اس براصل کے مکم کوجاری کرویتے ہیں جیسے فریدائم فخرکے اطلاق کے لیے عقل کوخراب کرنے والی علت فكالى يجسر نبيذمين اس علّت كو پاكراس براسم خركا طلاق كياا و غروالا حكم جارى كياليكن اس امرس كه نبيذ كوهلت مين اشتراك كى بناء يرغر كاعكم ديا جائے " اوراس امرين كه نبيذ يرغرك اسم كا اطلاق كياجائے برا فرق بے كيو كرا قائلم تْرَكِي قَياس باورْنا في لغت مين قياس به اقبل اكثر كنزديك جائز باور ثاني ليني قياس في اللغة جمهور ك زديك ناجا زب مرًا كزاصاب الشافي دهمُ الشرتعال اس كرمبي جائز كية بي جيساكد وكالماليه فتذكره قولد لازليس كم شرعي = معنف رهم الله تعالى يهان عداجة قول فلاكتنفيم الخ " يرويل يبين كرته مي اس کابیان یہ ہے کہ خمرے علاوہ ماتی اشربہ جیسے بدیز تمروغیرہ بر فمرکے اسم کے اثبات کے لیتعلیل احکم لغوی ہے حكم شرعى نهيں ہے حالانكەتعلىل كى طوف فتاجى توحكم شرعى ميں بحق ہے كيونكه لغات سماع بيموقوف بوق ہيں ہيں

و كالعليل سے نابت بولا وراس امريس كوئى حرج نهيں كداك حكم قياس اوليس وونوں سے نابت ہوجيساك يرصاحب بداير رحيهُ الدُّلْعَالَى كاطرابية بي كروه برهم كافتن او يحتل دولون تم كي ديليس بيان كرت بين: حاصل كلام ب بككفارة قل خطاء كرقب يقياس كرت بوس كالاره يمين وكفاره ظهارك رقيس إيان كي ترط لكاناهج سي ہے جا اکر حزب امام شاخی دائر اللہ تعالی نے کیا ہے کو تکہ یہ قیاس شرط دائے کے وت بونے کی دم سے درست نين ج اوركفارة يمين وظهارك بارسيس في موجد بعركدايان كي قيد مطلق ب: قل وفي سُعرف العدقات : لعِن مِن طرح كفّارة قتل خطاءً ك رقبر برقياس كت بع مع كفاره يمين وظهار ك رقبه میں خرط المان کے لیے علیل درست نہیں ہے ای طرح ذکرہ کے معرف برقیاس کرتے ہوئے صد قات واجد ش كفاره ك مُعنِ ميں شرط إيان كر يقعل ورست نہيں ہے بعنى اس امرين لو الفاق ہے كرزكاة فقر كافرينهي لكتى اورصدفات واجبيس اختلاف بصحفرت امام شافعي رقم التدفعالي صدقات واجبركوزكوة به قاس كت محدة ومات من كريمي فقر كافر يرطرف نهيل بوعكة ترمم جراباً وف كت بين كراب كارتياس درست نبين ے كونكرور العنى صدقات واجبر كے معرف بين فص موجود ہے جوكر شرط إيان سے مطلق إلىذا ترطاران رك فرع ين نص نري ك فت برك ك دج سديقان درست نهي بوكان قلدلاز نعديدالى مانينس = يكفاره وايمين وظهار كے رقبراورمصارف صدفات واجبرمين اشتراط ايمان كے ليے تعلیل کے سے شہرنے پردلیل ہے جس کا بیان یہ ہے کہ تعلیل درست نہیں ہے کونکہ فردنات نکت میں فس موجد درہے اوروہ قیدایمان عظل ہا گفیل مذکورہ کوجائ قرار دیا جائے قولازم آئے گاکدا م فص کومتغیر کے اس کے عَلَمُ كَا تَعْدِيدِ مِدُو فِذَا بِاطْلِ: بِالْي فروعات عَلْتُ عِيلِ عِي كَفَارَةُ مِينِ "كِي اركِينِص عِينَ أَقَ تَكُونِيرُ كَفَّبَةً" ادركفّاره ظهارك بارب يلي نع فتحد ويدور قب مَن مَن الله الله من الله المراف صدقات واجبك إرب ين ب لأينف حدة الله عن الله ين الله يقات الله يقات الله يقات الله يقات الله يقات الله وِ السِدِينِ وَلَدَءُ يُخْدِرُكُ مِن دِيدكُمْ أَنْ تَبَرُّمُهُ مَ وَتُقْرِطُوا إِلَيْهِمُ لِ إِنَّ دَالُهُ يَجِيدُ الْمُقْسِطِ بَنَ ﴿ سُورة الْمُتَحَدِ آيتُ ٨ = رَجْم : السَّتْمَيِين أَن صَاحَ نبين كرناجة ع دین میں زلامے اور تمین تھارے گھروں سے نہ نکالاگران کے ساتھ احمان کرد ادر ان سے انصاف کا بڑاؤ

شافی رجمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب ناس اپ قصدوا را دہ سے کھا تا بنتیا ہے اور اس کومعذور قرار دیا گیا ب بيباكسية شريفيمين وارو بواجة انما طعمل الله وسفاك " توفاطي اورمكره كاعذر بطرائ اولی قابل قبول بو کاکیونکفتل اکل دشرب میں ان کے اپنے اما دے کو دعل نہیں ہوتا ہے قرمصنف رص الدُفال فيجاب ديق بوتے فرماياكر تعليل (قياس) غيرستقيم ہے كونك بهان تياس شرط تالت" لعني فرع كالل ك نظير بونا" نميس بالياليا كيونكريهان فرع ليني خاطئ اورُمكره اصل لين ناسي كے مساوي نهيں ہے بلكرائس سے اوون ادر کہ ہے کیزکہ خاطی اور مگرہ کا عدد، ناسی کے عدرسے کمتر ہے کیزکہ ناسی کا عدر رجوکدایک آفت سمان عب إنسان كے اختیار كے بغیر د قور میں آ ہے اس ليے صاحب حق (الله تبارك د تعالیٰ) كى طرف اس كافعال منسوب ہوتا ہے بخلاف خاطئ اور مگر، سے کدان کا فعل صاحب حق کی طرف منسوب نہیں ہوتا ہے کیو کم غلطی سے اقطار کرنے والے کوروزہ تو یاد ہوتا ہے البتہ کلی کرتے وقت بے احتیاطی کرنے کی وجر سے علی میں یا تی اق جانا ہے اسی طرح مگرہ کو بھی دوزہ یاد ہوتا ہے وہ کسٹی فس کے جبور کرنے کی صورت میں رہی جان بچانے کی خاطر ایت اختیارے افطار کرتا ہے اہذا ان دولوں کا عدر ، ناس کے عدر کے مسادی نہیں ہوسکتا بس ناسی سے عظم بعنی مدم افطار کا تعدیداس امر کی طرف لازم آئے گا جوکہ ناسی کی نظیرتہیں ہے اوروہ فاطی اور مکرہ ہے توان وونون كاروزه فاسترجاع كاورناى كاروزه فاستنبى وكان

قول ولا تشرط الایمان الم مصنف رحمهٔ الله تعالی یهاں سے شرط راج (یعنی فرع میں نص نہ ہو) بر تغراج فرکرتے ہیں کہ اگر فرق میں نص موجود ہوتوا سی تعلیل و درست نہیں ہے = اعلم جارے جمہور علیاء اس موض میں تعلیل کو جار قرار تہیں ویتے جان فرع میں ضوع میں تعلیل کو جار قرار تہیں ویتے جان فرع میں نص موجود ہو خواہ وہ تعلیل لیعنی قیاس فرع کی نص کے موافق ہو یا خالف کا مرید مذہب قاضی امام البزید اور اس کے تعلیل اگر فرع کا فی سے فوال فرملتے ہیں کہ تعلیل اگر فرع کی نص کے موافق ہے تو درست ہے خواہ تعلیل زیادہ کی نص کے لیے مشبت ہوتو یہ ورست نہیں ہے اور اگر تعلیل فرع کی فص کے موافق ہے تو درست ہوتو یہ ورست نہیں ہے فرائد جان المرائد جان مورست ہیں درست ہے جبکہ یہ ، فرع کی نص کے موافق میں مورست ہیں درست ہے جبکہ یہ ، فرع کی نص کے موافق میں اور زیاد تی تعرف کے موافق میں مورست ہیں درست ہے جبکہ یہ ، فرع کی نص کے موافق میں اور زیاد تی تھی ہوتی مورست ہے جبکہ یہ ، فرع کی نص کے موافق میں اور زیاد تی تعرف میں تعلیل مورست ہیں درست ہے جبکہ یہ ، فرع کی نص کے موافق میں اور در زیاد تی ہوتا وی تعرف کے اور الا شہر کیونکہ اس میں نص کی تاکید ہے جا یہ میں کہ اگر اس میں نص در بھی ہوتی ہونا ور زیاد تی ہون ور در زیاد تی ہون ور در زیاد تی تو ہو الا شہر کیونکہ اس میں نص کی تاکید ہے جا یہ مین کہ اگر اس میں نص در بھی ہوتی ہونا ور زیاد تی تعرف کے موافق کے در اور در زیاد تی کے موافق کے در اور در زیاد تی کو در کونا کو تعرف کونا کونا کی تاکید ہے جا یہ مین کہ اگر اس میں نص در بھی ہوتی ہونا ور زیاد تی کے در اور الا شہر کی کونا کی تاکید ہے جا یہ مورست کی کونا کی تاکید ہے جا یہ مورست کی کونا کونا کی کونا کی تاکید کے در اور الا شہر کی کونا کونا کی کونا کونا کونا کی کونا کی کونا کی کونا کی کونا کونا کونا کی کو

بوس بنا ہے لیں تغییر دلالت النّص سے تا بت ہے درانحالیکہ یہ تغییر تعلیل کے مصاحب بڑگئی ہے نریک تغییر تعلیل کے سبب سے تا بت ہوئی ہے ہ

لَقْرْ مِي وَلَشْرِي قُولُهُ وَالشَّرُولُ اللَّهِ اللهِ معنف رحمةُ السُّدُفَالَى يِرِياعَرُاض بِرَنَا مِهِ وَمعنف في الله كى يلى تين شرائط كے ذكر ميں الشرط الاقل ، والشرط الثاني والشرط الثانث كى تصريح نميں كى ہے اور مصنف نے اپنی سابقه عادت کے بیضلاف اِس شرط کے بان میں اسٹرط الرابع ، کی تصریح کیوں کی ہے الجواب مصنف رحمہ الشرفعال كاينى عادت سابقة كم برخلاف اس نرطك بيان مين الشرط الرّابع" كالصرية كرف في يرب كرفي بينال فركر المرط الست جبكه جارشرطول ميشتل مصادراس منظبل دوشرطيس بي ترجحود جيد ترطيس بويس اورير سالي شرط بة رأي في الرابع "كدراس امريتنبيركردى كروه جارون شرطين مل كرشرط واحد هم اوريمان في عظم ك باق رہے ہے مرویہ ہے کہ فرع کی طرف عم کے تعدیر سے علم میں جو تعمیم ہوئی ہے اس کے علاوہ اصل مفہور تعمین كونى تغير نه بولس يهان تغير سے مراد نص ك فهوم تغوى كا تغير ہے باقى رہا خصوص سے عموم كى طرف تغير تو يم ضروريات قياس مين عديكي كوقياس، تعدى كرسبب تعميم كافائده ديا به في هذا المقامرللشارجين كادم طويل سركناه لخوف التطويل، قول لَونَ تغييرا لا يداس امريدايل عدامل كاحمتعليل ك بدیجی دیسا می باقی رہنا چاہیے جیسا کرتعبیل سے پہلے تھا کیزنگرنس کے حکم کی تغییرو تبدیلی فی دا تہرا تے سے باطل ہے جياكم فردع مين ص كالكم كالغيير بالراً ي كرما بقاً باطل قراد ديا ي جياك بيك اس كا فكر" ولانص فيه" مين گذر جيكا به اور يمي عن مصنف كه اس قل "كعا ابطلناه في الفروع "كا به ! وإنَّ عَاخِصَّ صَنا القليل الإشرار الإكامة التبارسي بظام كي اعترافات بون تق تقاس بيد مسنف رجراً الله تعالى أن مع جوابات كى طرف متوقر بوئے ايك اعزاض بر بونا به كراب فياس كي شرط را بع بريان كى ہے کہ اصل کا حکم تغلیل کے بعد ولیا ہی ماتی رہے جبیا کنعلیل سے پہلے تحا حالا تکر حضور اکرم صلّی اللہ تعالی علیہ وہم کے ارتاد" لا تبيعواالطعام بالطعام والأسواء بسواء " مين جب تم فدر ومنس كود بوك ومت کی علّت قرار دیا اور طعام سے مغیر دوسری اثبیا میں بھی اس علّت کی بنا و پر اصل کے حکم کومتحدی کیا توقہ نے تعلیل

برتوب شک انصاف والے اللہ کو شبوب ہیں " کیونکہ یہ آیت اہل ذمّہ کی طرف صد فات کے دفع کرنے کے جو ان کرنے کے جو ان جواز پر دلالت کرتی ہے لیں اشتراط الا بمان بالتعلیل" فالف ہوگا: باقی زکوج کے مصرف میں استشراط بالا بمان صدیت مشہور کے ساتھ تا ہے۔ ہور صدیت مشہور کے ساتھ کتا ہے اللہ برزیا دتی جائر نہے وحوقولہ صلّی اللہ تفال علیہ وقال اللہ فقرائم میں اللہ تعالیٰ علیہ میں اللہ فقرائم میں مسلک اللہ فقر اللہ فقرائم میں اللہ فقر اللہ فقرائم میں اللہ فرض علیہ کم صدقة تو خذوا من اغذیا عظم ور دوالا فقرائم میں

ترجم من اورقیاس کی چقی شرط یہ ہے کہ اصل کا حکم تعدیل کے بعدیجی ولیا ہی رہے جیا اکتعدیل سے پہلے تھا کو نکم نفس کے حکم کی تغییر بالزّائی کو باطل قرار دیا ہے افس کے حکم کی تغییر بالزّائی کو باطل قرار دیا ہے اور ہم نے مقدارِقلیل کو خاص کیا ہے دسمل النّد صلّ النّد تعالیٰ علیہ وسلّ کے قول " لا تَجَدِیْ الطّعَامُ بِالسّطُعَامُ اللّهُ سَوّاء اللّهُ عَلَام بِالسّطُعَامِ اللّهُ سَوّاء اللّهُ السّدَاء اس امر بِدولالت اللّهُ سَوّاء اللّهُ مند میں احوال کا علی مراد ہے اور اختلاف وعوم احوال صرف اور صرف کشر میں ہی ثابت کے استفتاع مند میں احوال کا علی مراد ہے اور اختلاف وعوم احوال صرف اور صرف کشر میں ہی ثابت

مورہی ہے در انحالیکہ یہ تغییر محسن اتفاق سے علیل کے مصاحب یعنی موافق ہوگئی ہے درم یہ تغییر تعلیل سے سب سے نابت نہیں مررہی ہے مبیاکہ تمہارا گمان ہے:

وَكَذَٰ اِكَ جَوازُ اللّاِبُ وَالِي بَابِ الزَّكُولَة ثَبَتَ بِالنَّصِ لَا بِالتَّعْلِيْلِ الْمُعْرِبِ الْحَبَا فِي بَابِ النَّوكُولة ثَبَتَ بِالنَّصِ لَا بِاللَّهِ مِتَااوُجَبَ الْمُعْرِبِ الْحَبَا فِي الْمُعْرِبِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللللْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللللْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللللْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللللْمُ الللَّهُ عَلَيْهِ اللللْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللِمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللِهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللِمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللّهُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللّهُ الللْمُ الللّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللِمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللّهُ اللْمُ اللّهُ اللْمُ اللْم

المراجميم : اوراسى طرح باب زكوة مين ابرال كاجازنص سے ثابت مواب تعليل سے نہيں كيونكه الله لقالى في الله لقالى ف فقراء سے ان كورزق عطاء كرنے كا وعدہ فرمايا سے اس كے بعد الله تبارك وتعالى في مالداروں پر ابنے ليمال كالك عين حصة واجب كرديا اور مال كے اس معين حصة اى اواكر نے كے ذريعه الله تعالى كاكيابوا وعدة رزق برراكر نے كامالداروں كو امر فرمايا كيا اور يو مال كامعين حصة اى امرى كميل كے ليے كافی نہيں ہے كيونكر الله تعالى كى طرف سے فقراء كے ليے رزق كے جو مواميد بين وہ فنقف قسم كے بين تو يدائم، استبدال كى اجازت كو متضمن ہے ليں مرف سے فقراء كے ليے رزق كے جو مواميد بين وہ فنقف قسم كے بين تو يدائم، استبدال كى اجازت كو متضمن ہے ليں يہ تغيير نص سے ثابت ہے در انحاليك تغيير بالنص بعليل كومافق ہوگئى ہے تعليل سے ثابت نہيں ہوئى ہے اوقعليل توامك اور حكم شرعى كے ليے ہے (جو حكم اقرال كے مغائر ہے) اور حكم مثر عى دھرك حكم اقال كے مغائر ہے) وہ محل

یعنی کی شرعی کے معیار سے کم مقدار (جو کر نصف صاع سے کم برے کواصل کے حکم سے نکال دیاا درقلیل طعام کی بع بجنب منتفا ضلاكه جائز قراروب وياب حالانكه اصل كاحكم توية تحاكة تليل اوركثير دونون مين رالوحرام جازجب تحقق الكيل كوضاص كرايا أوتم في فنرط مذكر ركو بإطل كرديان الجواب بم في اللي كالمح مقدار فليل كواس امركي بناوي تكال دياب كرصيف مذكورس تسادى كى حالت كالسنتنان ولالت كراب كرمستشى منسين عمم الحال مرادب اور عمم احوال صرف كشرمين بى تابت بوسكات يعنى الآسواء لبسواء " مين سواء جوكر ستنتى بيد مسادات كيسى میں ہے اور ساوات مصدر ہے جوکہ ایک حالت پروال برتا ہے لینی وض سے اور اس کامستشی مذابطان " الطعام " با الطعام " با العيان من سيست وير حقيقة مستنفى منه بقفى علاحيَّت نبين ركمان يكومنشنى الاستنتى من كي جنس سے بونا مزدرى سے اس ليے فردرى طور يران ميں سے كى ديك ميں تا ديل كرنى بولاس سے مستشنى اورسنتنى متردولول احال مين سع موجانين يااعيان مين عد جناني مضرت امام شافعي رهم الشرتعال مستشخ مين تاويل كرك فرمات بين كرتقدير عبارت يدب لاتبيعواالطعام بالطعام الدطعام ما ويا الطعام " يعنى قليل وكثير طعام كى بيع مسادات كى صورت مين حلال ب ادر فليل وكثير طعام كن دورت تنام صرفة ن بين حرام بي للذا ايك شفى كندم كي ين ووهى كندم يا ايك داف كندم كي ين دوداف كندم كيسانق مي حرام بهولی کیزنگریهان سا داشتی تنهین سے اورا حناف استشناء مذکوری فیجے کے لیے سنشنی منرمین مادیل کرتے في ادرعبارت كي تقريرايل بيان كرت مين لا تبيعواالطعام بالطعام في حال من الححوال إلافي المساوات اوراحال متداوله ،عوف مين نين بي (١) مساوات لين كيل مين برابر برابر بونا (١) مفاضليين كيل بن ايك كازياده بونا اورودسرك كاكم (٢) مجازفه لينيكيلى مقدار كامعلى منرونا انداز المسيح فروخت كرنا" ان بين معصوف بمناوات كي صورت مين بيع حارب اور مفاضلة اور فياز فدكي صورت مين بيع حرام ب ا در ظاہر بات ہے کہ یہ تینوں اعمال اشیاء کثیرۃ المقدار میں بائے جاسکتے ہیں: اس سے یہ امر بخوبی معلم ہوگیا کہ حديث مذكور كوسنفشى يامستنتى مذمين ميكن يحتى فليل كعكم كاذكر بي نهين بيدية مسكوت عذك عكمين المذاقليل مين اباحة اصليه كاحكم جاري بردكاكيو كم حنفية ك زرديك تمام اشياء مين اباحت بهي اصل ج جن كي بناء يراكي محمى كندم كى بين ايك تفي كندم يا ووطفى كندم كرساته حائز بدائذا عل كرحامين يرتعنير ولالنزائض سطابت

ومده كيام عكراس في ترتمام جمال والول سيدرق ويفكا وعده فرما يا ب جبياكر وهامن وابدالايلة معلوم ہور استے تو بھر ان میں سے ہراک کے لیے علیمدہ معاش کے طریقے فرما ویئے خانجیر مالدار طبقه كم ليه زراعت التجارت اصنعت وحرفت وغير لاك اسباب و درائع عطاء فرمائ بعراس كم بعد صاحب نصاب براب ليمال كالكمعين حقد واجب كرديا جيس ايك بكرى اورايك كاشا ورايك اونطادر سال کے اس معبین حصر کا دار کرنے کے ذراید اللہ تعالی کا کیا ہوا وعدۃ درق لیراکرنے کاصاحب نصاب کوامرفرمایا مي خِنائير رشا دموناج" استما الصدقات للفقراء الدية "كايمعيّن حسّر ايسام جوام مذكوري كميل ك کے کانی نہیں ہے کیونکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقراء کے لیے رزق عطاء کرنے کے جود عدے ہیں وہ مختلف نوعیت کے ہیں جیسے روٹی ،سالن ، لکڑی ، لباس ، سواری ، سکان وغیرہ اور بگری سے ترفقط سالن کا وعدہ اور ا بوسکتا ہے ترصاصب مواعيدلعني السبحاذي طرف سے يوامراستىبدال كے افن كومتضمي ہوكيا يعنى بكرى كے بدلے اس كى قيميت سونے اجاندی اورید، بیسے سے اداء کی جاسکتی ہے جس سے فقراء کی برقم کی حاجات اوری برسکتی میں لبذا پر تغییر ولالت النص يا (قتضاء النص سے سوا بقلیل وقیاس کا س میں کئی اثر نہیں ہے ہار گئیں الفاق سے یہ تغیر بعلیل کے الموافق بوكياب : ماصل كلام يرب كذركوة ابتداء الله تنارك وتعالى كاحق يدكونك ذكوة عباوت معادر عبادت كا مستى صرف اورمرف الشدتعالى بى بيكوئى اوربركر نهين بي توزكاة اولاً الشرتعالى كم التصيين واقع بدتى ب يعن الله تعالى ع فبضير كينجي ج مبياك فرما يأكيا عن الصدقة تقع اوّلاً في كفالرَّ على قبل ان تقع فی کف الفقیو " یستی صدقہ فقیر کے اتھ میں پہنچنے سے پہلے دعن کے اتھ میں پینچنا ہے " بھر الدانال فعالداروا كوأس وعدے كے إداكر نے كے ليے امر فرمايا جوأس نے اپنے بندوں سے ماكل امترب امليس وغيرہ كے بارسيس فرما باسبح كنم برحوميرا حق ب وه فقرا وكو دوتو اغنياء سه مال كامعين حقه، فقرا ، كويهنجنا ب اور فقراءاتس سے اپنی حاجات کولیدا کرلیتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کویدا فرماتا ہادرانشرتعالی کی طرف سے اس طرح کا یہ نظام اس لیے قائم کیا گیا ہے تاکسی کو یہ وہم نہ ہرکداللہ تعالی نے فقراء كورزق نهين ديا ہے بلكه اغنياء فقراء كورزق ديا ہے ادر اس ميں كوئی شك نهيں ہے كه فقراء محموالح طرح طرح کے ہوتے ہیں اُن کو مال عین (جیسے بکری ) سے پراکرنا مکن نہیں ہے لیں وہ امر جس کے ساتھ اغذیاء

کامعروف ال الفقیر ہونے کا صالح ہوناہے اور اس محل میں فقیر کا تصرف فقیر کے محل مذکور مید دوام ید کے ساتھ ہی ہوسکتا ہے بعد اس کے کرم محل ابتداء ید سے اللہ تبارک و تعالی کے لیے واقع مہون

تقرير وكترك قوله وكذلك جواز الابدال الخ إس تقام ك تقرير سي بط عبارت يتركيبي اعتبار عدايك نكاه والى جائيم مصنف رحمر الله تعالى كافول" الامر بالخباز" أنَّ كاسم ب اور" مااوجب" ير" ماوعد" كابان بهاور" من مال ستى" ير"ما اوجب "كابان به اور" لا يحتمله" بير مال ستى" ك صفت ہے اور اس کی مفتول کی ضمیر انجار ما وعد کی طرف راج ہے اور میتضمن الاؤن " بیان کی خب ہے معنف رحد الدُّ تعالى بيان سے ايك دِّيق اعتراض كاجواب وسے دہے ہيں اعتراض يرب كم شارع ف جیالیاں کی زکرہ میں لیص نصاب کے اعتبار سے ایک بکری کی ادائی کد واجب فرمایا ہے جانچ حضو نبی اکرم خالند فعال عليه وسلم كارشاد بي في خمس صن الابل شاة "بين يات اونثول مين ايك بكرى واجب ي اورآب في بكرى اواء كرف ك حكم ك علت يدبيان كى كديد بكرى ايسامال بيدجو فيركى حاجت روافى كى صلاحت وكما ہے اور سرود مال جو فقر کی حاجت روانی کی صلاحیت رکھے اُس کا اواوکرنا جائز ہمگا بناء بریں مکری کی بائے اس كى قيبت اماكرنا جائز معيس جب آب في اشتراك علت كى دجر سے بكرى كى قيبت كا داء كرنا جائز قرار ديات آب نے العلیل کے ذرای میں حربکری کی صریح نیدھی اُس کوباطل کردیا کیونکہ آپ نے بکری کی جگری گئیت ى ادائيكى كومائزة وارديا ب تواس طرح آب في العليل منفق كي كالم ومتغير كرديا ب كتعليل سد بهد من شاة واجب تھی اور استعلیل کے بعد اس کا وجب باقی نہیں رہا کہ اُس کی بجائے اُس کی قیمت مجھی اوا وکر سکتے بین الجاب مصنف رحمة الله الغال إس اعتراض كا بواب ويق مرت فرمات مين كداب ذكوة مين كرى كي قيمت ودا *و كرنے كا ح*ار ولالت النصّ يا اقتضاء النّص سے نابت ہے تعليل منهيں اور بعض شارحين نے نص ميمراد وه نصوص مُرادلي بين جوضان إدراق مين واروبهوني بين جيد الله تبارك وتعالى كارشاد ما من دابة في الدوخ وللاعلى الله در فرا " اورزسين برهيان والاكوفي ايمانيين جب كارزق الله كي وتدكرم برية جوابهوال يرتغير تعليل مصيبط مبي نقل سفابت بي كيونكه الشرتبارك وتعالل في فقراء سيرأن كورزق عطاء فرمال كا

مأمور مبوتے ہیں ( یعنی اغنیاء کالند تعالی کے حق کو فقراء کے۔ یہنیانا الند تعالی کے اُس دعدہ کولپرا کرنے کے لیے ج فقراء سے کیاگیا ہے اس بات پر والات کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طوف سے بحری کی بجائے اس کی قیت کے اداء كرنے كى اجازت ہے تاكه طرح كے وعدے ليورے موجائيس كيونكه موالي يرمنتي مكا مال معينى سے ليرا بونا عادی ممکن نہیں ہے تو امر مذکور سے بربات واضع برکنی کر بکری سے مقصروانس کی قبیت ہے بکری کا ذکر قومرف اس لے کیا كياب تاكه بمرى، مقدار واجب كامعيار جرجائ كيزكه اس كرمانته بي قيمت كا پنزچانا به ليس مين ثناة كانتير ولالت النص يا اقتضاء النص (كدوه وعده كے بوراكرنے كا امر ہے) سے بواہد در الحاليكر بنير بغيل وَلان سے ساتھ موافق موگیا بیفیل وقیاس کی وجہ سے یتغیر پیدائیس مواہد جیساکہ تمہارا گان ہے ، اِس اہل میرایک بهت شهرا مراض بي كركري كاوجب اعبادة النّعن عينايت بدادراستبدال كاجاز ا ولالة النّص بالقفاء القص في ابت بها دروه امر حيد اقتضاء القص يا دلالة النّص سينابت بهواس امر كامعارض نهيل بوسكناج عبارة النّص سے نابت ہوتی کے عین شاہ رجکہ عبارہ النّص کدوہ صفونبی اکرم صلّی اللّہ تعالیٰ علیہ وقتم کا بدارشاہ عِين في خدس صن الدبل شاة " عابت مي كواستيال بالقيمة (جوكرا قضاء الس يادلالت النَّص في البت به كوكي جائزة وارديام: الجواب بدتعاض غيرسلم بي كوكريس شاة كي ادام كي قطعا عارة النص عابة نهي بكونكرام شاة مين عين شاة كي دائلي كالجي احمال بداهي اخمال بكر بكرى ك قيت كاداوكرنا مقصود جرباتي بكرى كاذكر بقيت كى مقدار تبانے كے ليے ہے اور يم في احمال ثاني كواس چز كے سائق زجيح دى ب جد دلالة النص ما اقتضاء النص سے نابت ب ترجب عبارة النص كے مدلول سے احتمال اقل مرفوع بوگیا تواس جگرکوئی تعارض نه برداسی لیداکتر محققین نے صل اشکال کا جراب بیش کرتے بولے ای جاب ك ظرف ميلان كياب ورفر مايا ب كريمين يرامر سيلم نهين ب كرفقر كاحي عين شاة مين ب فقر كاحق لوشاة كي ماليّت ميں ہے كيونكر صنورنبي اكر صلّى اللّه تعالى عليه وّلم في ابل (اونث) كوشاة كے ليے ظرف قرار ويا ہے باين طوركة أيصلى الله تعالى عليه وتلم نه فرما ياب وف خصص صن الدبل متساة "اوريد بديري بأت ہے رعین شاہ ایل میں نہیں بائی جاتی حتی کر اس کوزکوۃ میں اواء کیا جائے لیں مجم کواس سے میدام معلم ہوگیاکہ حضور نبى اكر م صلّى الله تعالى عليه وتلم نصافة سے اس كى ماليّت مراد لى بيے مگر ماليّت ، شاة كا بعض ہے ليس بعض كو (كم

وه مايت ہے کل کروہ شاہ ہے کے ساتھ مجازاً تعبير كياہے تاكر مقدار قيمت معلىم ہوجائے تو جار كالعليل میں فیر کے حق کا صور و شاہ سے ابطال نہیں ہوا دیکھیے کر اگر صاحب نصاب کری یا اس کی فیمت میں سے کوئی ایک بعى اوا ، كرد الإجماع جائز ب تواكر فقير كاحق عرف عين شاة ك سات متعلق بونالو دوسري صورة جائز مد بهتى: قوله واتماالتعليل الإمصنف رهم الترتعالي يهاس ايك اعتراض كاجواب والمهاي الازاض يد المحرب تغيير سع عال جونى باوريدام نقل معلوم بولسيد كمرى كا بجاف اس كا فميت لمى دى جاسكتى ہے تو پوتعليل كاكيا فائدہ ہے تومصنف رجم الله تعال فياس كاجواب ديتے بوت فرمايا كرتعليل اكب اليد حكم شرى كے ليے بي جو حكم اقل كے مغائر ہے اور حكم اقل (جركر دلالة القص سے تابت بواسے وہ) استبدال كاجواز بيمثلاً كم ي عرب المربي قيمة اداوكر في الاوار أكم شرعي جرتعايل من ابت برناب وه عمل (جيسي عين ثناة و عين بقرومين ابل ہے كا " مصروف الى الفقير" مونے كاصالح مونا ہے ليے تعليل سے يحكم شرعى تابت بوتا بكر نفيرى حاجة كو پواكرنے كے ليے جوجيز زكاة ميں دى جاسكتى ہے دہ چيزمال ہونى چاہيے ترضيع واب يہ كراستبدال كاجاز اكرج نق عنابت بوناب مكريدا ستبالكي السي چيز كے ساتھ بونا ہے جوفقر كى ماجت كوبورا ارنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور کھی السی چیز کے ساتھ ہونا ہے جوعا جت فقر کو بدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے التعليل إس امرك بان كرنے كے ليے ہے كه استبدال كاجازت ثابت عجب يه اسى چزك ساتھ بوجوعاجت فير كوايراكرن كاصلاحيت ركھ اور برحرف اسى صورت ميں بولكا ميدجب فقير كى حاجب كواس چيزے اوراكيا جائے جوا اوال سے ہوشلاً اگر کسی فضر کو بنتین زکون اپنے گھرمیں سکونت دی ٹوشخص مذکور کا اس فغیر کواپنے گھرمیں سكونت دينازكاة كى ادائيكى كے ليے جائز نهيں بے كيونكر سكونت دينا ير منفعن خرور ہے ليكن منفعت باب زكاة ميں عین کا بدل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے کیونکہ عین امنفعت سے کہیں بہنروافضل ہے تو تعلیل سے اس امر كابيان كرنامقصودم كراستبدال كاجوازنت بعبب ايسى جيزك ساته بوجرا موال بين سي بولوا سيب تغيرنهين به بلاتغير يط علم مين ب جو دنش سے نابت ب

باقی "بدوام یکده علید الله" کامطلب بیسے که جب بہلی دفعر فقیر مال زکرة کو اینے این ترمیں لنیا ہے تویہ اللہ تعالیٰ کا نائب بوکر اس مال کو پکر آتا ہے بھر اس فقیرے انتھابیں اس مال کاباتی رہنا گویا دوبارہ اس فقیرنے جس طرائ کراس سے بہتے تھی اور بھاری تقریر سابق سے بدامر بالکل واضع ہوگیا کہ اللہ تعالی کے ارشاد "انما الصدقان ا لافق راء " میں لام عاقبت کا ہے یا یہ لام عاقبت کے لیے اس بیے ہے کہ اِن فقراء کی طرف مال کو حرف کرنے کا وجب اس وقت ہوتا ہے جب یہ مال صدقد قرار پانا ہے اور مال کا صدقہ ہوجا اُ اللہ تعالیٰ کی طرف اواء کرنے کے بعد ہوتا ہے لیں اس تحقیق کے پیش نظر فقراء و خیرہم حاجت کے اعتبار سے مصارف ہوئے اور یہ اسماء، حاجت کے اسباب ہیں اوروہ تمام کے تمام زکوۃ کے لیے ایسے ہیں جیسے نماز سے لیے کعبہ اللہ کر سے تمام کا تمام

المار كے ليے قلر اور مرجز واس كى قبل بعد:

تقرير لترك قوله وحونظير ماقلناالخ مصنف رمد الترتعالي يهان عدايك احراض كا جماب وے رہے ہیں اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ تعلیل سے نص کے حکم کو شغیر کردیتے ہو صور نبی اکرم سالی لند تعالى عليه وسم كارشاد حي" شدواغسليد بالمعاء "أب صلّ الله تعالى عليه وسمّ في المؤمنين رضي الله تعالى عنها كوفرما ياكه اس كيرم ب كوياني كرسا تحد وهو " اس نص سية نابت برقاب كرنجاست كاازاله بان كرساته ضروری ہے، اور تم نے اس میں تیعلیل کی ہے کہ بانی قیق اور میں اور اثر کو زائل کونے والا ہوتا ہے لیں جس چیز ميں يدادصاف بافى جائيں جيد سركد اورعوق كاب وغيرو توس كے ساتھ اناله تاست جائز ہے توقم فياس تعلی سے ساتھ نص کا حکم رکروہ بعیبنہ پانی کے ساتھ ازالہ نجات ہے )متغیر کردیا ہے کیزند تعلیل سے بل نص کاعکم مین تھاکہ بعیب پانی کے ساتھ ازالہ تجاست ضروری ہے اور تعلیل کے بعد علوم ہواکہ ازالہ تجاست پانی كے سانھ فنق نہيں ہے بلكه مركه وعرق گلاب وغیرہ سے بھی جائز ہے توریص کے حکم كا تغیر نہیں تواور كيا ہے: جواب كاتقريريب كنقريس ازالة مجاسترك ليه بإنى مفقود نهيس ب بإنى تدازالة تجاست كياك الدب عوازالة مخاست كاصالح ب توج چيزازال الع لجاست كم ليصالح برنص سے وہي مفسور ب اتى نقس میں مانی کا ذکر حرف اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کے اوصاف تے ملیل باین کی جائے ادر وہ حکم شرعی حراس سے معلوم بهواہے اُس چیز کی طرف متعدی ہو سکے جس میں براوصاف باٹی جاتی ہیں حبساکہ زکاۃ میں مقصو د فقیر ك حاجت كويداكرنا مصاور بكرى ايك الرئيد جوفقيرى حاجت كويداكر في كاصالح يه: إلذا نعبى مذكوريس لانى

اس مال كوالشرتعالى سے لياہے توبيال دومرتم قيضه بواايك ابتداً اور دومرا بفاءً ببلا قبضه السّرتعالى كے ليے ب كيزكدو بي عبادت كاستى سے اور قبضة ثانيہ فيقر كے ليے سبے اور بين عنى " دوام يدہ عليه " كا ہے تدبر فتشكر

وَهُونَظِ يُرْمَا قُلْنَا إِنَّ الْوَاحِبَ إِزَالَةُ النَّجَاسَتِ وَلِلْاءُ النَّحَسالِعَةُ لِلْإِذَالَةِ وَالْوَاجِبَ تَمْظِيمُ اللهِ تَعَالَى بِكُلِّ جُنْءٍ مِنَ الْبَدْنِ وَالْتَكِيثُ الَّهُ صَالِحَةُ لِحَمْلِ فِمْ لِ اللَّمْسَانِ تَمْظِيمًا وَالْمُفْطَارَهُ وَالسَّبَبُ وَ الْوَقَاعُ اللَّهُ صَالِحَةً لِلْفِطْرِ وَبَعْدَ التَّعْلِيلِ تَبَعَى الصَّلاحِيَّةُ عَلَى مَاكَانَ قَبْلُدُ وَبِهَ ذَا تُنبَيِّنَ أَنَّ اللَّهُمَ فِي قَوْلِم تَمَا لَيْ أَتَّمَا الصَّدَقَاتُ الْفُتَاء لُامُ الْعَاقِبَةِ أَوْلِاَ نَدَا وَجَبَ الصَّرَفَ إِلَيْهِ هُ بَدُ مَاصَارَ صَدَقَةً وَ ذٰلِكَ بَعْدَ الْأَدَاءِ إِلَى اللهِ تَعَالَى فَصَارُوا عَلَى هٰذَا الْتَعَوِّقِيْقِ مَصَارِفَ بإعْتَبَارِلِعَاجَةِ وَهَ ذِهِ الْاَسْكَأَ ٱسْبَابُ الْحَاجَةِ وَهُمْ بِجُمُلَتِهِ عَ بِلزَّكُوة بَمْنِزِلَةِ أَنكَعْبَتْ لِلصَّلُوةِ كُلُّهَا قِبْلَةٌ لِلصَّلُوةِ وُكُلُّ جُزِّءٍ مِنْهَا قِبْلَةً

توریخیم : اورطاق مال کا ایجاب اوربگری کے فیرکی طرف صلاحیّت کا تعدید جارے اس قول کی نظیر ہے کہ واجب نجاست کا ازالہ ہے اور بابی تو ایک ایسا الد ہے جوازالؤ نجاست کی صلاحیّت رکھناہے اور واجب ، اللہ تعمالی کی تعظیم ہے جدیدن کے برجُنزو کے ساتھ ہوا ور کبر تو الیا آگہ ہے جوفعل نسان کو تعظیم قرار دیتاہے اور افطار سبب ہے اور جماع تو ایک آگہ ہے جوفطر کی صلاحیّت رکھنا ہے اورتعلیل کے بعد صلاحیّت اسی طرح باقی دیجی ہے سبب ہے اور جماع تو ایک آگہ ہے جوفطر کی صلاحیّت اسی طرح باقی دیجی ہے جوفطر كى صلاحيت ركفتا بيعنى اس كرسب فطر حاصل برديا بي كونكر جماع ، فطر كا ايك فرد ب جيساكل اور شرب اورمصنف رجم الله تعالى كوّل وبعد التعليب تبقى الصلاحية على صاكان هبلا التعلق قام نظائر كرسا تعرب ليني مصنف رجم الله تعالى كوّل والتعا خصص القليل سي كركم الله فطار هوالسبب " مك سب كرماته بيه:

قوله وجها تسين ان اللام الم مصنف رجمه الدّرتعالي بيال عصفرت امام شافعي رجمه الله تعالى كم ساتحد ایک اخلاف کے بارسے اپنے مقاربر دلل بیش کرتے ہیں اور حضرت امام شاخی دعمہ اللہ تعالیٰ کے استدلال کا جاب وي كي: فرمات من كانقريرسال معديد مولك كرصدة اولاً الله لغال كم التصين بهنجا ب بعروه نقيرك دوام كدكى بناء برحالت بقاءمين فقرك ليه جرمأنا بيلين فقير بهلى مرتبدالله تعالى كى طرف سے صدقة كا قبض كرنا ہے ادردوام يدكى وجر عدكريا يصدق الندتعالى عدع جريمرا فرالامريه صدقداى كالمحرجات عيد امر واضع بوليك الله تعالى ك ارشاد" إلى ما الحق عقات بلغف ألدينة "مين مصارف مدفات مين الم عاقبة لا ہے کہ خرس میں صدق اسی فقر کا بوجاتا ہے کیونکہ اوّلاً تو التّد تعالیٰ کی طرف سے قبضہ ہوتا ہے پھر دوام مذکی وجر سے أخرالامريداسي كاجرجانا بادراس مال كرايين استعال مين لأناج: جليداس يتمين فالتقطة الفرعون ليكون لم معدوا وحن "مين لام عاقب كالمعنى مكون موسل في عاقبة الدم عدواومة فالصم " تر "انماالصّ دقات للفقراء الديد "سين لام تليك نيس معبياً كاخرت امام شاخى حدّالله تعالى في كمان كيا وجب آية مذكره مين لام تعليك بهي بعد توان تمام اصناف كويطريق الشركمة ك مدقات كالازي سخى قراد دے دينا تابت نہيں برتا ہے اين وليل كرصدقات الله تعالى كا حق ہے اور اصناف مذكوره في الايته ، حاجت تاداري اور افلاس كربناء برصدقات كمصرف قرار بات بين كيونك كوني تفق فقرا ورسکین اسی وقت ہوگا سبکاس کے ہاس کھیے نہ ہوا در کوئی تنف مقروض تب ہوتا ہےجب اُس کے پاس کھی نہوز غلام وسى بزنام يوس كى مِلك ميس كيدُنه براورمسافر كوصدفات أسى وقت ديم جاسكة بين جكروه نادار براسى طرح غازى اور جابدأسى وقت صدقات كاستى بوناب حبكه وه سازوسامان سے فروم بوكيا بوكريا كر بنيادى طورير صدقات کا اصل سبب اورطنت حاجت ہے اس لیے اگر ایک متی م کے نادار مرجود موں خواہ ایک ہی فرد موجود

کااستعمال واجب بعینہ نہیں ہے ہایں دلیل کروہ شخص جونجس کیڑے کو پھینک وے اور اُس کونہ پہنے اور مز اُس کو استعمال میں لائے یا کجس کیڑے کے موضع کجاست کو قبلے کر دھے یا اُس کوبلادے تو شخص مذکور پر پالی کا استعمال ساقط ہوجا تا ہے اگر با نی بعینہ واجب ہو تا تر بغیر فعل کے پرساقط نہ ہوتا اپس علوم ہواکہ تعلیلِ مذکوری وج سے نص کا حکم قبلا متعقیر نہیں ہوا ہے کیونکونش کا حکم '' بعینہ پانی کا استعمال '' ہرگز نہیں ہے بلکرنش کا حکم تو مخاست سے خواہ بانی کے ساتھ ہو یا اس کے بغیر سرکہ و موق کلاب وغیرہ کے ساتھ :

قولہ والواجب قعظیہ ما الله نف الى الله اس كا الله كا الم يعطف ہے اور يراكي اعتراض كا جاب الله والواجب قرار ويا ہے ارسٹ او بارٹی تعالیٰ ہے ورب کے فکر بر سے کہ شرح شریف نے افتدار صلاح کے لیے کہ پر لیسنہ کو واجب قرار ویا ہے ارسٹ او بارٹی تعالیٰ ہے ورب کے فکر بی اور صفور میں اللہ تعالیٰ علیہ و تم کا ارشاد ہے تھے ویہ جا استکبور اور تم می تعالیٰ کی تعظیم اور اس کی ثنا ہے اور جس چیز میں اللہ تم نے جب بر تعلیٰ باین کی کہ کہ بر سے مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم اور اس کی ثنا ہے اور جس چیز میں اللہ تعلیٰ میں اللہ تعلیٰ الله تعل

قولہ والد هطاه صوالسبب الج يرجى ايك اعتراض كاجراب ہے اعتراض كى تقرير يہ ہے كرشرے لے كفارہ كوخا صّة جماع برمعتق كيا ہے حفوزى كربي صتى اللہ تعلق رقبۃ الحديث اور تُم نے تعليل بيان كى كركفارہ كا سبب روزے كى حالت ميں ابنى بيوى سے جماع كيا تھا ارشاد اعتق رقبۃ الحديث اور تُم نے تعليل بيان كى كركفارہ كا سبب روزے كا توڑنا ہے اور تُم تُعَمَّدًا كھائے بينے سے جى كفارہ كے وجوب كا قول كيا ہے تو تُم نيش كے كم كومند تركرہ باہ كوئولئلل سے پہلے نقس كا حكم برتھا كروف جماع سے كفارہ واجب برنا ہے اور تعليل كے بعد تُم نے كماكريم داكھا نے يا بہتے ہے بھى كفارہ واجب برتا ہے يہ تغير نميں نواور كيا ہے جواس كا جواب برسے دراصل كفارہ كا سبب افطار لينى روزے كا توڑنا ہے اور جماع اور كھانا اور بينا اس كے افراد بين اسى ليے كما جانا ہے كہ كفارۃ الفطرا ور جماع تو ايك الباللہ

صدق ہدنے کا صالح بونا ہے لیس مصارف صدفات میں الم عاقبت ہے ، اس تحقیق کے بیش نظر فقراء وغیرهم من المذكورين في القرآن - باعتبار حاجت كرمصارف صدقات يوع اوروه اسماء حن كالثرتبارك وتعسالي في والنا بيدمين ذكركيا بيليني فقراء وابن السبيل والغارم وفيروده اسباب حاجت بين اس سيدبات واضح بود ہی ہے کان اسماءیں سے برایک کاستی صاحب ماجت ہے گویا کریں اِرشاد فرمایا گیا" اِست الصَّد قات للمعت جين باعِيّ سبب احتاجوا إلى يتمام جنس واحديس اجاس مختلف مين بي حتی کہ ہرجنس کی طرف عرف صد قات ضروری ہوتو جب بٹابت ہوگیا کو نقی اس امر بر دلالت نمیں کرتی کہ نقراء وغيرهم بالاشتراك صدفات مي تتى بين بلكنس إس امريد دلان كرتى بيكريم صارف ، صدفات ميصالح بين لريسمارف مدنات عام كيتا شرك عن جي جل طرح عازك في كعيرتمام كاتمام قبل ما دراس كي برجز وقبلب نمازك ليستحقدنس ميدلكن اس امر كاصل بحكراس كوف مذكرك تمازيره عل ماس عاسى طرح يدفحا جين بي أو اگرایک جزوی طرف مزکرے نماز بڑھی تو نمازا داء ہوجاتی ہا ای طرح مصارف صدفات تمام کو یا ان میں سے ایک صنف کویا فرد واحد کوزکور وے دی گئ وزکور اواء برجائے گر و بارے اس بیان سے بربات ابت برکٹی کفس كاحكم يربان كراب كريد مذكورين حاجات مختلف كسبب مصارف ذكرة بي ا ورتعليل سيريم منغيرتهين جواب حتى كتهارا اعتراض واردبون يهجواب أس صورت برب جكه مصارف صد فات برام عاقبه كابوا وراكر يسليم رياجا تحكدام تمليك عقر بحى جواب عكن جاى كريد ايك تمديدى مقدم عود يرب كرحفرت امام شافعی رجمہ اللہ تعالی کے استدال کی مداراس اربہہ کرواجب، قبضہ سے پہلے بی فیتر کاحق ہوتا ہے ماکہ إن تمام مصارف بر زكوة كا حرف كرنا وا جعب برجائ كونكرصنف واحديا شخص واحدير صرف كرنے كى صرف يمين باتيول كرحن كاابطال لازم أناب اس تهييد كم بعد مركة بي كربين سليم به كرمصارف صدقات برلام تمليك ب لین براس امریر دلالت نہیں کرناکہ واجب اواوے سطری نظراء وغیرہم کی بلک، ہونا ہے کیونک نقس سے تو تابت بوتاب كرواجب صدقه بونے كے بعد فقر وغيره ك رماسين أنا ہے كيزكم إرشاد بارئ تعالى ہے" انسا الصّدةات لِلفصّراء الابية" اور واجب تنب صدّنبات جير فقيركابنداء يرسالله تعالى كاطف اداء كياجا أنو واجت نقير كيالان كوقت مصارف كرملك نهيس برجانا كيونكه ان مصارف كع لا تقرُّ اللَّهُ قَالَ ال

ہوتوصدقات سے اس کی اعانت کی جائے گی تمام اصناف کا تلاش کرنا پھر ہرایک صنف کے تین تین افرادكوصدقد دينا بمارے زديك خرورى تهيں جاس علة حاجتكى بناء يرايك صنف ياايك فقر كوصدقددي ك صورت ميرن سي كم كانغير لازم نهيل آنان ا ورحفرت امام شاخى رهمرُ الله تعالى ك زديك " اتما الصدقات للفقراء الديةمين لام تمليك بي تواس بناديراك كزديك سي ايك صنف كوزكوة دينا جانز : مركا بلد زكاة اسى صورت ميں اواد جو كى جب جيم اصناف مذكورہ في القرآن ميں سے برصنف كم اذكم نين افراد كوزكاة وى جائے ،كيونك لام تملك كى بناء برآية مذكوره اس امرير دلالت كرتى ہے كرجين اصناف بطريق شركت كے زكوة كم متى بيك ي الم صنف يراقصاد ورست نهيل بي جبياك اهناف في باست قرمات بيل دافع نے حکم نقس کی علّت ، حاجت کو قرار دیا ہے تو اِس علّت کے جمع اصناف کے درمیان اورصنف واسعدو فقروا مد کے درمیان شترک ہونے کی بناء پر یہ جائز قرار دیاہے کرصد قات ایک صنف یا ایک فقیر پرطرف کرنا جانز ہے تو المعلیل کی وج سے انقل کے مکم کوشغیر کرویا گیاہے کی کا تعلیل سے پہلے نقل کا حکم یہ تھا کہ یہ اصناف بالاشتراک صدقات كيستى بي تومصنف رهم الله تعالى ضرت امام شاخى رهم الله تعالى كاستدلال كاجراب اب قل " بها البيان الم الم مية إلى القريم اللى بيان ريك بن مدرفتكر : قولم اولانتراوجب الصرف الزير دومرى وليل مع كرد استماالصّد قات للفق راء الديرمين مصاف صدقات ميس لام عاقبة كابدا وراس كاعطف من حيث المعنى إقل بمسيداى ان الواجب لما كان حقالله تعالى حيث يفع ا ولا فكفة اذا لقبضة الدولي اى فحالة الدبت اعلله تعالى لان الفقير يقبضه نيابته عن الله تعالى ته ميكون له كانت اللام للعاقبة ولانّ النّص اوجب الصرف بعد ماصادصدقة الخوليل برسمك مصارف ذكرة وصدقات مين لام عاقبة كي بي كيدكم نص سے ان فقراء برمال كو صرف كرنے كا وجوب أس وقت بونا ہے جب يه مال صدقه قرار با تاہے ا ورمال كا صدقر ہونا البدلعالی کی طرف اداء کرنے کے بعد ہونا ہے اور البدتعالی کی طرف اداء کرنا فعیزے قبض کرنے سے پہلے متحقق نهيس برناب كيوك فيزنيا بترالتد نعالى كاطف متقيف كرناب يهر دوام يدسع ولالامرده مال فتسيدكي ملك بوجانات اورفقراس مال كوابية تعرف مين لاتاب كيونكه واجب تسليم سي بيط صدقه نسين بوتاب الرجير میں ہے بوجن براصل مشتل ہے اور فرع کواس شنی کے بائے جانے کے سبب سے اصل کے عکم میں اصل کی نظیر قاد دیا گیا بواور وہ شنی البین وصف ہم جو صافح اور معدّل ہر اس کے انزظا ہر بررف سے حکم معدل ہر کے بہر جن کا میں اور وصف کی معال ہر کے بہر جن کے معین البین وصف ہی محرا نفقہ کھی ہوا ور وصف میں حصرل ہوا فقت بر ہے کہ یہ وصف آن علقہ کی موافق ہو جو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سلف سے منقول ہیں مصدل ہوا فقت ہے ہوئے وصف آن علقہ کی موافق ہو جو نبی مضاور کے موافق ہے اس کی رضاع کے نور کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ صفیہ وصف ہوا فق کے ساتھ تعلیل ہے کیونکہ والدیت نکاح میں مور شرب ہوئی ترب کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی اللہ تعالی میں مؤرّر ہے کیونکہ اس کے ساتھ بھی حکم معلل یہ میں فرور سے اور بجوری والبستہ ہے کیونکہ یہ کہ صفور اکر صفی اللہ تعالی طبیع می کے ساتھ بھی حصور اکر صفی اللہ تعالی طبیع می کونکہ اس ارضاد میں اس سے ساتھ بھی حصور اکر صفی اللہ تعالی طبیع میں ارضاد میں اس میں اس میں فرور سے اور بجوری والبستہ ہے کیونکہ یہ کہ صفور اکر صفی اللہ تعالی طبیع میں ارضاد میں اس میں اس میں فرور سے اور بجوری والبستہ ہے کیونکہ یہ کہ صفور اکر صفی اللہ تعالی طبیع میں ارضاد میں اس میں اس میں فرور سے انتہ اللہ میں میں است بنج سستہ انتہ اللہ ہو سے حسن المطوا خدین والمطوا فات علی کھ

الفروم مرور المستركي المقال المساحة المحالات المحالات المحالة المحالة

کے اقت کے نائب ہیں توجب وقت مذکورمیں واجت ان کی ملک نہ ہوا تو کیے دواجب کے لیے ان تمام کا استخفاق بالشرکة تابت نہ ہوا الدنا واجب کا ان تمام مصارف پر صرف کرنا خردری نہ ہوا ان کے لیے بلک توصاحب الزکوٰۃ کے زکوٰۃ اواء کرنے کے بعد دوم بدسے تابت ہوتی ہے: اس صاحب ذکوٰۃ اس امریس مختار ہے کہ وہ مال زکوٰۃ جین اصنات پر صرف کرے باصنف واحد با تحقی واحد پر طرف کرے ہر طرح حیا ترہے: واللہ اعلم بالصنواب۔

وُامَّا وُكُنْ فَاجُعِلَ عَلَمًا عَلَى عُكُمِ النَّصِّ مِتَ الشَّمَ لَ عَلَيْهِ النَّصُّ وَجُعِلَ الْفَرْعُ لَظِيرًا لَهُ فِي حُكْمِدٍ بِوَجُودٍ هِ فِيرُ وَهُ وَالْوَصُفُ الصَّالِحُ المُعَدَّلُ بِظُهُ وَرِا تْرِهِ فِي حِنْسِ الْحَكْمِ الْمُعَلَّلِ بِهِ وَنَعْنِيْ بِصَلَاحِ الْوَصُفِ مَلَا ثَمُتَ وَهُوَأَن يَكُونَ عَلَى مُوَافَقَةِ العِسَلِ الْمُنْفَقُولَة عِنَ رُسُولِ اللهِ عَلَيْدِ السَّلَامُ وَعِنَ السَّلَفِ كُقُولِ اللَّهِ اللَّيْبِ الصَغِيْرِةِ ٱنَّهَا ثُوَقَ مُح كُرُهُ الْهُ نَهَا صَغِيرَةٌ فَاشْتَبَهَتِ البِكُرّ فَعَذَا تَعُلِيثُلُ بِوصَفٍ مَ لَا تُعَلِّذَ الصِغُرَمُ وَيُرْتُ فِي وَلَا يَبْرِ الْكَالِحِ لمَايَتْصِلُ بِمِ صِنَ الْمِعْزِتَاتِ يُرالطَّوَانِ لِسَايتَ صِلُ بِمِ مِن لَفَرُورُهُ فِي الْحُكْمِ المُعَلَّلِ بِم فِي قَوْلِم عَلَيْر السَّكَةُ مُ الْمِسْقَ يَبْسَنْتَ بِنْجَسَتِ إِنَّ مَا هِيَ مِن الطَّوَّا فِينَ وَالطَّوَّا فَاسْتِ عَكَيْكُهُ -

مر عمه : اور قياس كادك وهشي بيرج كواصل كم ككم كما مارة وعلامة قرار دياكيا بو درا كاليكه وهشي أن امور

قوله و عوالوصف الج مصنف را الدُّقال كم اس قول ك قضع ك ليديد ام وبين في رسمنا على بيد كم يهال على و كانتلف ما إجب بين اول بعض على وفرمات بين كنصوص بين اصل عدم تعليل" ب تا وتعبير كوئي دليل تعليل فائم برجائ دوم بعض علماء يدفرمات بي كنصوص مي اصل يرب كربراس وصف كرسا تعليل بوجليل كي مال به مكريدكوني مانع عن اليعض إياجات سوم جمور علاء كا تقاريه م انصوص ير لعض أن ادصاف تعليل جاری بوتی ہے جواس امر کی صالح ہوں کدائن کی طرف حکم کی اضافت بوتو اس وقت ایسی دلیل کامونا فروری ہے جواس پر دلالت كرے كمام اوصاف ميں سے يهى وصف جمكم كى علن سيلب وه دلل يا تونص بوكى خواه وه صراحة دلات كر الثارة با إجماع بوكا بلاخلاف اورض وإجماع فريون كي صورت عين ايب جماعت كاقول يدب كم اطراد كافى جدادراطرادكامطلب يرب كريات كريات جان سيحكم بإياجات ادرعت كينريات جاني حكم نهایاجائے اورلیف كاكنا بهكداط ويه بهك صرف علّت كے بائے جانے سے حكم بایاجائے كوكرمعدوم ، علّت برنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے اور اکثر علماء کا قبل یہ ہے کہ وصف محض اطراد سے مجمد نہیں ہوگی کیونک اطراد میں طرح حكم اوراس كي عِلْت عن يا يا جانا جاسى طرح وه حكم اوراس كي شرط ميريجي يا يا جانا ميرلس بهان ايك اليصامر كا بنا فروری سیم سے وصف کا علّت بونا مجھا جائے اوراسی امرکومصنف رجمہ الله تعالی نے اپنے قول الصالح المعدّل بظهودا نده في جنس الحكم المعلل به " سيان فرمايا مي كاماصل يد عكري وصف كنص كي علم كى علن قرار وياكيا بيداس كي ليد دواً موركا يا ياما الزحد ضروري بدان مي سيدايك امرصلاحيت برص كلوف مصنف رجمي الله تعالى في اليفقل "الصالح" ساشاره كيا بهاور دوسرا الرعدالت بيم من كا طرف اليخ قول" المعدّل الم "ساشارة كياب إلى ان دواموركواس ليسترط قرار ديا كياب كدوسف بمنزله الم كرب إسلام ألب كر ليه وصف صلاحيت (ليني عقل وبلوغ وحرثية واسلام) اوروصف عدالت ليني دیا نت کا ہونا ضروری ہے اسی طرح وصف مذکور کے لیے بھی اِن دو وصفول کا ہونا صروری ہے پھر صنف رجميً الله تعالى في إن دووصفول كاذكر شروع كرت بوت ادّالة وصف صلاحيّة كابان فرما يا كروصف كي صلاحيّت سے ماری مرادیہ سے کہ وصف، حکم کے موافق ہو بایں طور کے کم کی اس کی طوف اضافت سے ہواور وہ وصف ، حکم کے بعيدو فخالف نربوجيس اسلام كيونك زوجين مي سدايك ك إسلام فبول كرف كى وجرس فرقت وحدائى كى نسبت

وصف مذکور سے بغیر قیاس کا دجو دمکن نہیں ہے تواس وصف کوتیاس کارکن قرار دیاگیا ہے، باتی وصف مذکورکواصل کے حکم کی اُمارۃ و علامۃ اس لیے قرار دیاگیا ہے کہ دراصل الخرمۃ فی الخر "کا موجب اللہ تبارک و اُمارۃ ہے:
تمالی ہی ہے کیونکر تحریم وتحلیل خاص طور پراسی کی شان ہے اور پیاں سکرتو اس تحریم برحرف علامۃ اور اُمارۃ ہے:
فائدہ اس مقام پر ایک اختلاف ہے وہ یک مشائع عواق فرماتے ہیں کہ وصف، فرح کے حکم کی علامۃ
ہے کیونکہ اصل میں تو خودص موجود ہے وہ ہاں وصف کی احتیاج نہیں ہے اور لیمض مشائع فرماتے ہیں کہ وصف ورح اور اس کا اُن فرماتے ہیں کہ وصف کی احتیاج نہیں ہے اور لیمض مشائع فرماتے ہیں کہ وصف میں اس کا اُن مرح دونوں کے حکم کی علامۃ ہے کیونکہ اصل کے حکم میں اگر علت کی آئیر نہ موتو فرع کے حکم میں اِس کا اُن مرح دونوں کے حکم کی علامۃ ہے کیونکہ اصل کے حکم میں اگر علت کی آئیر نہ موتو فرع کے حکم میں اِس کا اُن میں طرح خل ہر جورسکہ ہے ج

قولة مسأا سنت مل الإالى حال حين خلك العلم مماا شت مل عليه النق " يركلي ما كابيان سے يعنى يه وصف أن اوصاف ميں سے ہوئ رِنع شق سے حاصل كلام يہ سے كئي وصف كواصل كر مكم كو علامة قراره يا كيا ہے اور چے اصل كر حكم كي علمت كنت بين أس رِنق كامشتل ہونا نها بيت ضرورى جا إي طور كر علامة قراره يا كيا ہے اور چے اصل كر حكم كي علمت كنت بين ہوجيسا كه حضور نبى اكرم حتى الله تعالى عليد يظم كر كر تقريب وصف كاعلت ہونا أن بت ہو خواہ يہ نبوت إلى حي ميں ہوجيسا كه حضور نبى اكرم حتى الله تعالى عليد يظم كر ورشاد ميں سے " الیعت قليست بنجست لا فرسام من المطواف بن والمطواف سے عليك " اس حديث شريف مين كا حكم بيره كر كو سور كى عدم نجاسة سے امراس حكم كو على على المرات ہو كا وراس الله والى عليه وسلم الله تعالى عليه وسلم كر ارشاد ميں مورث والى عدم كو اس وصف كو تت ہوئے كا شرت كسى دو سرى نقى سے ہو خواہ يہ اشتمال و المطواف بن الحديث " يا بھر اس وصف كو تت ہوئے كا شرت كسى دو سرى نقى سے ہو خواہ يہ اشتمال و شرت بالا شارة ہو يا بالعواجة ہو :

قولہ وجعب الفرع الج یعنی فرع میں اصل کے عکم کی علامت ہوجود ہونے کی وجہ سے فرع کو اصل کے عکم میں جا کی نظیر قرار دیا گیا جو بہیں اُس وصف کے فرع میں پائے جانے کی وجہ سے جس کونٹ کے حکم کی علامت قرار دیا گیا ہے فرٹ (ای مقیس) اصل (ای مقیس علیہ) کی نظیر ہوجائے گی ، قریماں سے یہ امر مفہوم ہود جاہے کہ قیاس کے جار دکن ہیں (ا) اصل (۱) فرٹ (۲) حکم (۲) علّت اگرچہ قیاس کا اہم دکن عرف علّة ہی ہے : والى بولے كوبدول واجب برتا ہے كونكرآپ كونزديك ملائة بين تأثير موجود ہے : "فافق عدهذا .

قوله كقولنافي النيب الخ ولايم لكاح كى علت كيار المس فيتهدين كا اختلاف ب بمار الدويك صغر ﴿ نَا بَالِغ ، مِنَا علَّت عِدا ورحفرت المام شافى رحمُ التُرتعالي كنزديك باكره مِناعلَّت عدان دولول عِلْتُوں کے درمیان مموم فیصوص من وجر کی نسبت ہے ایک ماقرہ اِجتماعی برکا اور دوساد ہے افترا تی ، مارہ اِخْماعی ير بي كراكي نابالغ باكره ١١ سيس بالاتفاق إس الحكى برحق دلايت ماصل بي كونكراس صورت بين بهادے ادرامام شافعی رحماً الله تعالى ك زديك علت يائى جاتى جادرايك ماده افتراق ير بي كواوى بالغدادرباكره يوتو حفرت امام شافعي رج الشرتعالي كيز ديك اس يرجق ولايت حاصل بوكا ورجاء يزديك نهيس اوردوسرا افراتی ماده به به کداری نابالغ اور ثیب بولوهوت امام شافعی دار الله تعالی کوزدیک مِی ولایت ماصل نهبیل توكاكبونكه اس صورت ميس علت معدوم با در بهار از ديك اس برجن ولايت عاصل بوكاليني اس كا ولي اس كى رضاء كے بعنر إس كانكاح كركتا ہے كونكر ينا الغ ہے ليس ينا بالغ باكرہ كے ستار بركئ كيونكر وصف صغر (نا بالغ بهزنا) دونون صور آون مين موجد دست أوجس طرح باكره صغيره برحق ولايت حاصل ١٥ اسى طرح ثبت صغيره براجي حتى ولايت عاصل بوكا : توبيدولايت لكاح كى ، وصف ملائم كرسا تفتيليل بهاوروصف بلائم ومعفرت كيونكريه وصف اس كالت ب كراس ك طف ولايت نكاح كى إضافت كى جائے كيونكر ولايت نكاح سي مؤرَّب رمتن مين "مناكم" كالفظ استعال بواجه تومناكم بالومنك كيضم الميم دفيح الكاف كى جي ميداس مورت بين ا نكائ سے مضدر يمي سے يار منكح بفتح الميم والكاف كن جمع ہے تواس صورت ميں ينظرف زمان ومكان معلين ولاية تنبت في وقت النكاح او في مكام اولعض كاقول م كرمناكع، منكوح كي جع مكرية قول ضعيف مخيف م كونكرفاس مناكع ب) اوراس كى وجريب كرولايت لكاح عجز كيسب سے نابت برتى ہے اور عجز الول صغيره میں تعقق برنا ہے کیونکہ نابالغ لوکی اپنی ذات اور اپنے مال میں تعرّف کرتے سے عاجز ہے اور پرنہیں جانتی کم ان الوركس طرح مرانجام دے بخال ف باكره كے كيونكه باكره بالغداسية نق اور نقصان كواجي طرح مانتى ب نواسس پر ولایت کی حاجت نہیں ہے تو مصنف رحمہ الد تعالی اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں " لما بیصل برالا"

اسلام کی طرف مین ہے جیسا کر حضرت امام شافعی رہم اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف فرقت و خوائی کی نسبت کی ہے بلکہ پہال فرقت و جُوائی کی نسبت کی ہے بلکہ پہال فرقت و جُوائی کی اسبت کی ہے بلکہ پہال فرقت و جُوائی اور انکاح ٹوٹنے کی علّہ ندوجین میں سے ایک کا اسلام قبول کرنے سے انکار فرقت کے موافق سے اس کی طرف فرقت کا منسوب ہونا سے ہے بخلاف اِسلام کے کیؤکر اسلام توحقوق کا محافظ فواجے معقوق سے کیے فاطع نہیں ہے :

قولم وعدوان يكون الإليني وصف كيموافق ومناسب بوفي كالمعنى يرسي كرير وصف أل علل كموان جرجورسول التنصل التدتعالي عليه وسلم اورسلف سيصفوله بين باين طوركه اس مجتهد كي علّة أمس علّة كيموا فق جوب كے ساتھ حضور نبى اكرم حلى الله تعالى عليه وسلم اور حجابه رضى الله عنهم اور تا بعين رجمهم الله تعالى نے استنباط فسرمايا ہا دراس مجتب کی علّہ ، اس کے خالف نہ ہوکیونکہ حصور نبی مکتّم صلّی اللّٰہ لغالیٰ علیہ وسلّم ادر صحابہ ضی اللّٰہ لغالیٰ عنصم انہ تابعين رجمهم الله تعالى احكام ك ليحاكن اوصاف تعيل فرمائة تصبحوا عكام كموافق برتيس اورأن اوصاف سقعليل تهيس فرمات تط جواحكام ك بعيده فألف بوتين عبماري اس تقريرس يدام بخوبي واضح بوكياكه مصنف رجمة الله تعالى كاقل" ان يكون الم" بطريق تثيل اوراس كايمعنى نبيل المد وموافقة يرب كوصف شادع كے نزديك عتبر جوكونك إن عنى كى بناء بير ملائمة وتا نير ميں كوئى فرق نهيں رہے كا بكد ملائنا ادى معنی ہے جرم نے ذکر کیا ہے بال حضرت امام شاخی دھر الله تعالی کے نزدیک ملائمۃ ، مناسبتہ سے اخص ہے کیونکہ مناسبتی جیکروصف،منهاج مصالح کے مطابق بربای جیٹیت کاگراس کی طرف عکم کی اضافت ہوتو وصف، حكم كوشاسل بوجيع حرمة تحرك ليا إسكاري كونكر إسكارالسي وصف بدح وأس عقل كوذائل كرديتي بياس بيعلم تكليف بي مخلاف خمرك ديگراوصاف كي كيونكريرا وصاف حرية غمرك ليصالح نهين بي اورملائد تد ب كروصف شارع ك نزدكي معتبر جوا ورام مناسب تركعي شارع ك نزديك معتبر بوناه ادركيمي نهيس لبس جب اصحاب شافعی رجمهم الله تعالی نے وصف میں ملائمتہ کا اعتباد کیا ہے توان کو تا شرکے ذکر کرنے کی حاجۃ نہیں ہے ہی وجہ كرانهول في السي قيدلعني ملائمة ك سائق إكتفاء كياج توجارے نزديك وصف كے ساتھ اس كے مؤثر مونے تے بعد ہی عل واجب ہونا ہے کیونکہ ہمارے نزدیک ملائحتہ، اس مناسبتہ کے مرادف ہے جس کے معنی میں تأثیر ماخوذة بهوا ورحضرت امام شافعي رجميه الشراعالى كزركب وصف كرفيل راييني دامين صحت كاخيال والله کرد کا اخال کھی ہے تو وصف کی صحت اور عکموں میں سے کی جگرمیں اِس کے اثر ظاہر ہونے کے سبب سے معلیم ہوگی جیسے دلایت مال میں صغر کا اثر ہے اور ظہورا ترسے وصف کی صحت کی معرفت ، ظہورا ترسے شا بد کے صدق کی معرفہ کی نظیر ہے بایں طور کہ شاہد کا صدق اس کے دین کے اثر کے ظہور سے معلوم ہوتا ہے باعتبار اِس کے کدیر شاہد اُن چیزوں کے ارتکاب سے فبتنب رہے جو چیزی اس کے دین میں ممنوع ہیں ہ

المعرف المراق ا

قولہ لان اصر منت وی ، ایعنی ملائمۃ سے پہلے وصف کے ساتھ ٹل کرنا اس لیے درست نہیں ہے کہ وصف امر شرعی ہے کیونکہ و جال شرعی ہے کہ منتبہ لاہ کھ" جن کے بارے ہماری کھشہ ہورہی ہے ان کی حس شارع کی جائے ہے۔ ہماری کھشہ منتبہ کہ ہماری کھش منازع کی جانب سے اُس وقت معلوم ہوت ہے جبکہ بران علل کے موافق ہوں جوسلف سے منقول ہیں تواس موافقہ والے معنی کے ظہور سے قبل وصف کے ساتھ کس طرح عمل کیا جا سکتا ہے کیونکہ "المسلام مُنہ فی الوصف" بمنزلہ تصلاحیة منسل معنی کے ظہور سے قبل وصف کے بغیر وصف سے منسل مدا کہ میں اور صلاحیة کے بغیر وصف سے ساتھ عمل کونا درست نہیں ہمگا :

یعنی ولایت نکان میں بیصغر مؤتر ہے جیسا کہ طواف طہارت سوڑ چرہ میں ٹوٹر ہے کیونکہ اس کے ساتھ کھی ضرورت اور چوری تضل ہے کہ گھر میں بتی کی رہائش اور بار بار آمدورفت کی بنا ہو بر اس سے بجنامشکل ہے صاصل کلام یہ ہے کہ جارے نزدیک ولایت نکاح کی ملکت جو خرج میں اعتبار فرما یا ہے اس لحاظ ہے کہ دونوں برس کو صفور نبٹی اکرم صلی اللہ تفالی علیہ وسلم نے عدم نجاستہ سوڈ چیس ہمیں مقار فرما یا ہے اس لحاظ ہے کہ دونوں میں حمن اور ضرورت کے پیشی نظر طواف ، سوڈ چیس ہمیں حمن اور ضرورت کے پیشی نظر طواف ، سوڈ چیس ہمی محمن اور ضرورت کے پیشی نظر ولایت نکاح کی میلٹ ہے نام سے معنی میں مزودت کے پیش نظر ولایت نکاح کی میلٹ ہے نظر سے معنی میں مزودت کے پیش نظر ولایت نکاح کی میلٹ ہے نام تعنی اس تعلیل میں اور خرا میں اور میں اور میں اور میلٹ اللہ تعالی علیہ وسلم کے موافق ہے جو سور خرا والایت نکاح کے موافق ہے کہا تھا کہ میں اور میں معنور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیل میں وصف صفور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیل میں وصف صفور نبی اور ایت نکاح کے موافق ہے اس کی صفور نبی اس امری صلح بی کی است کے موافق ہے اس کو اور یہ ہے معالی تھی کا معنی نبی کہا تھا کہ تا کا معنی نبی کا اس امری صلح بی کیان کی طوف حکم منسوب ہو اور یہ ہے معالی تو کا معنی نبی کی کہا تا کا معنی نبیا کہا تا کا معنی نبیا کہا تھا کہ تا کہا کہا گھیا کہا کی طرف حکم منسوب ہو اور یہ ہے معالی تو کا معنی نبیال میں دور کو میں اس امری صلح بی کران کی طرف حکم منسوب ہو اور یہ ہے معالی تو کا معنی نبیال میں دور کو کے معالی کو کو کی کو کے کو کو کران کی طرف حکم منسوب ہو اور یہ ہے معالی تو کو کیا کہا کہا کہا کہ کہا کہ کو کے کہا کہ کو کران کی طرف حکم منسوب ہو اور یہ ہے معالی تو کہ کہا کہا کہ کران کی طرف حکم منسوب ہو اور یہ ہے معالی تو کران کی طرف حکم منسوب ہو اور یہ ہے معالی تو کہ کران کی طرف حکم منسوب ہو اور یہ ہے معالی کو کران کی طرف حکم منسوب ہو اور یہ ہو کران کی طرف حکم منسوب ہو اور یہ ہو کران کی طرف حکم کو کران کی طرف کو کران کی طرف حکم کو کران کی طرف حکم کو کران کی کو کران کی کران کی طرف حکم کو کران کی کران کی کران کی کران کی کران کی کران کر کران کی کران کی کران کی کران کی کران کر کران کر کران کی کران کی ک

وَلاَيَصِحُّ الْعَمَلُ بِالْوَصْفِ قَبُلَ الْسَلَائِ مَتْلِانَّهُ الْمُرُقَّ وَعَيْ وَإِذَا شَتَ الْسَلَائِ بِمَدُّ لَهُ يَجِبِ الْعَمَلُ بِمِ إِلاَّ بَعَثَ الْعَدَالَةِ عِنْدَنَا فِي مَنَّ الْمُنَا فِي الْعَمَلُ بِمِ إِلاَّ بَعَثَ الْعَدَالَةِ عِنْدَنَا فِي الْعَمَلُ الرَّدَّ مَعَ قَيَامِ الْمَلَو بِمُنَةِ فَيُعْسَرَفُ صِحَتُهُ الْاَشْرُ لِاثَةً مَعَ قَيَامِ الْمَلَاقِ بِمُنَةً فَي عُلْمَ وَصِحَتُهُ اللَّهُ وَالْمَالِقَ مُنْ وَلِي مَنَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْمِى وَالْمُوالِ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُعُولُ وَلَائِعُولُ وَالْمُعْمِى وَالْمُعْمِى وَالْمُلِي وَالْمُعْمِى وَلِيْعِمِ عَنْ تُعَامِلُ وَالْمُعُولُ وَاللْمُ الْمُعْمِى وَالْمُعْمِى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْمِى وَاللَّهُ وَالْمُعْمِى وَاللَّهُ وَالْمُعْمِى وَاللَّهُ وَالْمُعْمِى وَالْمُعْمِى وَالْمُعْمِى وَالْمُعْمِى وَالْمُولُولُولُ وَالْمُعْمِى وَالْمُعْمِى وَالْمُعْمِى وَالْمُعْمِى وَالْمُعْمِى وَالْمُعْمِى وَالْمُعْمِى وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمِى وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمِى وَالْمُعْمِى وَالْمُعْمِى وَالْمُعْمِى وَالْمُعْمِى وَالْمُعْمِى وَالْمُعْمِى وَالْمُعْمِى وَالْمُعْمِى وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِى وَالْمُعْمِى وَالْمُعْمِى وَالْمُعْمِى وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِى وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلُولُولُ وَالْمُعْمِلِي وَالْمُعْمِلِي وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِل

المر المحمر: اوروصف كي ساته ملائمة سي بيل على كرنا يصح نبيل بي كيونكر وصف امرتفر عي ب ادرجب ملائمة أبابت بوعِلْ تربار سفرد يك وصف صالح كيما تعقل واجب نبيل كرعوالت كه بعد بس عدالت الرّب كيزنكر وصف إ وجودٍ قب إم ملائمة

عين عكمين ظاهر مرد جيد جنون ب كراس كارسفاط علاة كياست بونانق سي تابت بواج ا ورجنون ، ا تما المحاص ب ترجب جنون كاسقوط صلاة كي ليعلن بونا أبت بوليا بس اعماء كالمجي سقوط صلاة كيا علت بنانا صح بركابهادم يرب كرجنس وصف كااثرجنس عكمين ظامر بوجيد مشقت سفرب كيزكر شقت سفر كاسقوط كِتني كم ليعلت بزانق عناب بواج بي شقت جين كونس بها ويتقوط كيني بتعوط صلاة كي عنب ب ترجانت ك اعتبار يصين كوسقوط سلاة كم ليدعت بنانا مبح ب أكريم يحليني حائض ف مغوط صلحة "قرال فيدستنابت بوان اقسام العيمي سيل تين أشام بالألفاق مقبول مين اوقيم جهارم مين اختلاف بادر داج وفخاريد بي كريد مي جنت ب إس على عليت كاظن غاباً عاصل موجانا ہے) ادر بما تعمیم ہے واہ دصف کا حکم کے لیے علت بونا اُسی فض سے نابت موجس میں عرقابت مع جيا طواف جي كولكرطواف وصف جه اور وه" عدم نجاست عره" عرم كياست عرة " محم ك ليعلن ب ترطوا ف كي اس مكم ك ليعليت أس لقل (حديث شرايف) سينا بت ب جريبي بير كل وارد بواسية اور خواه وصف کا عکم کے لیے علّت بونا اُس فِق کے فیرنص سے تا بت بوجس میں عکم وار د بواہے جیسے سکر ہے کیو مکد مسکر، حرب فرع مكم ك علت بادروس فر و اكن مك ساناب بونا ورات باك سے نابت نمیں ہے ملك بيعض احادیث سے نابت ہے جيسے حضور نبی ارم صلى الشرانعالي عليه وسلم كا ارثاد" كل مسكر حرام" اورغاه وصف كاعلت بونا صراحت النص يا جماع سة نابت بوباين قول كرها حسام لاجل صدايا " لاندكنًا يا علة كذا " اورخواه وصف كاعلَّت بونا بالاشارة أباب بويا بالكناية بای طورکر حکم کے ساتھ وہ چیز مقامان ہوکہ اگردہ چیزیااس کی نظر تعلی کے لیے معتبر نہ ہوتو یقل بعید ہوگی ہی اس جزكر استبعادك ووركرف يقليل بهل كياجات كا والتراعلم بالقواب : قولر كاشر الصف الإية تأثيركي صورار لبدسي سے درسري صورت كى شال سيعنى جيسے ولايت مال مي صغر كالزب او ظهورا ترسيصحت وصف كي معرفت ظهور الرسيصدق شاهدكي معرفت كي نظيرب باين طورشاهد كاصدق اس كدين كانزك ظهور سامعلىم بواب ياي اعتباركه شاهدان امورك إد فكاب الماكا بواب جواموراس کے دین میں منوع ہیں آجی طرح صدق شا صدصلاحیت کے بعداس کے معاصی اور کیا ٹرکے اِ لکاب سے مجتنب ہونے کے سبب سے علوم ہونا ہے حتی کراس سے بعداس کی شہا دے کا قبول کرنا وا جب ہے ہیں

قولم وإذا أثبت الإمصنف رجمة الله تعالى فرملت بين كدوصف كيا عب ملائمة ثابت برجائ واس وسف صالح كما تعلى كذا واجب نهي ب بكرجائز بي إين عنى كراكراس كم ما تقطى كيا جائے وَ على مذكور نافذ موجا في كا ورجب وصف كے ليے عدالت فابت بوجائے يعنى تأثیر ترجارے نزديك معدل كے ساتھ على كرنا واجب مروجانا ہے (اور حفرت امام شافعي رجمة النه تعالیٰ کے اصحاب کے نز دیک ملائمت کے بعد وصف كرماته على كرنادا جب نهين جرمًا مكر افالت كرسات ) بهرحال بهادے تزديك وصف كرسانة على كرات واجب بوتا ہے جب اس میں عدالت کا قلهور بوص طرح قاضی کے لیے رحل صالح الشہادة مستورالحال کی شات كساته فيعلكنا واجب نهين برقنا جب مك كأس ك وإنت ظاهرة بوجائ إلى الرفاض في والم النهارة مستورالحال كى شهادت كے ساتھ فيصلہ وے ديا توبيجا تر بوگا يس اى طرح وصف كا حال ہے تو وصف مذكور كے ساتهاس وقت تك يكل كرنا واجب نهيس بوتا جب تك كداس كى عدالت كاظهورية بوليس عدالت الربيح كيزكرشاريع ك عانب سے وصف مذكور ملائمت كے قام كم اوجود رو كا حمال ركھنى ہے جديداك قيام صلاحيت كے ماوجود شاهدرة كا اختال دكفتاب (شاصدكي صلاحيت سي مُراداس كا عاقل بالغ حُرِّم م بوناب كيز كم عقلاً احدار مسلمين بالغين مين عيض فاسق بوت بين توده مردود الشهادة بول كاسى طرع لعفن ادصاف اس امرك صالع بوتى بين كدأن كوهكم ك علَّت قرار ديا جائے كيان ده شارع ك نزديك بغير مقبول بوتى بين كونكر دصف شاسك كے علىت قرار دينے سے علىت بنتى بين خود سفن علىت نهيں ہوتى بيلس وصف كى صحت كسى اور جاكم ميل ك وصف كا تظاهر بون في كسبب على بوكى باس طور كفس بالحاع سے وصف كا حكم كے ليے علت بونا أبت بردا دراس كى جارصورتين بي اقل يرب كين دصف كارز، عين عكمين ظاهر بردادر يقيم منفق عليب حفرت المم شافعي وجدًا الله تعالى ك زديك تأ تيرفاص طوريراسي أوع مين خصر بعد جيسے عين طواف كا اتر عيني سور جر خين كيونكه حضورنبي اكر صلى الله تعالى عليه وسلم كرارشاد سے طواف كاعين اس حكم" كے ليے علّت بونا ثابت بواہے اوروه حكى من خاست سوروس مهدوم بسيكسين وصف كالزونس عكميس ظاهر ووصيه ومغرب كوكم صغركا" ولايت نكاح" مين علَّت بونا إجماع عنظام بواسيداورولايت مال، عكم نكاح كي منس جوالواس عجانست كسبب صفركودلايت تكاه مين يججى علّت نانادرست سے سوم يرسي كرجنس صف كااثر

اسی طرح صحت وصف اس وصف کے علم کے لیے علّت ہونے میں ملائمت کے بعد تأثیر سے معلوم ہوتی ہو اور تأثیر سے مرادیہ ہے کہ اس وصف کا انزکسی حکمتین نص یا اجماع کے ماتھ ظاہر ہوا ہو حتی کہ اس ٹاٹیر کے لعد وصف کے مماتھ علی کرنا واجب ہے:

وَلَمَّاصَارَتِ الْعِلَّةُ عِنْدَنَاعِلَة بِالْأَشْرِقَةَ مَّنَاعَلَى الْقِيَاسِ الْمُفَيِّةُ إِذَا قَوِى اَتَّرُهُ وقَدَّمُنَا الْإِسْتِحْسَانِ الَّذِي هُوَالْقِيَاسُ الْحَفِيُّ إِذَا قَوِى اَتَّرُهُ وقَدَّمُنَا الْإِسْتِحْسَانِ الَّذِي هُوَالْقِيَاسُ الْحَفِي الْإِسْتِحْسَانِ الَّذِي ظُهُرَ الْقِياسَ لِصِحْتِ اَثْنِ والباطِنِ عَلَى الْإِسْتِحْسَانِ الَّذِي ظُهُرَ الْقِياسَ لِصِحْتِ اللهِ مَا الْمِاطِنِ عَلَى الْإِسْتِحْسَانِ الَّذِي ظَهُرَ الْقِياسَ لِصِحْتِ اللهِ مَن اللهِ الْمَالِي اللهِ مَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

مُرُوه کمهم ؛ اورجب جارے نز دیک عِلّت اسپنماٹر کے سبب سے عِلّت بنتی ہے قرام نے قیاس پڑاس اِستخسان کومقدم کیا (یعنی ترجع دی ہے جمکہ قیاس خفی ہے جبکہ اس کا اثر قوتی ہوا ورقیاس کو اس کے اثر باطن کی حق کی بناء پرائس استخسان پر ترجیح دی ہے جب کا اثر ظاہر ہوا وراس کا فساد خفی ہوکیونکہ اعتبار اثر کی قوتت وصحت کا ہوتا ہے ظہور کا نہیں۔

تعقر میر و تعتری و تحدید العدادت العدة الم مصنف رجمه الله تعالی بهان ایک اعتسان کا برواب ویت بین اعتراض کا برواب ویت بین اعتراض کا تعریب کرتیاس جمت شرعیتر ہے اور استحسان ایک ایسا امر ہے جومرف مصرت امام اعظم الوصنیف رجمه الله تعالی دریافت ہے اور صنفیت کہی بھی بھی بھی اس سخسان کی وجرسے قیاس کوترک کرویتے ہیں تو کیا یہ دلیل شرعی کردیل خیرشرعی کے مقابل میں ترک کرنا نہیں ہے ، اور اگر استحسان کوجی دلیل مشوی تسلیم کیا جائے تو اقد اندر شرعیت با بین کی جبکہ وہ تو چار ہیں ، بواب کی نقر درسے قبل تمرید المورمی نظر رہنے جا میں اقداد بھاری کے مقابل میں مونا بھاری الله بھارے نزدیک کسی علت کا علت ہونا بھوا

اثر كىسب سے بوتا ہے إخالة اور طروسے نہيں كا ذہب البرغيرنا (إخاله كامعنى يہ ہے كوفيته كے دائيں وصف کے علّت ہونے کی صحت و قبول کے خیال کا واقع ہونا کمامر یومرة اور طرد کامعنی یہ ہے کہ علّت کے بالغجاف علم باياجات اورعلت كنهات جان عظم نها ياجات اوريس كمته بي كرط ديب كعنت كى بائے جانے سے حكم يا ياجائے بهرصال طردك كوئى بھى تعراف كى جائے بھارے نزديك يہ جنت نهين جب يك وصف كي تأثير ظاهر منه جون ثانيًا استحسان كالغوي عني مقدالشيَّ حسنًا "معلي مني شيًّ ت حسين بونے كا عنقاد ركھنا كها جاتا ہے" استحسنة "كذا" كرميں اس كے حسين ہونے كا اعتقاد ركھتا ہوں ادراستحسان كااصلاح معنى و القيالس في سية. ثالثًا ترجيح كادارومدار الركي وُتن وضعف برمونا بهاس كي ظهور و خفاء پرنهيں كيونكه بساا وقات بعض چيز بي ظاہر ہموتی ہيں اوليفن خفي مكر خفی كوظاہر پر تربيح ہوتی ہے جبكہ النسيس وت مرجيد أخرت ما س كوبا وجود اس كففي اور باطن مونے كدنيا جوك ظاہر ب يرزيح مالل ا ہے کیونکہ اُس میں دُنیاکی بنسبت قرّت ہے کیونکہ اس میں دوام و بقاء ہے جبکہ دنیامیں فنائے ہے اس تمہید کے بعد ا العاب كى تقريريد كو تقاس دوسم ب قاش على (يعنى قاس معردف) اور قاش ختى (كرس كانام استحسان م ادرقياس كى إن دونون قسمول مين يه جب ايك قسم كاثر قدى جواوردوسرى قسم كاضيف توجس كاثر قدى جو كاس قم كودوس يرتبع بحلى كونكه بار عزديك عليت كامدارا ثريب إخاله اورط ديزنيي باورتز يح كامدار قُت وصحت پرمے ظهور وخفا پرنہیں ہے آوہم نے استحسان (جر کرفیاں خفی ہے) کواس کے اڑی قُت کی بناویر قياس پرترجي دي هيجس كا انزظا برجوا وراس كا ضادعني كيونكه اعتبار انزكي تُوت وصحت كا بوتا بي ظهور كانهين: اس تقريرت يدام واضع بوكياك إستحسان، في اراجه سي خارج نهيل بي حتى كدا دار شرعير ك فحسه بوف كا قال كياجاء بكديقاس كا المقهم بادرجب اس كااثر قدى بوقوع اس كوقياس يرترج دية بين بس بم بي اعتراض مركز واردنسیں ہوسکناکہ غیرولی فرعی سے دلی فرعی کورک کردیتے ہوکھ نکر استحسان ادل فرعیرارلبرس سے ایک دلیل فرالى ب بكرعورت مذكورة مين قياس متى ساقى ب:

وَبَيَّانُ الشَّانِي فِي مَن تَ لَوْ ايَدَ السَّجْدَة فِي صَدَوْمِ النَّهُ يُركُعُ

ہے کیکن قیاس اپنے انٹر یاطن کے اعتبار سے استحسان سے اولی ہے اور قیاس کے انٹر باطن کابیان ہے ہے کونداللادة سودہ فرہت مقصودہ کے طور برمشروع نہیں ہوا ہے حتیٰ کہ دہ نذر سے لازم نہیں ہوتا ہے اور بحدة بلادت سے توحرف تواضع مقصود ہوتی ہے اور نماز میں جور کورج ہے وہ تواضع کا فائدہ د تیا ہے بخلاف نماز کے بحدہ کے اور بخلاف اس کوج کے جنماز میں نہ پولیس انٹر خفی مع فیاد خفی سے رکوج کے جنماز میں نہ پولیس انٹر خفی مع فیاد خفی سے رکوج کے جنماز میں المذکور) اور قیم اور لیا ہو فی القیاس المذکور) اور قیم اول مرجع فیاد خفی سے رکا ہو فی القیاس کی استحسان برتر جھے قلیل الوجود ہے جو اور قیم اول ( بعسی رکا ہو فی الاستحسان المذکور) اور یقیم (لیمن قیاس کی استحسان برتر جھے) قلیل الوجود ہے جو اور قیم اول ( بعسی استحسان کی قیاس برتر جھے) کثیر الوجود ہے رقم اول کی امثر برا طلاح کا ارادہ ہوتو ہوا یہ شریف کی طرف رجو دی کیا جائے کے دکھ اس کی شال مذکور نہیں ہوگو گئے ہے)

تقرير ولتشريح قوله وبسيان الشانى الإمصنف رحر الترتعالي بهال عقيم اني يعنى تقديم القياس على الاستحسان "كى شال سے توضيح فرماتے ہيں جس كا حاصل بير ہے كه غازى جب اپنى غاد كے دوران مجده كي ايت نلاوت كرے اور كيدة كاوت كركوع ميں ا داوكرنے كا إرادة كرے باي طوركدوہ نماز كے دكوع ا وربجدة بلاق ك درميان تداخل كنيت كرم جيساكر حفاظ مين معروف بي تويد جارب نز ديك قياساً جائز ي وجرفاي يه به كروع اور سجده خضوع مين متشابه بي اوراسي ليدركوع كي الم كالمجدويرا طلاق بواج ارشاد باري تعالى ہ" وختر داکسعا و آنات "اس آیت مبارکسیں رکوع سے مراد مجدہ ہے کیونکر فرور کاسعنی ہے آدمی کا زمین برگرنا اور آدمی کا زمین برگرنا حالت رکورع میش تقی نهیں ہوتاً بلکه اس کا تحقق تو مجدہ کی حالت میں ہوتا ہے لیس یرام را طاہر ہوگیا کہ آیت مذکورہ میں رکوع سے مراد سجدہ ہے توجب یہ بات تابت ہوگئ کہ رکوع اور سجدہ تضویع میں منشابہ ہیں اور سجدہ تلاوت میں مقصود خصوع ہی ہے لبندا قیاس چا بتا ہے کداگر نماز کے رکوع میں مجدہ تلاق كنيت كرم نوسجدهٔ تلاوت اوا بوجائے كاكبونكدان دونول يس وصف خضوع مشترك يه: قولم وفي الدست حسان الم يعنى استسان كاعتبار سيحدة تلاوت ركوع مين عائز نهين سي كيونكه شرع شرع شراع شراع نسيس عده كا امر فرما يا سي اور حدة غايت تعظيم كا نام سيدا وردكوع تعظيم مين سجده كي بنسبت كم ترتب مياسى كيفادمين ايك دور عك قامم مقام نهبى بوتالي اسىطرة سجدة تلاوت م اوراس كى طرف مصنف

بهَ اقِيَاسًا لِأَنَّ النَّصَى قَدْوَرَدَبِم قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَخُرَّرَ الْكِعَاقَ أَنَابَ وَفِي الْإِسْتِ حْسَانِ لَا يُجُنِزِيْرِ لِأَنَّ الشَّرْعَ أَمْسَرَنَا بِالسُّجُودِ وَالسُّرُكُوعُ خِلَافُهُ كَسُجُودِ الصَّلُوةِ فَعَذَا الْوَ طَاعِرُ فَأَمَّا وَجُمُ الْقِيَاسِ فَهُمَازُّ عَضَّ لَكِنَّ الْقِيَاسَ أَوْلَى بَاخْرِهِ البَاطِن بَيَاثُهُ أَنَّ السُّجُقِ عِنْدِ الْتَكُلُورَةِ لَمُ لَيُتُرَعُ قُرُبُةً مَقُصُودَةً حَتَّى لَا سِكُوْمَ بِالتَّدْرِوَاتِّكَ اللَّقُصُودُ عِسَدُهُ مَايُصُلَحُ تَوَا ضُعًا وَالرُّكُوعُ فِي الصَّاوَةِ يَعَلُّ هُذَا الْعَلَى بِعَلَافِ سُجُودِ الصَّلْوَةِ وَالرُّكُوعَ فِي غَنْدِ هَا فَصَارَالُا تَثُرُ الْحَبَى مُعَ الْفَسَا والظَّاهِ رِكُولَى مِنَ الْأَتْرِ الظَّاهُ رِمَعَ الْفَسَا والْخَفِيَّ وَهَذَا قِسْ عَنْ عَنْ وَجُودُهُ وَ السَّالِفِيسَ عُالُا قُلُ فَاكْتُنْ مِنْ أَنْ يَكْضَى:

تروجمه المران میں سے قسم انانی کا بیان اُس شخص کے حق میں جس نے اپنی نماز میں بجد سے کہ آیت تلادت کی یہ سے کہ وہ دکون میں اس سجدہ تلاوت کی نیت کرنے تو یہ نیا بنا جا ٹر ہے کیونکہ اس کے ساتھ نقش دار دہوئی ہے لٹر تعلل کا اِرشا دہ ہے " و خسس واکست کی نیت کرنے تو یہ اِسٹر تعلی کو کا فی نہیں ہوگا کیونکہ تمرح شراحی نے بھیں سجدہ کا ارتبا ہے ہوں کہ اس کہ مرتبہ ہے حبیبا کہ نماز کا سجدہ ، دکون میں اداء نہیں ہوگا کا ہوئی ہوئی ہے اور بادی النظر میں قیاس کی وجرف عف یہ ہے کہ اس کا بنوت عفی مجاز کے ساتھ ہوگا ہوئی میں اور بادی النظر میں قیاس کی وجرف عف یہ ہے کہ اس کا بنوت عفی مجاز کے ساتھ

ادا، نهیں ہوسکتا تواس پرسجدہ ملاوت کوقیاس نہیں کرسکتے کیونکوسجدہ ملادت تو قربت بغیر قصودہ ہے لیں سجدہ الادت کوسجدہ نماز پرقیاس کرنا درست نہیں ہے لہذا سجدہ ملادت تو نماز کے رکوع میں اواء ہوسکتاہے سجدہ نماز نماز کے رکوع میں اداء نہیں ہوسکتان

قولہ والرکوع فی فی فی برھا الین جس طرح سجدہ تلاوت کا سجدہ نما ذہر قیاس فاسدہ اسی طرح نماز اللہ والرکوع فی فی ادر کا بغرنماز میں رکوع برقیاس فاسدہ وہ قیاس لیل کیاجاتا ہے کہ سجدہ تلاوت ،امس رکوع بیں اداء نہیں جو سکتا جونماز میں نہولیس اسی طرح سجدہ تلاوت اس کوری میں کھی اواء نہیں جونا جا جا نماز میں جونویہ قاین امعان نظر میں فاسدہ اگر چر بادی النظر میں مجوجہ وجہ فسا دیہ ہے کردکوع ، غرنماز میں عبادت نہیں ہے اور جو رکوع نماز میں بونا ہے وہ عبارت اور جو رکوع نماز میں بونا ہے اور جس رکوع میں سجدہ قلاوت اواء ہوں کتا ہے اس کا عبادت بونا شرط ہے تو ہو تھا تر تا ہوں کا عبادت بونا میں میار کا عبادت بونا کی عمل اور تا کی کے بارے ایک رکوع کو دورے دکوری پر کھیے قیاس کیا جا سکتا ہے لیس قیاس کا الرضی می فساد ظاہر " استحسان کے اثر ظاہر " می فساد ضی عباد کی ہے ب

قُمُّ الْمُسْتَحْسَنُ بِالْقِيَاسِ الْحَفِيِّ يَصِحُّ تَعْدِينَةُ بِحَسَلَافِ الْمُسْتَحُسَنَ بِالْهُ ثُرا وِالْمِرْجِمَاعِ اَوالضَّرُ وَرَةِ كَالسَّكِمِ وَالْاِسْتِصْنَاعِ الْمُسْتَحُسَنِ بِالْهُ ثُرا وِالْمِرِ وَالْمُ وَافِي الْمُسْتَحُرى اَنَّ الْمِخْتَلَافَ وَقَالَمُ الْمُسْتَحُلَافِ وَالْمُ الْمُسْتَحُلِقِ اللَّهُ مِن الْمُسَتِحُ لَا يُوجِبُ يَمِينُ الْبَائِعِ قِيَاسًا لِالْتَ الْمُسْتَحِقُ اللَّهُ مِن الْمُسْتَحِقِ اللَّهُ اللَّهُ مِن الْمُسْتَحِقِ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

رم التارت التاران التي المسجود المستلوة " سار شاره كرد المي تركوع كاسجده كي فير بونااورا يك المدود المي التقاداء في به ونايدا أن التقريب التقريب التقريب التقريب التقريب التقريب المان كا مقبار التقريب في التقريب ال

قولم لكن الفتياس اولي الج مصنف رجي الله تعالى يهان عقاس كماثر باطن كاذكر فرمات بيري كل عاصل يسه كرقياس أكرچه بادئ النظرمين فاسد م اوراسخسان سيح ميديكن نظر دقيق سے قياس، اسخسان سے اولی ہے کونکہ قیاس کا اثر باطن قری ہے اور استخسان کا انر ضعیف ہے ، قیاس کے انر باطن کا بیان یہ ہے کہ سجده محند التلادت قربت مقصوده كے طور پر داجب نہيں ہوا ہے حتی كريہ نذر ماننے سے لازم نہيں ہونا اگر يہ قربت مفقدوه بوتا أو ندرس واجب بوتاليس براس كرقربت مقدده نربر في بردليل بريحدة المادت معقد صرف تواضع ب تاكه على منقاد، عاصى تنكبر س ممتاز برجائ جيساكداس برايات السجود دلالت كرتي برياضاد إِن تَمَالُ مِنْ ولِللهُ ليب حدم ن في السلوت والارض طوعاوكها" اور دومري مكر إرشادتها ع " العرشران الله ليسجد لدُّصن في السموت وصن في الارض الذية " بعني الثانيالي كيام الراساد والاض قاض كرت بيرك اس عاملوم بواكدان مواضع مين سجده ساتواضع مقصود باور نماز مين جودكوع ہے وہ تواضع کا فائدہ دیاہے لبذا ان دونوں میں سے ایک دوس سے قائم مقام ہورکتاہے لیں یہ جاکز ہے کہ اختراك علمت (يعني تواضع) كى بناء ير دكوع ، مجده ك قائم مقام جوجائي بيرتواضع ، قياس كا الرِّ باطن ہے : قولم بخدادف سجودالصلوة ، يراستحسان كمضعف باطن كابيان سهداوروه يرب كرسجرة نماذ ، قربت مقصودہ ہے حتی کریز نذر سے لازم ہوجا آسے الهذاجب یہ قربت مقصودہ ہواتو یہ اپنے غیر لینی رکوع) سے

### بِحْكِلَافِ النِّيَاسِ عِنْدَ إِلَى حَنِيفَةَ وَالِي يُوسُفَ فَكُم يَصِيعُ تَعُدِيتُ ،

مروجمر : پھر وہ استحسانی حکم جرفیار بنخی کے درلیہ نابت ہوائس کا تدریہ جے ہے بخلاف اس استحسانی حکم کے جوحدیث یا اجماع یا ضرورت کے درلیہ نابت ہوجیسے ہی سلم اوراستصناع اور حیاض اور کنوؤں اور بر تنوں کی تطہیر ، کیا تحصیں علم نہیں کہ اگر بالغ اور شہری کے درمیان مبیع پر قبضہ کرنے سے پہلے مقدا ریشن میں اختاف ہوجائے توقیاس جلی کے اعتبار سے اختلاف مذکور بالغ پر تمین ن قسم الحصانے کو وا جب نہیں کرتا کیونکہ بالغ اس تحق سے اور استحسان کے اعتبار سے اختلاف مذکور بالغ پر تمین کو واجب تور ویتا ہے کیونکہ بالغ اس تحق بر حرائلی کے واجب ہونے کا مُنگر ہے اور یہ الیا حکم ہے جو دار ٹین کی طرف مستری نے دعونی کیا ہے میدہ کی ساتھ کی اجازہ کے معاملہ میں تھی سے موتا ہے الیہ میسی پر قبضہ کرنے کے بعداختلاف ہنگوں متعدی ہونا ہے الیہ میسی پر قبضہ کرنے کے بعداختلاف ہنگوں متعدی ہونا ہے الیہ میسی پر قبضہ کرنے کے بعداختلاف ہنگوں کی وجہ سے بائع پر جمین کا واجب ہونا صرف صوبیت نشریف سے تابت ہے درانجا ایک پر قباس کے خاصف ہے کئی وجہ سے بائع پر جمین کا واجب ہونا صرف صوبیت نشریف سے تاب سے کہ کا تقدیم سے نہیں ہوئی نہیں ہے ، بسی حضرت امام اعظم ابورصنی اور صوبت امام ابولوسف کے نز دیک اس جگم کا تقدیم سے نہیں ہے ، بسی صوبت امام اعظم ابورصنی اور صوبت امام ابولوسف کے نز دیک اس جگم کا تقدیم سے نہیں ہیں۔

قولہ و تطریب الحیاف الم یہ انتسان بالفرورة کی شال ہے کیونکہ جب موض اور کنوال نا پاک ہوجائیں تو قیاس کے اعتبار سے رکھبی باک مز ہوں گے کیونکران سے تمام پانی کا لکالنا اس جیفیت سے کر ان میں ایک قطرہ بانی کار رسے اور اس کے بعد عض اور کنویں پران کی تطهیر کے لیے پانی ڈالنا جیسا کہ کیڑے وغیرہ کو پاک کرنے کے لیے

اس يرباني والاجأناب ادربار باركورا جاناب بهت شكل بيلس خروري طوريران كوباك كرف كم ليان پانی داخل کیا جائے گا اور اس سے وخی اورکنیں کی طہارت حاصل نہ ہوسکے گی کیونکہ وہ پانی جوجوخی کی طہارت ك ليه إس من داخل موكا اوروه ياني حوكنوي سي يلو في كا وه تجس كي ملافات سي عبس موجائ كااوراس طرح ڈول ، پانی سے ملاقات کے دقت بھس ہوجائے گا اور ہمیشہ لڑتار ہے گا درانحالیکہ دہ نجس ہرگااوراسی طرح برتن جب ناپاک ہوجائے تو وہ بھی پاک نہ ہوسکے گاکیونکہ کیڑے دغیرہ نم اشیاء کی طرح بخواکر اس سے نجات کا وُور کرنا جمکن نہیں ہے لیکن ہم نے عامنہ الناس کے ابتلاء کی ضرورت اوران اشیاء کونجس شمار کرنیس تمیں تعظیم لازم آنے کی پناء پرلیلور اتحسان حوض اور کنویں سے پانی سے اخواج اور برتن سے پانی کوگرا دینے ہے ان کی طمآر كاحكم ديا بياب سيحكم استحسان بالعزورة مستثابت مواسبه لهذا اس كالعدير سيح نهيس موكان قولم الاسرى الزيمسن رهم الله تعالى كقول والمستحسن بالقياس الحفى الجسك اليدم اسكا حاصل یہ ہے کہ جب بائع اور شتری کے درمیان میں کے قبصہ کرنے سے بیلے شن کی مقدار میں اختلاف ہو ما کے بایں طور کر باقع کے کرمیں نے میچیز مثلاً دوسوروپیمیں فروخت کی ہے ادرمشتری کے کرمیں نے بیچیز تم سے ایک سورو بےمیں خریدی ہے توقیاس کے اعتباد سے بائع قتم نہیں اٹھائے کا کیونکہ با کتے مدی ہے اس فارشوں يد زيادتي تمن كا دعوى كياسي ادرمدعي بيقسم واجب نهيس بوق إلىذا فيصله كي نوعيت يربعني حليهي كربائع، مين وكترى كربيردكروسدا وتمن كى زائد مقدار سيما لكاد يوشترى يقيم وليكن اس مشامين استحسان كالقاضاير بهكمانى اديرشترى دونون قسم أعطائيس كيونكم غور وفكرسے بيعلوم بهركاكر شن كى زائد مقدار سے الكار كے ضمن ميں دراصل شترى بھی ہائع پر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے بیان کر دہ ایک سور دیے کی ادائیگی کے ساتھ مبیعے کی سلیم بالع بیر داجب ہے اوریائع استمن برمین کی تسلیم (حالگی) واجب بونے کامنکرے اسی طرح بائع ،مشتری برزائد تمن بعنی دوسورو یا الا دعوى كرناسها ورمشترى اس زائدتن كى دائيكى واجب برفكامنكر ب تولاً يا بأنع اورشترى وونول ايب اعتبادے مدعی بی اور دوسرے اعتبارے منکر ہیں اور منکر بقسم آتی ہے بایں وجہ دونوں برقسم اتھاناوا ب بياس اگر دونون قسم المصالين توفاضي اس يم كوشخ كردسه كا اوريه كليني بانع اورششري دونوں برقسم المصلف كاوج اورقسم أشخالين ك بعداس بين كافنع ، قياس خنى سي ابت بواج لبذا يرحكم بالع ادر شترى ك فوت برجائ ك بعد

وار ثین کے حق میں گئی متعدی ہوگالیس اگرمیع پر قبضہ کرنے سے پہلے مقدار ٹیمن میں دونوں کے دار اُوں کے درمیان اخلاف پیدا ہوجائے تر دونوں کے دارٹ قسم اُٹھائیں اور اس کے بعد قاضی بیع کو فنخ کرد سے مبیسا کہ مورثین کے حق میں بیچ کو فنغ کیا تھا:

قولہ والم بجارة : یعنی بین کاعکم احارہ کے معاملہ میں بھی متعدی ہوگاکداگر کراسے دینے اور کرایے لینے والے کے درمیان کواید کے مکان برقبضہ کرنے سے پہلے اُجرت کی مقدار میں اختلاف ہوجائے تو دونوں تسم اُٹھائیس اور دفع خرر کے لیے اجارہ فنغ کر دیا جائے گاکھونکہ محقد اجارہ ، معقد بین کی طرح ضنح کا قابل ہے:

قولہ فامابعدالقبض الإلیعن اگر بائع اورشتری کے درمیان مبیع برمشتری کے قبضہ ہوجائے کے بعد اخلاف بیدا ہوبال طور کہ بانع کے کمیں نے بیچیز شلا دوسور دیس فرد خت کے ہا ورشتری کے کمیں نے بیچیز تم سے اكسسودوكيين خريدى ب توقياس كالقاضات كدفقط مشترى مم أتهام كيونكدوه ذا تدمقدا رشن ص كابالع ك طف سے ويونى كيا جار المن منكر من اور مين اس كے قبضه يں ہے اس ليے مانع يرتسليم بيع كاكوئي ويونى نهياں بوسكنا بدلكن الر (صيت فرلف) أذا ختلف المتبايعان والسلعة فائمة تحالفا وترادا "يعن جب بالع اور شتری میں اختلاف پیا ہو جائے اور میس موجد ہو تو دونوں تم اٹھا ٹیں اور اپنا اپنا تمن اور میں والی لے لين كأنقاضايه به كربرطال مين دونول يرقسم أثفاناوا جب به كيوكمة السلعة قاعمة "كي شرط مطلق بيجي كي بناه برميع يرقضه بون اورقضه نه بون دونو صورتون ميرضم أشمان كاحكم ثابت بونا بيل يأتحمان مالأرب شیخین رجهما الله تعالی کے نزویک بالع اورشتری کے نوت ہونے کے بعد اگر دار فرن کے دمیان اخلاف ہوجائے توان کی طرف یا محکم متعدی نہیں جو گالیس قول بمشتری کے دار توں کا معتبر جو گا اور تحالف جادی نہیں جو گاکیونکہ سرحکم الرسة نابت بواب جو فالف قياس بولداير ابيف وردير بندرب كاسى طرع كاير كمان برفض كرياي كالبداكر كرايد دار اور مالك سكان كے مامين متعدار انجرت ميں اختلاف ببيا برجائے وال دونوں كے تعم الحانے كاعكم متعدى نهيين بوكا، اورحضرت امام فحدّ رهم الله تعالى كاس مين اختلاف ب أن ك نزديك ان تمام صورتوں میں تحالف جاری ہوگا:

ثُقُ الْإِسْتِحْسَانُ لَيْسَ مِنْ بَابِ خُصُوْصِ الْعِلَلِ لِانَ الْوَصْفَ

عدم قیاس کوداجب قرار دیتا ہے لیس عدم علّت کی بناء پرہے یہ بات نہیں کہ علّت آویانی جاتی ہے اور کا کہ میں مانے کی بناء میرہے یہ بات نہیں کہ وفاحت یہ ہے کوشلاً اور کا کہ میں مانے کی بناء میرہ کو فقاحت یہ ہے کوشلاً اور کا کہ مانے کی بناء میں کوئی تفض بانی فوال دے تواس کا دوزہ دکن فوت ہوجانے کی دجر سے فاصد ہوجا تا ہے اور اس بر ناسی کے مسئلہ کے اعتبار سے اعتراض لازم آتا ہے چنا کی دو حضرات جو تضیف علّت کو جائز قرار دیتے ہیں دہ معن اللہ کا مقار سے اس علّت کا حکم ثابت نہیں ہوا اور وہ اللہ ایمنی معرب فرار دیتے ہیں دہ معال مانے کی دجر سے اس علّت کا حکم ثابت نہیں ہوا اور وہ اللہ ایمنی معرب نی کوئی کہ اس لیے ثابت نہیں ہوا کہ یہاں فساد کے حکم کی علّت بی نہیں پائی کرنے کوئی کوئی کہ ناسی کا فعل صاحب نرح کی طوف منسوب ہے لیس اس سے جُرم ا فطالی حقیقت ساقطہ اور اس میں کرنی تو وہ ہو ہے کہ سیس سے حکم میا نے حال ہو باقی ہے یہ بات نہیں کہ درکن تو وہ سے دوزہ فاسد نہیں ہوالیس جس امر (اثر) کو فالفین کے نزدیک ولیل فوار دیا ہے جا در دیا گیا ہے ہم نے اس امر کو عدم بات کی دلیل فرار دیا ہے اور یہ اس فصل کا قاعدہ کلیج اس کو حفظ کرنے اور خوب کی وضعوط کرنے کوئی اس میں طری صنف سے اور سی میں اشکالات واعزاضات واعزاضات کا باط میں موجود ہے نہ

لَمْ يُجْعَلُ عِلَّةً فِي مُقَابَلِةِ النَّصِ وَالْإِجْمَاعِ وَالضَّرُ وَرَةِ لَانَّ فِي الضَّرُ وَرَةِ إِجْمَاعًا وَالْإِجْمَاعُ مِثْلُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَكَذَا إِذَا عَارَضَدُ الْإِسْتِحْسَانُ أَوْجَبَ عَدَمَهُ فَصَارَعَدَمُ الْحُكْمُ لِعَدَمِ الْعِلْمَ لَا لِكَانِعِ مَعْ فِيَامِ الْعِلَّةِ وَكَنَا نَقَّوُلُ فِي سَائِرِ الْعِلِ الْمُؤْتِ رَةِ وَيَبِيَانُ ذَٰ لِكَ فِي قَوْلِنَا فى الصَّائِم إِذَا صُبِّبَ الْمَاءُ فِي حَلْقِم أَنَّهُ يُفْسُدُ صَوْمٌ وَلِفُواتِ رُكُنِ الصَّوُهِ وَلَهِ زِمَرِ عَكَيْدِ التَّاسِى فَكُنُّ أَجَازَخَصُوْصَ الْعِلَلِ فَال إِمْتَنَعَ حُكُهُ حَكَا التَّعَوِّلِيُّلِ ثُمَّةً لِمَانِعٍ وَهُوَ الْأَثْرُ وَقُلْنَا نَحَنُ اِنْعَكُمُ لِعَكِمِ هٰذِهِ العِلَّةِ لِأَنَّ فِعَلَ النَّاسِي مَنْسُونِ ۖ إِلَىٰ صَاحِبِ النَّرعِ فَسَفَطَ عَنُهُ مَعِنَى الِحِبَايَةِ وَصَارَا لَفِعَ لُ عُفُوًا فَبَقَى الصَّومُ لِبُقَاءِ رُكْنِهِ لَا لِلَا نِع مَعْ فَوَاتِ رُكُنِمِ فَالَّذِي جُعِلَ عِنْدَ هُوْ وَلِيل الْخَسُونِ جَعَلْنَاهَ دَلِيْلُ الْعَدِ مِ وَحَالَاصَلُ حَذَا لَفِصُلِ فَاحْفَظُهُ وَآحْكِمْهُ فَفِيهُ فِفْهُ كَثِيرُ وَعُنْكُ كَالْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّا اللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ ال

مُرْمِكُم : پھر" الاستحسان" خصوص علل كى باب سے نہيں ہے : كيونكه وصف كفت اور إجماع اور ضورت كے مقابلہ ميں (حشيفت علّت قرار بي نہيں وياجا ماكيونكه استسان بالضرورة ميں اجماع بوتا ہے اور إجماع ، كالله اور سُنت بسول الله صلى الله تعالى عليدو تلم كى تل ہے اوراسى طرح جب استحسان قياس كے معارض ہوتو استحسان ،

ور اس اس طرح الماع اور ضرورت كم مقابله مين لهي قياس سيح نبيل بوكاكيونكه يه دونول تق مح علم مين بي ا قوله وكذااذاعارضد الخ مصنف رجمه الدلقالي يمال سعاس العتراض كاجواب ديتين كاتحان جى طرح نص اوراجماع اورضرورت كے ساتھ ثابت بونا ہے ہى طرح استحسان، قاس كے ساتھ بھى ابت بوناب اورتمها الدجواب أس استحمان كم معلَّى توضيح ب جونف اوراجاع اورضرورت كما تقرُّنا بت وقا ہے ادرائس استحمان کے متعلق تمہارا کیا جواب ہے جوقیاں کے ساتھ ثابت ہو الجواب جب استحمال قیاں جلى كيمعارض موتو استحمان ، قياس جلى كومعدوم كردتيا سيح كيونكم استحمان ، قباس جلى سي اقوى اورار ج موتاسي اورمرجرح ضعيف الزع قرى كے مقابله ميں معدوم بونا ہے ليے جن طرح امور ثلاث كے مقابله ميں قياس سے نهي بولاسي طرح استحسان كم مقالم مي هي قياس عجم نهيل بركا كمام وليكذا نفاه روكا حاصل يه بواكر استحسان الیسی دلیل نہیں ہے جوقیاس کے لیے فضص ہوجتی کہ ایس کہا جائے کرعلّ تربائی گئی ہے لیکن کا کسی مانع کی وجہ معدوم ہے بلکہ قیاس، استحسان کے مظاہد میں میے نہیں ہے جیساکراس کا ابھی بیان ہوا توجب قیاس ہی صیح نہیں ہے توعلت نہیں پائی جائے گی یس عدم حکم، عدم علت کی بناد پر ہو گا اور یہ بات نہیں ہے کہ علت الربائي جانى جادوهم كسى مانع كى وجرس معدوم بعصباكه عاد العض مشائخ كاورم بعيجتنون في تصيفي علت يراستحسان كوبطور دليل كييش كيا-

قولہ وک ذانقول الم یعنی جس طرح ہم نے قیاس کے متعلق کہا ہے کہ جب قیاس ، استحسان کے مقابلہ میں ہم اور والی عدم حکم کے مقابلہ میں ہم اور والی عدم حکم کے مقابلہ کی دجہ سے متعلق ہم اور والی عدم حکم کے مقابلہ کی دجہ سے متعلق ہم اسی طرح ہم اُن باقی علل متوزہ میں کہتے ہیں جن کے احکام بعض جگھوں میں شخلف ہوتے ہیں کہ ان جگہوں میں حکم کا تخلف کی تحقیق میں اور میں کہتے ہیں جو دہمیں ہے نہ یہ کہ یہاں عقب تو موجود ہے اور حکم کا تخلف کسی مالغ کی وجہ سے ہے جب بیا کہ اصحاب تخصیص کہتے ہیں ج

قولہ وبیان خلا الج مصنف رجماً الله تعالی یماں سے اس امر کا باین فرمائے ہیں کہ ہمارے نزدیک عدم حکم ، عدم علّت کی دجرے ہے اوراصحاب تخصیص کے نزدیک قیام علّت کے بادجود عدم حکم مانع کی وجہد سے ؛ وہ بیان یہ ہے کہ شلا دوزے وار کے طبق میں کوئی شخص زبروستی بانی ڈال دے اور اُسے اپنا روزہ باد

ك نزديك علَّت مستنبط "كي تضيص جائز نهيل بها دريهي مذهب مصنف رحمُ الدُّلُعالَى كالخنَّارب ان کی دلیل سے ہے کے علمت سے حکم کا تخلف کسی مانع کی دجہ سے ہرگا یا نہیں اور ثانی تر باطل ہے جب کا بطلاق کی پر فنی نہیں ہے اور اول بھی باطل ہے کیونکہ علل الشرع احکام الشرع کے لیے اُمارات اور ولیلیں ہی باہمین کم جمال برعلت شرعية يا في جائے كى مرحكى محليد موجب اوراس بردليل بوكى بس جب اس علت شرعية المح كا تخقف بوگاتويد منا قضت معدر بربوگايعني الرحكم نه پاياكياتو وال علت بي نهين بوكي علت محمدم كي وجرے علم كاعدم بروكاير بات نهير كرعلت توبائي كئ بي سي مكن عكم كسى مانع كى وجرسے نهيں باياكيا- ثانيا جب جارا يعض شائع صفية في علت مستفيط الكي تخصيص كوجائز قراد ديا اور فرما ياكه بهي مذبب بارس علام ملاند رجمهم الله تعالى كاجواورا تعدل في إستحسان كوبطور وليل بيش كيا باين طوركه انهون في كماكه بهار معام كرام نے بالا تفاق استمسان کوجائز قرار وباہے اور یہی تفسیص علّت کا قول ہے کیؤ کرجب قیاس کے مقابل میں استحسان بلل كياجانا بادرقاس كوترك كردياجانا بي تواس صورت بين أس علت كرفاص كرياجانا ب جركر قياس مين مرجود برق ب كرنكه يهال مانع كى وجهد عده وه حكم ثابت نبيس برناب جوقياس كرموافق تصااوراس كانام كفيص علّت ب یعی بعض صورتون میں مانع کی وجہ سے حکم علت مستنبط سے تعلق ہے علت توبائی جارہی ہے سی مانع کی وصعطم بهي يايا جار لم يس صنف رهم الترتعالي في اس كوردكرت بوسة فرمايا شعرا لاستحسال ١٠ يعنى استحسان اليى دليل نهي بي جوفياس كے ليفصص موكونكروه وصف جو بحسب انطام رفايس مي علت ب انس کونق اوراجاع اور ضرورت کے مقابلہ میں حقیقتہ علّت ہی سلیم نہیں کیا جاتا اور استحسان بنق اور اجاع ادر ضرورت کے ساتھ عقق ہڑتا ہے اوران امور کے مفاہل میں قباس قابل اعتبار ہی نہیں ہڑتا کیونکر صحت قباس کے شروط سے ایک یہ شرط ہے کر قباس ، نعتی کے مقابلہ میں نہ بولیں جب استحمان ، نعتی کے ساتھ ہو آواس کے مقابلہ میں قیاس کاکس طرح اعتبار کیاجا سکاہے کیونکر قیاس کی نفرط فوت مور ہی ہے توجب مفرط فیت برجائے تو مشروط بھی فرت برمانا ہے اور اس جگر مشروط قیاس ہے اور جب قیاس ہی فرت ہوگیا تواس قیاس میں علّت کہاں دی ا در اسی طرح استخسان بالضرور نه کے مفالم میں فیاس صح نہیں ہونا کیونکہ استخسان بالضرور تا میں اجماع ہوناہے اور اجماع كتاب وسنت كي شلب توجي طرح كتاب وسنت كم مقابلهي قياس صبح نبين بوتاكيون كريد دولون في

وَامَّا مُكُمُّهُ فَتَعُدِيتُ مُكُمِّ النَّصِ إلى مَالَا فَصَ فِيْدِلِيَتُبُكَ فِيْدِبِعَالِبِ الرَّأْنُى عَلَى إِحْتِمَالِ الْخَطَاءِ فَالِتَّعْدِيَّةُ حُكُمُ لَازِمَ التَّعْلِيْلِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الثَّ افِي هُوصِحِيْحٌ بِدُوْنِ التَّعْلِيَةِ حَتَّى جَوَّزَ التَّعَلِيْلَ بِالثَّمَ نِيتَدِ وَاكْتَجَ بِأَنَّ هَذَا لَتَ اكَانَ مِنْ جِنْسِ الَحِجَج وَجَبَ أَنُ يَتَّعَلَّقَ بِمِ الْمُ يُجُابُ كَسَائِرِ الْحِجَجِ الْاتُرِي اَنَّ كُلُالَةً كُونِ الْوَصْفِ عِلَّةً لَا يَقْتَضِى تَعْدِيةً بِلُ يُعْرَفُ دُلِكَ مَعْنَىٰ فِي الْوَصَعْبِ وَوَجْهُ قَوْلِنَا أَنَّ وَلِيثُلَ الشَّوْعِ لَا يُبُّدُ وَإِنْ يُوْجِبَ عِلْمًا أَوْعَمَادُ وَعَذَا لَا يُوْجِبُ عِلْمًا وَلَا يُوْجِبُ عَلَا فِي الْنَصُوبِ عَلَيْهِ لَا نَّهُ ثَابِتُ بِالنَّصِ وَالنَّصُ فَوُقِ التَّعُلِيْلِ فَلَوْتِيصِحُ قَطَعَ عَنْهُ فَكُمُ يَبُقَ لِلتَّعُلِيسُ حُكْمُ سُوى التَّعَدِيةِ فَإِنْ قِيلَ التَّعُدِيدُ التَّعُدِيدُ التَّعُدِيدُ التَّعُدِيدُ لأَشِعَدى يُفنِيدُ اخْتِمَاصَ حُكْمِ النَّصِ بِمُ قُلْنَا هَذَا يُحَمِلُ بِتَرِكُ التَّعْلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّعُ لِيْلَ مِسَالَا يَسْعَدَّى لَا يَمْنَعُ التَّعُ لِيثُلَ مِسَايَتَعَ تَى فَتَبُطُلُ عَذِهِ الْفَائِدَةُ

مر اورقياس كاعكم، وه نق كم كوليس فرع كاطرف متعدى كرالية بع في تبين به تأكد فرع مين في

يويا نيندى حانت ميں اُس كے علق ميں باني ڈال دے توائس كاروزه فاسد بوجانا ہے كيز كم صوم كاركن كرده اساك بونت بوكيا به ١١س برناى (لعني بمُعل كركها بي ليندولك) كما عتبارس اعتراض لازم آمانه كان روزه فاسدنهیں موتا حالا نکراس صورت میں مقیقة صوم کارکن فوت بوجانك باس فساد كى علت كدوه فات امساك بيموجود ب باوجويكه اس كاروزه فاسدنهيس بوتاتواس اعتراض كاجم فيعمى اوراصحاب مخصيص في معى البني المني دائے كے مطابق جواب دائے چانى بدو مخصيص علّت كومائز قرار ديت وه كيتے ہي کہ پہاں اس علّت کا حکم (الس کے روز سے کا فساد) مانع کی وجہ سے نابت نہیں ہوا اور وہ انربیلین نای كحق مين حضور أكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كاإرشاد بيده من نسى و هوصاحته فاكل اوشب قليتم صومه فاغساا طعممالله وستفاه دواه البغارى وسلم و ويعم ويسول ليا درا كالبكرده رونهدار معيس أس في كها يها يا في ليابس جاجي كروه إبنا روزه ليراكرك كيونكه اس كوالدلعالي في كهلايا اور بلاياب تواس افرى وجد أى كاروزه نبين أوا مالا تُدعلت إلى على موجد يه: اورتم كنة بين كريمال علم الحاكم ددے کافساد (اس کے معدم ہے کہ ہماں ای کا تن ہی نیں بال گئ ) یہات نہیں ہے کہ علت لعن فات رکن صوم ناسی میں موجود ہے اس کے با وجود حکم یعنی فیا دِصوم مانح کی دھ سے معدوم ہے باقی بہنے جويركها م كريهان علَّت بيس باللُّ كي آواس كي وجرير ب كرناس كافعل صاحب شرع كي طرف منسوب ب جياك صنورني أكرم صلى الله تعالى عليه وتم في إرشاد فرمايا ب" انساا طعمد الله وسفاه" ونبى اكرم قل الشعال عليه وسلم نے اطعام اور سفايت كي نسبت الد تبارك وتعالى كى طرف فرما أى سے اور وہ صاحب حق ہے توناى سےجم افطار کی حقیقت ساقط ہے اور اس کا یفعل معاف ہے گویاکہ اُس نے کھایا پیا ہی ہیں رلنذا جب اس اعتبار سے ملت بعنی کھانا پنیا ہی معدوم ہے توروزہ است دکن کے باتی رہنے کی وج سے باتی ہے سات میں كركن صوم توقوت بوكيا ورمالع كے بائے جانے كى وجرسے دورہ فاس نہيں ہواليس اصحاب مخفيص فے جس عديث شريف كودليل خصوص قرار ديا ہے، م فياس كوعدم علّت كى دليل قرار ديا ہے: مصنف دار الله تعالى نقرير متقام ك بعد فرمات بي كربها رابيان مذكور اس فصل كاقانون كل بي إس اس كو حفظ كرا و د محكم ومضبوط كركسينك اس بي برى منفعت اوران اعتراضات كابراحل وجودب وخصوص عمل كصنعتق بم بيدارد بوق بي:

اوركبهى خطاء كرجانا ہے، تو اخاف كے نزديك تعديد ايسا عكم ہے جرتعليل كولازم ہے حتى كد اگر تعليل ، تعديد سے خالی ہوئی تویہ باطل تھرے گیاں ہارے احاف کے نزدیک قیاس اور تعلیل مترادف ہیں: اور حفرت امام شافعيٌّ عكم جمهور فقهاء اورتنكلِّين اوراحمد بن صنبلُّ اوربعض اختاف اور ابي الحن ليصري اور عبدالجبارا ورقاضي ابن بكرالبا قلاني رحمهم الله لغال ك نزديم تعليل بغيرتعديه كي بيني حج بيل ال حفرات ك زديك تعليل، قاي سے عام ہے اور فايس اس كى ايك مے كيونكر تعليل دوقسم ہے الر تعليل ميں علت متعدید ہوکہ اس کے ساتھ فرع میں حکم تابت ہوتو وہ قاس ہے ورند وہ تعلیل محض ہے لینی وہ تعلیل تعدیم سے خال ہے اور اس علّہ کے نام علّتِ قاصرہ ہے لیس اگر بیعلّت منصوصہ یا جُمعا علیہا ہو و فریقین کے نزدیک اس ك صحت مسلم بي كسي كريبي اس كي صحت مين اختلاف نهيں ہے اوراگر وہ علّت قاصرہ ستنبطہ موجيد عفر امام شافعی دیمدالله تعالی کے نزدیک نقدین لینی سونا جاندی میں دلا حرام مرنے کے لیے تمنیت کوعلّت قرار دینالق ب فريق اقل (يعنى احناف) كنزديك ميح نهي جادر فريق ثاني ليني حفرت امام شافعي ادرآب كساته متعقیں کے زدیک یے ہے توصورت مذکورہ میں ان کے نزدیک ایک دراع کی دو در جموں کے ساتھ بی کی حمت کی عِلّت ، ثمنیّت ہے اور یر نفدین کے ساتھ تھوں ہے حتی کر اگر سونے چاندی کے غیر میں تمنیّت تابت ہوجائے تواس میں تفاضل کے ساتھ بیع حرام نہیں ہوگی لیس بیعلّت غیرمتعدی ہے اوراس کی صحت پر ای فراتی دیل یہ محک جب تعلیل ولائل شرعیہ جی کے ساتھ احکام شرعیہ کا تقلق ہوتا ہے کی جنس میں سے ہ تو واجب ہے کہ اس کے ساتھ طلقاً احکام کے اثبات کا تعلق ہوخاہ بے فرع کی طرف متعدی ہویا متعدی نہد جبساكه دوسرى شرعى دليلون (يعنى كتاب الله اور ستنت رسول الله صلى الدتعال عليه وسلم كيساتها وكالم شرعية كاتعلَّق بوتا بصنواه وه عام بول ياخاص ب

م مرد الدست الى الم يرحض امام شافعى رئم الله تعالى كم مطلوب برنائيد بهاس كا حاصل بيسته كروف كرم كرم الدست الى الم شافعى رئم الله تعالى كم مطلوب برنائيد بهاس كا حاصل بيسته كروف كرم كرم كري اليوام بهر في اليوام بهرة بأثيرا ورتعد بل وغيره المورسة نابت بونا به اور وصف كامتعدى باغير متعدى بوناام آخر به جراس وصف كه عام اورخاص بون كى بناء برنابت بوناسي وصف كامتعدى باغيرة عدى برنام وصف كتعديم اليس ما ثير اور تعديل وغيره امور حوكر وصف كر على على سائة بردنالت كرت بين وه وصف كاتعديم

حكم ثابت كيا جائے اور فرع ميں حكم كا ثابت كرنا عض غالب دائے سے احتال خطاء كے سأتھ ہونا بي قطعيت اوربيتن كے ساتھ نهيں ہي ہارے نزديك تعديد الساحكم بيد وتعليل كے ليے لازم ہے اور حفرت المام سافعي رهمهُ اللَّه لَعَالَىٰ كَ مُزْدِيك تعديم كي بغير يحمَّ لعلن صحح بعضيٌّ كم انهون في ثمنيَّت كي سائقة تعليل كوما مُزقرار ميا ہانوں نے اس پر دلیل بان کرتے ہوئے کھا کہ جب یتعلیل دلائل شرعیہ کی جنس سے ہے قودا جب ہے کہ اس كے ساتھ انبات احكام كاتعلق ہو جيسے دوسرے دلائل نزعيّے ساتھ احكام كاتعلّق ہوتاہے = كيا تھے معلوم نہیں ؟ كدوصف كاعلت ہونااس كے تعديب كونهيں جا بتا بلكہ تعديد تو وصف كے عام ہونے سے علوم ہوتا ہے اور ہاری دلیل برہے کہ ولیل شرعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مضیوعلم یا مضیدعمل ہوا ورزقطتی بات ہے کہ یتعلیل علم یفنین کے لیے مفید نہیں ہے کیونکہ یہ بالالفاق ولیل طبق ہے) اور پنیلیل منصوص علیرلینی اصل میں عمل کا فائدہ کھی نہیں دہتی کیونکہ اس میں ترفق ہی کے ذریعہ عمل ناجت بیے اورنص ،تعلیل سے اقرای ہے لندا نص سے عکم کا عدمل صی نہیں بوگا للذا تعلیل کاسوائے تعدیہ سے کوئی حکم باقی نہیں رہتاہے لیں اگر یہ کہا جا سے کو تعلیل سے اگر تقسامی تابت نربوتو پھر بھی اس تعلیل کا فائدہ ہے کہ اس تعلیل سے علم بروگاکہ یا مکا سے ساتھ فاص ہے تواس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ اس تعلیل کا جوفائدہ تم نے بیان کیا وہ ٹوتعلیل کے ترک سے بھی حاصل ہے = علا وہ اس کے كتعليل بالانتعدى بعليل بالتيعين كيليمانع نهيل عياب تمهادابيان كرده فائده باطل موجانات،

تقر مرور ورسی اوراس کی شرط اوراس کے معنف رحمد الله تعالی جب بنس قیاس اوراس کی شرط اوراس کی شرط اوراس کے دکن کے بیان سے فاد مع جو کو آب قیاس کے کھی بینی اس کے اثر مرتب کا بیان فرماتے جیں کہ قیاس کا عکم وہ نفو بینی اصل سے کا کو ایسی فرع کی طرف متعدی کرنا سیج بس بین نه نقس ہے نہ اجماع اور فرع میں حکم کا آب کو الله فض غالب وائے سے احتمال شطاء کے ساتھ ہے قطعیت اور یقین کے ساتھ فہیں تاکہ فرع میں بھی حکم آثابت کیا جائے باقی بیاں غالب وائے کا قول اس لیے کیا ہے کہ قیاس اور خرافی سے تطعیب تعلیم سے اگر جواس کے حالے باتی بیاں غالب وائے کا قول اس لیے کیا ہے کہ قیاس اور خرافی اللہ تعالی کے قول "علی احتمال الحنطاء" میں مذہب منصور اور مسلک جمور رحمے اللہ تعالی کی طرف اشارہ سے وہ بیر کہ جمہ کہ کو کہ جہ کو بہ بیا ہے میں مذہب منصور اور مسلک جمور رحمے اللہ تعالی کی طرف اشارہ سے وہ بیر کہ جمہ کو کھی کو بہ بیا ہے

الجدواب ثانی : آپ حفرات کاید کهنا گرفتلیل مذکورسے بیمعلی ہوتا ہے کربیر حکم ، اس اصل کے ساتھ فاص ہے کئی اور میں نہیں پایاجا تا ، یہ ورست نہیں ہے کیونکہ تعلیل بما لا بتعدی تعلیل بما یتعدی کے لیے مانع نہیں ہے کیونکہ بس طرح یہ امر جائز ہے کہ اصل میں دو وصفیں پائی جائیں ان دولوں میں سے ایک تعدید کے اعتبار سے دومری بس طرح یہ امر کھی جائز ہے کہ اصل میں دو وصفیں جمع ہوں ایک متعدی ہو امد دومری غیر متعدی ہو توجب بجہد وصف غیر متعدی کے ساتھ تعلیل بیان کرے تو فروری نہیں کہ اس تعلیل سے اس حکم کا اصل کے لیے اختصاص ثابت ہو کیونکہ یہاں وصف متعدی کے ساتھ تعلیل بیان کرے کیونکہ یہاں وصف متعدی کی نسبت سے اقرب الی الاعتبار ہے تو جب بیراحتمال کے ساتھ تعلیل بیان کرے کیونکہ یہ وصف غیر متعدی کی نسبت سے اقرب الی الاعتبار ہے تو جب بیراحتمال ہوگا الیان کردہ فائرہ بھی باطل ہوجائے گا یعنی نصوص کے حکم کا اختصاص فتد ہو جو اختصاص باطل موجائے گا یعنی نصوص کے حکم کا اختصاص فتد ہو ج

كونسين جابينة بك تعدير تروصف ك عام برنى معلوم بوناب ترجب ولائل ، عكم ك ليه وصف كم علت بوفير ولالت كي نوچا بيدكاس كي صحت كالمكيا جائے خواه اس كا تعدير مويا يزكيونك وصف كامتعدى ہوناایک امر آخرہے لیں وجود نزانط کی بناوی وصف کے علّت صحیحہ توسف کے بعداس کی طف احتیاج نہیں مہا قوله و وجد قولنا الم مصنف رجم التدتعالي يهاس ابض مذبب برديل بين فرمات بن دويل مرق مر الي ضروري م كروه مفيد علم يا مفيد على بوتاكر يرعبث نه بواوريقطعي امريح كريعليل ،علَّت قاصره مستنبط كساته على الميني كافا مكره نهين دسي كيونكريه بالاتفاق دليل ظنى به اوتعليل مذكور منصوص عليه (ليني اصل میں ملل کا فائدہ بھی نہیں دیتی کیونکہ اس میں توفق ہی کے ذراید ہے عمل ثابت ہے اور نقی تعلیل سے اقتى سے كينك وه قطعي سے تو بيمركس ليے اصل كے حكم كو اس تعليل كى طرف مصاف كرديا جائے جوكرنق -صعیف ہے باوجودنص کے موجود ہونے کے بلذانص سے مکم کاعدول کے نہیں ہوگارلذا تعلیل کا سوائے تعديد كاوق عم باق نهيس رئيا بيديس اگريعليل اس سي فال برجي طرح كم يقيني سے خالى ب قريعليل عبث اورباطل عُرْب كى مخلاف علّت قاعره منصوصرككونكروه توعل ليقتنى كے ليے معند ب كونكر تارع نےجب اس برنص کردی تواس نے اس علم قطعی کا فائدہ دیاکہ یہی عکم میں مؤثر ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اس راه کو ادرکیا فائدہ ہو لگاہے:

قولہ فان قب الم بیر مصنف رحم اللہ تعالی کے قول "فسله بیبی التعابیل حکہ سوی التعدید"

بر منع ہے اس کی تقریم ہے کہ م نے وتعلیل کے لیے دو فائد ہے بیان کے جی بہیں ان بر تعابیل کا انحصار سلیم نہیں سے ملکہ جائز ہے کہ تعابیل کا ان دو فائدہ کے علادہ بھی کوئی اور فائدہ ہو وہ یہ تعلیل سے معلوم ہوتا ہے کی حکم اس نص کے ساتھ فقص ہے تاکہ جمہدتعلیل سے اس حکم کو فرع کی طف نے جانے کہ ہے بے فائدہ کوشش نہ دکریا رہے: الجواب المدول ، تعلیل کا جوفائدہ آب حفرات نے بیان کیا ہے وہ تو تعلیل کے ترک کر نے کی صورت میں بھی ماصل ہے کیونکہ حکم کا فق کے ساتھ اختصاص تو تعلیل سے پہلے سے تابت ہے کو کہ فق اپنے صورت میں بھی ماصل ہے کیونکہ حکم کا فق کے ساتھ اختصاص تو تعلیل سے پہلے سے تابت ہوتا ہے تو بوا ہے قوب صیغہ کے اختصاص بردلالت کرتی ہے ادر عوم ، تعلیل سے تابت ہوتا ہے تو بوا ہے قوب تعلیل کو ترک کر دیا جائے تو اس سے جو توم حاصل ہوتا ہے وہ فوت ہوجائے گاا وزخصوص اپنے حال بر باقی دیا ؛
تعلیل کو ترک کر دیا جائے تو اس سے جو توم حاصل ہوتا ہے وہ فوت ہوجائے گاا وزخصوص اپنے حال بر باقی دیا ؛

مر جمر : اور قیاس می احف کے دفع کے بیان میں ہم کہتے ہیں کے علی کی دقسیں ہیں (۱) کر آدیہ (۲) مؤثرہ اور ان دونوں قسموں کے اعتبارسے دفع کی چندا قسام ہیں اور علی طردیہ کو دفع کرنے کے جاروجوہ ہیں (۱) العقول ہموجب البحلة (۲) المحالفة (۳) بیان فسا و وضع (۲) المنا قصنہ اور قول ہموجب البحلة لیس وہ مثل فالف کی تعلیل سے جو بات لازم آتی ہے اُس کو بظام تسلیم کر لینا ہے اور بہتی شوافع کے قول کے صوم میضان کا است کی تعلیل سے جو بات لازم آتی ہے اُس کو بظام تسلیم کر لینا ہے اور بہتی شوافع کے قول کے صوم میضان کے منتقل کہ بید فرض روزہ ہے لہذا تعمین نیست کے بغیر ہیر روزہ اداء نہیں ہوگا؛ تو ان کولوں کہاجا سے گا کہ رمضان کا روزہ ہمارے نز دیا ہے کھی تعمین نیست کے بغیر سے نہیں ہوتا البتہ مطلق نیست سے ہم نے جواس کم میضان کا روزہ ہمارے نز دیا ہے کھی نیست شادع کی جانب سے تعمین ہے۔

تقريروالتنزوع قوله واصادفعدال مصنف رجي الله تعالى جب قياس كم عكم كي بيان عد فادخ بوئے توائب قیاس فالف کے دجہ و مدا فعت کابیان فرماتے ہیں کھل کی دفتیب ہیں (۱) طردیہ (۲) مُرشّه اورعست طردیدست مرادبعض کے زدیک وہ وصف ہے کرجب دہ پائی جائے تر حکم بھی پایاجائے راس کو دورانُ الحكم معه وجودُ اكت بي اورلعض كنزديك وه وصف به كرجب وه بائي جائے تو حكم بي بايا جائے اورج وہ نربائی جائے تو حکی مربا باجائے راس کو دوران الحکم وجود او عدما کہتے ہیں) اور ہمارے نزویک اس کے ساتھا سندلال میج نہیں ہے اور شافعیۃ اس علّت طرویہ کے ساتھ استدلال کرنے میں اور ہم علّتِ سؤتڑہ کے ساته استدلال كرتي بي ا درم علّت طر دريكوالي طريق حدد كرت مين كشافعيّة جور بركر قول بالنّا فيركت بي اورشا فعيّه علّت مؤشّه ميا عتراض كهة بي پهرجم ان اعتراضات كيجابات دينة بي اوريبي بحث مناظره كى اساس وبنياد بعي ديم حيّا كيّر "اصول فقد "كى إس أصولى بحث معد بعض قراعد مين معمل زميم ادراضاف كرك على مناظره كااستنباظ كركه اس كوايك عليمده اورستقل فن اورعلم قرار ديا كبايت، اورعلّت مؤرّة و اس وصف كوكفة إن جس كي تأ فيرنص يا اجماع سع حكم معلل مرك جنس مين ظاهر بوجيس طواف جيره بي كداس كمعلت بونے كااثر سور مين حكم نجاست كے سقوط ميں مديث سي سے ظاہر ہوتا ہے كامر بيان فتذكره ب قوله اصاالقول بموجب العِلَّة الخ يعنى مستعل البني تعليل عصب چير كاالزام وسدر لاب اس كوتبول كرلين

ك باد جود اصل حكم متنازع فيدس اختلاف باتى ربتا بع جديا كرشوافع كا قول صوم رمضان ك بارا كديد فرض روزہ ہے لہذایہ روزہ تعین نیت ہی سے اداء ہوگا بای طورکہ روزہ رکھنے والا ہردن کے لیے اول کے بصوم عداویت افرض رامضان" تو تنافعيد في تعيين نيت يعم كوعات طرديليني فرضيت سے تابت كيا ميكونكم جهال قرضتيت بائى جاتى ب ولان تعيين نيت كاحكم كبي شرور بإياجا ناسب جديسا كه نضاء اوركفاره كاروزه اور بنجگان نماز ہے کہ ان تمامیں تعیین نیت ضروری ہے طلق دیت کافی نہیں ہے ترجم بھی اس عِلّت سے ا است کردہ علم یعنی تعیین نتیت کوسیلم رے شافعید کے استدلال کاجواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جادے نزديك بهي تعيين كى علت فرضية بها ورتعيين اس كاموجب ب اور روزه رمضان، تعيين فيت كربينر درست نہیں ہے مگر ہم فے مطلق نیت سے روزہ رمضال کواس بناء پرجائز قرار دیا ہے کہ اس میں بھی تعیین موجود ہے کونکہ تعیین دوطرح کی ہے ایک تعیین سرکد بندوں کی طرف سے قصد وارادہ کے ساتھ ہوا در دوسری تعيين سركه خود شارع كى طرف سے موا ورجس بارے بھارى فقى مورى سے لينى روزه رمضان ميں تعيين خود تارع کی جانب سے موجود ہے کیونکرشارع نے فرمایا ہے کجب شعبان کامبینٹر گذرجائے توسوا سے وضان کے روزوں كے أوركوئى روزه نهيں موسكما اوريتعيين كافى ہے: فائده يه بات بيش نظرر مے كدا بل مناظره فاقول بموجب العِلة عدائة اض كا وجوه دفع ك سلسامين اعتبارتهين كياسي كيونكر يدوجروف بالكل طي به وقت نظر اور موضوع بحث متعين كرليف بعديدا عتراض خود مخود ساقط موجانا ميك يذكدا بل مناظره ك قانون كم طابق اقلاً مدعى كمنشاء و قصدكامعلى كرنا اورور بافت كے بعد إس كائس كوبيان كرنا ضرورى ب باير طوركر وه كم مرى مرادتعيين العبادي بعراس كى كنائش بى تهيى ريتى كه فالف كالزام كوقبول كرسك كيونكراس دقت وقول بموجب العِلَّة " لغو بُوكًا مِلَد مما لغذ متعين برمائي ؟

وَامَّنَا الْمُنَانِعَةُ فَهِى الرَّبَعَةُ اقْسُنَامِ مِمَنَانِعَةٌ فِي نَفْسِ الْوَصْفِ وَفِي وَالْمَنَا فِي الْمُعْتَافِعَةً فِي نَفْسِ الْوَصْفِ وَالْمَنَا وَصَفِ وَاللَّهُ مَا يَعْتُ مِلِي الْمُعْتَى وَفِي وَسُبَتِهِ إِلَى الْوَصْفِ وَامَّنَا صَلَاحِهِ لِلْعُنْ كُمُ وَفِي وَسُبَتِهِ إِلَى الْوَصْفِ وَامَّنَا

فَسَادُ الْوَضِعِ فَيَنُ لُ تَعُلِيلِهِ هَلِإِيكَابِ الْفُرُقَة بِإِسْ لَامِراً حَدِ الرَّوْجَ بِنِ ولَا بُقَاءِ الرِّكَاحِ مَعَ ارْتَدَا دِ اَحَدِ هِمَا فَإِنَّ فَاسِكُ إلرَّوْجَ فِي وَلَا بُقَاءِ الرِّكَاحِ مَعَ ارْتَدَا دِ اَحَدِ هِمَا فَإِنَّ فَاسِكُ فِي الْوَضِعِ لِانَ الْمِسُلَةُ مَرْلاً يَصْلَحُ قَاطِعًا لِلْمَقُقَ قِ وَالسِرِدَةَ لَا تَصْلُحُ عُفُوا:

مرو مکمر: اور (وجوہ و فع میں سے دومری وجر) ممانعت ہے لیس اس کی چارتھیں ہیں (۱) ممانعت فی نفس الوصف (۲۰) ممانعت فی نفس الوصف (۲۰) ممانعت فی نفس الوصف (۲۰) ممانعت فی نسبنظ الحالیت فی نفس الحکم (۲۰) ممانعت فی نسبنظ الحالیت اور (وجوہ و فع میں سے تبییری وجر) فساد وضع ہے جیسے شافعیہ کا احدالز وجین کے اسلام کو اشاق کا حکم کرنا کی نکہ دول حداتی کے لیے عقلت قرار دینا اور جیسے شافعیہ کا احدالز وجین کے ارتداد کے ساتھ بقاء لکا می کا حکم کرنا کی نکہ دول صور آوں میں تقلیل اپنی وضع میں فاسد ہے کیونکہ اسلام حقوق کے لیے قاطع مور نے کی صلاحیہ نہیں رکھتا ہے اور در ترد بوناعفو کی صلاحیہ نہیں رکھتا ہے :

قوله وفی نسیت الی الوصف : یعنی سائل وجود وصف ادراس وصف کے علیّت کے لیے صلی ہے ا اور وجود کم کے تسلیم کرنے کا بعد کے کرم میر بات تبلیم نہیں کرتے کرم کم اس وصف کی طوف منسوب ہے جلکہ میں

كريفيل بان كراب إي طورك جيسالان مان بي ي بي ساء ايك مزند بوجائ (العياذ بالتدالعظيم) توبيى اگرمنول بها بولومدت كذر في بعد فرقت بوكى توانهون فارتداد كے ساتھ لبقاء تكاح كا حكم كيا ہے: اور ہم کہتے ہیں کہ دونوں میں سے ایک کے ارتداد کے اگر وقت اس کی بیدی غیر مدخول بہا ہے تو بالا تعناق فى المفور فرقت واقع بوجائے كى اور اگر مدخول بها ہے تو بھارے نزديك إس صورت بين بجى فى الفور فرفت واقع بوجائے گی بدفرقت القضاء عدت برموقوف نہیں بوگی اور شافعیہ کے زدیک عدت لذر نے کے بعد وقت دا تع ہوگی انہوں نے میاں بوی میں سے ایک کے مرتد ہونے کے دفت مدخل ہما میں عدت گذر نے تک نكاح كرباقى ركف كر لير يعليل باين كى سيدكر فرقت السي سبب سينابت بوئى بي ونكاح برطارى بوا ہے جوکراس تکاج کے منافی نہیں ہے اور وہ سب ارتداد ہے توفروری ہے کہ مدخول بما میں انقضاء عدت يك ذقت بين ماخرى جائے جيسے طلاق ميں جرا ہے توم كنتے بي كدان كى يقيل اپنى وضع ميں فاسد ہے كيزكر يقليل شئ كواس كے منافی امر كے ساتھ باقی ر كھنے كے ليے ہے كيونكہ ارتداد ، لكان كے مثانی ہے اس ليے كر ارتداد ، فعمد شيفس مال دونوں کو باطل قرار دیتا ہے، اورند جعصمت برمینی ہے لندائم نے ارتدادی وج سے فرقت کا حکم کیاہے اور بدفرقت انقضاء عدت برموقوف نهيل برك كما امرتنبيد بدبات توجرك لائق م كشا فغيرف إر تدادكو ابقاء نكاح كى علّت قرارتهين وياب مكدانهور بن إتدادكونكاح كم لية فاطع اورمنا في قرارتهين دياس ادر برخروری نہیں ہے کہ ایک شی دوسری چیز کے لیے منانی اور قاطع نہ ہوتو وہ اُس چیز کے لیے ملت بن جائے تو يهان شافعية كے نزديك ارتداد ، القاء لكاح كے سافى اور قاطع نهيں ہے اور سرا تفاء نكاح كى علت بھى نہيں ب اسى ليم صنف رجم الترفعالى نے فرمايا " مع ارت دادا حد هما " اور ايول شين فرمايا ابسبب ارستدادهما ١٠ فاقهم

قوله فاند فاسد فی الوضع الله یعنی شا فعید کی الی و اول صور تول میں اپنی وضع کے اعتبار سے فاسد برکونکہ صورت اولی میں اسلام حقوق کے لیے قاطع ہوئے کی صلاحیّت نہیں رکھتا ہے اورصورت نا نہیں روت ، معفوی صلاحیّت نہیں کھتی ہے کونکہ م اگر روت کے ساتھ نکل کو باقی رکھیں جوکہ نکل کے منافی ہے تولادم اسٹے گا کردت کومعاف کردیا گیا ہے بعنی اس کو کلم معدوم میں شما کہ ایک ہے تاکہ بھا، نکاح کا حکم مکن ہوسکے جس اور کرنا ہی کے عکم تو دوسرے وصف کی طرف منسوب ہے جیسا کہ مشلہ مذکورہ میں ہم کہیں کہیں ہو بات سیم نہیں ہے وضوہ میں اعضاء منسوب ہے وصف کی طرف منسوب ہے بایں طور کر گرفتیت ، تنلیث کی عقت فراد
میں اعضاء منسول میں نین و فعر دصوفے کا حکم ٹرکنیٹت کی طرف منسوب ہے بایں طور کر گرفتیت ، تنلیث کی عقت فراد
پائے کی دکھ ڈکھنٹیت کی طرف حکم نثلیث کے منسوب ہونے کا دعو ٹی نماز کے تیام و قرائت سے ٹرط حات ہے کیونکہ میہ دولوں
بھی نماز کے دکتی ہیں حالا کمہ اِن میں نتلیت کسی کے نزد کم بھی منت نہیں ہے اور اِسی طرح مضمضہ اور استعشاق سے
بھی دعو ٹی مذکور ٹوٹ جانا ہے کرم دولوں وضوء کے دکن نہیں ہیں اس کے باوجود سعب کے نزد دیک ان میں تنلیت
شنت نہیں ہے :

قولم واما فسا دالوضع علت طرديد ك دفع كي تبيري وجر" فسا دوضع مه البعني وصف كافي لفسيمكم سيابي بونا اوراس سيدمطالفنت شرركهنا بلكه اس كي ضدكا مقتصى بوناب باير طوركه نص با اجماع معدوم كاس حكم كى نقيض كے ليے علّت ہونا ثابت ہوتوجب مستدل بریسوال وار دکیا جائے گاتووہ مجور ہوكر كے طردسے بیانِ ملائمت والنا ثیر فی القیاس کی طرف رجوع کرے گاجیے شافیہ کا قول کرجب کا فرمیال ہوی میں سے ایک سلمان ہوجائے تو اگر اس کی ہوی مدخول بهانہ ہو تو محض اسلام لاتے ہی بعنیر تو قف علی قضا والعاضی اور بغیر گذرنے عدت کے ان میں فرقت وجُدائی ہوجائے گی جیساکدان دونوں میاں بیری میں سے ایک کے مرتد ہونے کی صورت میں ہوتا ہے اور اگر مدخول ہما ہو تو تبین بیض گذرنے کے بعد تفریق ہوگی اور ا ثبات فرقت کے لیے دوسرے کے سلمنے وعوت اسلام بیش کرنے کی احتیاج نہیں ہے تو انہوں نے اسلام کو فرقت کی علّت قرار ديا باوريم كفته بين كرتعليل بين وضع بين فاسد به كيونكر اسلام توحقوق كامحافظ بيد أرحقوق كم لية قاطع لمنا اسلام فرقت كى على بف كاصالح نهيل ب توفرقت كاحكم ثابت كرف ك ليمناب يد ب كراك كاسلام لانے کے بعد دوسرے پراسلام بیش کیاجا ئے اگروہ بھی اسلام قبول کرنے آدان کے درمیان نکاح باتی ہے ورمة ان میں تفریق کرادی جائے گی اور دوس کے انکار کی طرف اس فرقت کی نسبت کی جائے گی اسلام کی طرف میں اوراسلام سے انگار کافرقت کے لیے علّت بننے کاصالح ہونا بالکل درست اور معقول امرہے: فولم ولإ بتقاء النكاح مع ارتدا داحدهما الم اس كاعطف والرياب الفرقة " يسه تقدير عبارت يون بي ومشل تعليله عد لا بقاء النكاح الم يعنى جيس شافعية كا احد الزوجين كارتداد كرما تقريقا ونكاح

حق میں الا کو معاف کردیا گیا ہے بینی اس کھ کم معدوم مین قرار دیا گیاہے حالانکہ رؤت نمایت ورجے کی قبیع چیزے اورج نمایت درجہ کی قبیع چیز برد وہ معاف بونے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے ہیں روت معاف برنے کی صلاح نہیں ہے :

وَامَّا الْمَنَا قَضَتُ فِفَ لَلْ قَوْلِي مَ فِي الْوُصُوعِ وَالتَّبَعَثُ عِ إِنَّهُ مَا طَمَا رَانِ فَكَيْفَ إِفُ تَعْ فَا فَا لَئِيَّة قَلْنَا هَ ذَا يَنتَعِضُ بِعَسُلِ طَمَا رَانِ فَكَيْفَ إِفْتَ قَالِيْ النِيَّة قَلْنَا هَ ذَا يَنتَعِضُ بِعَسُلِ النَّوْبِ وَالْبَدَ نِعَنِ النَّيَ النَّيَ النَّيْ الْمَنتُ اللَّهُ عُلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الل

ترجمه : اور (چۇتھى وجر) مناقصە (ئى) جىسے اصحاب حفرت امام شافعى رقمھم الدّتعالى كايە قول كە دضوء اورتىجى جكەطمارت بونے ميں دولون شترك بىن توپيرنىت ضرورى بونے ميں دولوں كيے قوابو كتے بيں تەكىم بىن كەرىخوى نجاستە كوزائل كرنے كے ليے خول لوب اور غسل بدن كے مسئلاست توط جانا ہے ليس وہ دجومسئلا كى بيان كونے كى طوف فجود مول كے اور وہ يہ ہے كہ وضوء تعليم كى ہے كي كا فوائنسل ميں نجاست غرمعقول ہے ليس دضوء نيت كة شرط مونے ميں تيم كى طوح ہے تاكم معنی تعبد متحقق بوجائے ليس ان دجوہ ادليد كى دجہ سے اصحاب طود قول بالتا تنير كى طوف مجود موستے بيس زناكہ إن سے جھند كارا حاصل كريں)

تفرير ولمترم ولم قل واما المناقض الإمناقض كي دوتعريض من مناقضه وه مكم كاأس وصف من تفقف من المناقضة وه كم كاأس وصف من تفقف من المين من المناقضة من وصف من تفلي علت من المناقضة من المراد وصف من من المناقضة من الم

کرمعلل نےجس وصف کوظم کی ملت قرار دیاہے (وہ بعض جگہوں میں یا ٹی گئی ہے اور حکم نہیں یا یا گیا) خواہ

یر خلف کے کسی مانع کی وجہ سے ہویا مانع کی وجہ سے زبو (یہ تعرفیف اُن حضرات کے نزدیک ہے جہوں نے تعبیسی
علمت کرجائز قرار نہیں دیا ہے کیونکہ ان حضرات کے نزدیک تحضیص، منا قضہ ہے کہائو قرار دیا ہے کی مانع کی وجہ سے رہور یہ

یر تقیف ہونا ہے جس کے بارے حکم کی علمت ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے اور دیا ہے کیونکہ ان کے نزدیک اگر تحلق کے
تعرفیف اُن حضرات کے نزدیک سے جنہوں نے تحصیص علمت کو جائز قرار دیا ہے کیونکہ ان کے نزدیک اگر تحلق کی مانع کی وجہ سے رہوں مناظرہ کی اصطلاح بیر لفظ سے تعمیر کیا جا آ

مانع کی دجہ سے بورق وہ منا فضر نہیں ہے ) خاشکہ ہ اس مناقضہ کوئی مناظرہ کی اصطلاح بیر لفظ سے تعمیر کیا جا آ

ہا والد فظ مناقضد اہلی مناظرہ کے نزدیک منع کے مراد ف ہے جس سے مرادیہ ہے کہ مقدم معتبذ ہے دلیسل کا طلب کرنا د

قولہ فیشل قولہ سے الا مناقصدی شال ہے ہے کہ شافعیۃ نے کہ اکروضوء اور تیم جکہ طہارت ہونے ہیں دونوں مشترک ہیں تونیت کے بارے میں دونوں کا حکم جُدا جُدا تهدا ته ہیں ہوسکا اور تیم میں تو بالا تفاق نیت فرض ہے ای طرح وضوء میں ہے نہیں کہ بیر دعوی نجاست طرح وضوء میں ہے نہیں کہ بیر دعوی نجاست کے زائل کرنے کے لیے خس اور خسل بدن سے تو طرح جا آہے کیونکہ ان دونوں کی طہارت بھی نما ذک لیے شرط ہے تو شافعیۃ کی تعلیل کی بناء بر ان میں بھی نیت فرض ہوئی جا جیے حالانکہ کسی کے نزدیک بھی ان کی طہارت میں نئیت شرط نہیں ہے تو شافعیۃ کی تعلیل کی بناء بر ان میں بھی نیت فرض ہوئی جا جیے حالانکہ کسی کے نزدیک بھی ان کی طہارت میں نئیت فرض ہوئی جا جیے جا لانفاق میں تواس سے حکم متحقق نہ ہو تالیکی خبل آؤب اور خسل بدن میں طہارت کو موجو دور اور خسل بدن میں طہارت کی دونیت ہے بالانفاق متحقق ہے تو ضروری طور پر خصم وضوء اور خسل النوب والدیوں کے درصیان فرق بایان کونے کی طرف اور قول بالنا ٹیر کی طرف مضطر ہوگا اسی کی طرف صصنف رحمی اللہ تعلیل الشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں قیضطر الح "

قرله فیضطرالی سیان وجدالمسئله الج بینی شافیته اس منافضه کے بیش نظراس بات برجبور بور کاوه وضوع اور خسل التوب والبدن میں وجه فرق باین کری تووه این کیتے بی کیفیل توب اور خسل بدن میں کامت حقیقی کوزائل کرکے طہارت جفتیقی حاصل کی جاتی ہے اور یہ امر معقول ہے اس لیے نیست کی کوئی حاجت نہیں ہے بخلاف وضوء کے کیونکہ اس میں نجاست حکمی سے طہارت حاصل ہوتی ہے اور اس طرح کی طہارت امر غیر معقول ہے

اورام تغبدي بإلىذا ومنوءنيت كي ترط بوليين تيم كى طرح بوكي قرص طرح تيم كى طهارت غيرمعقول بون كى وجرت ا مربس نیت فرض ہے اسی طرح وضو یو کی طهارت غیر معفول ہونے کی وجہ سے اس میں نیتت فرض ہماگی احاصل کالم ب جوزيّت كى علّت، طهارت حكيه بي طلق طهارت بين بيليج كم كرده نيّت بيداس عِلْرُعلّت مين خلف نبيل ب اورعلت وه طهارت حكيب جيت تيم باوروضوه طهارت حكيد بوفين تيم كي شل ب: تربم اس كيجاب مين كنت بي كرخرورج نجاست كے بعد طهارت كے زائل بونے كى وج سے وضوء كالازم بوجانا بايى وج بے كرخسروج نجاست كى وجهست تمام بدن بنس بوجا آجيج شي تجاست بواوريد ام معقول بيدمگر ح نكه خروي مني الحق كم جونا ہے اس ليے اس صورت برتمام بدن كے خسل كے دجوب كا حكم قياس برباتى را اور وہ مجس جس كاخروج اكثر بزنام جيس لبل نواس صورت ميس مرف اعضاء ارلجه كالنسل براكتفاكيا كياسيد جوكه اطراف وجوانب بدان اور كاه صادر برف ك فاظت اصل الاصول مير كونك صورت مذكوره ميل مرد فعر جميع بدن كغسل ك واجد بها میں بڑا حرج ہے اور اعضاء اربعہ پراقتصار غیر معفول ہے لیکن خرم ہے کا سن کے سبب سے بدن کا ناپاک مروناا وربانی کے استعال سے بصورت وضوء کے تجاست کا ذائل ہونا بالک عقل کے مطابق ہے المذا وضوء کے لیے نيت فرض بيس ب بخلاف تيم كي كيونكم اس مين ملي كااستعال بوناب اورمثي بنظا بريدن كوالوده كرف والى باوراصل فلقت مين طهارت ك ليدموسون نبيل بداس ليتيم مين نيت فرض ب:

وَامَّا الْعِلَلُ الْمُؤَثِّرُهُ فَلَيْسَ لِلسَّائِلِ فِيهُ اَلْمُانِعَ مَرَ الْمُانِعَ مَرَ الْمُانِعَ مَرَ الْمُعَارِضَةُ لَا نَّهُ الْمُعَارِضَةُ لَا نَّهُ الْمُعَارِفَةُ وَاللَّمُ الْمَنَا وَضَعَ بَعْتَ مَا الْمُعَارِفَةُ لَا نَّمُ الْمُعَارِفَةُ وَاللَّمُ الْمُنْتَةِ وَالْمُرْجُوعِ وَاللَّمُ الْمُعَلِينَ وَالْمُنْ وَاللَّمُ الْمُعْتَرِكُ اللَّهُ الْمُعْتَرِكُ الْمُعْتَرِكُ الْمُعْتَرِكُ الْمُعْتَرِكُ الْمُعْتَرِكُ الْمُعْتَرِكُ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَرِكُ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَرِكُ الْمُعْتَرِكُ الْمُعْتَرِكُ الْمُعْتَرِكُ الْمُعْتَدِينَ السَّاسِلِينَ اللَّهُ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَعِلِي الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَعِلِي الْمُعْتِينَ الْمُعْتَعِلِي الْمُعْتَعِلِي الْمُعْتَعِينَ الْمُعْتَعِلْمُ الْمُعْتَعِلْمُ الْمُعْتَعِلِي الْمُعْتَعِلْمُ الْمُعْتَعِلْمُ الْمُعْتَعِينَ الْمُعْتَعِلْمُ الْمُعْتَعِلْمُ الْمُعْتَعِينَ الْمُعْتَعِينَ الْمُعْتَعِينَ الْمُعْتَعِينَ الْمُعْتَعِينَ الْمُعْتَعِينَ الْمُعْتِعِي الْمُعْتِي الْمُعْتَعِينَا الْمُعْتَعِينَ

كَالْبَوْلِ فَيُورَدْعَكِيهُ مِمَا إِذَا لَمْ حَسِلْ فَنَدُ فَعُنُ أَقَلَّ بِالْوَصْفِ وَهُوَ اللَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ لَانَّ تَحْتَ كُلِّ جِلْدَ وَرُطُوبَةً وَفِي كُلِّ عِرْقٍ دَمَّا فَإِذَا ذَالَ الْجِلْدُ كَانَ ظَاهِ رَّالَا خَارِجًا :

تر ہی ہے۔ اورعلی مؤٹرہ میں سائل کے لیے مذکورہ وجوہ دفع میں سے ممانعت کے بعد معارضہ کے سواواوں کو فی وجرد فع بیش کرناممکن نہیں ہے کیونکہ علل مؤٹرہ کتاب وسنت اور اجماع کے سب علت کا انتظام ہوجانے کے بورمناقصہ اور ضاد وضع کا احتمال نہیں رکھتیں گئے۔ جب ننا قصفے صورۃ بیش آجائے تواس کرچاد طریقوں سے دفعہ کرنا واجب ہے میساکہ ہم نجس خارج من غرسبیلین کے بارسے میں کہ می کرنے جس جو بدل السان سے خارج ہوا ہوا نامن وضوع ہے جس طرح خروج اول ناصف وضوع ہے آوس پر رشاعیۃ کی طرف سے کا اس صورت میں نیقق وار و ہو ما تعنی وضوع ہے جس طرح خروج اول ناصف وضوع ہے تواس پر رشاعیۃ کی طرف سے کا اس صورت میں نیقق وار و ہو ما تا ہے کہ کا سب مدل سے بھل کر بھے نہیں توجم اس کر اُد لا وصف سے دفع کریں گاور دہ این کہ کیا ت نہیں ہے کو گھر (بدن کے برمقام میں) چواے کے نیچے وطویت برق ہے اور سرر گیس خون ہو بلے توجب چرا زائل ہو گیا تو رطویت اور خوان این چرا میں کو خوان میں بوشے؛ لہذا صورت مذکورہ میں محض اپنی کا فہور ہو گئے اور اپنے مثال کر دوسری جگر منتقل نہیں ہوئے؛ لہذا صورت مذکورہ میں محض خواست کا فلود رجو اسپے خروج ہو نہیں :

لقرم مروستر و المانعة "مين السال المؤشرة الم مصنف رحمة الدتمالي وفل المانعة "مين السام كي طوف اشاره مي على مؤشرة مين علل طرديد كے مذكوره بالاجار وجود وفع مين سين موف مانعت اوراس سے قبل كي قبل موجب العِلّة " جارى موسحتى جي اوران كے بعد جواور دو وجر دفع جي يعني فساد في "اور منافضة" وہ جارى نہيں بوسكتيں كونكه على مؤشره كتاب الله اور سنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اوراجاع منافضة من واحد منافضة اورفسا ووضع كا احتال نهيں دکھتى جي كيونكه جب كتاب اور الله اور سنت اوراجاع برات وحد منافضة اورفسا و وضع كا احتال نهيں دکھتے جي تو وه على جران سے تابت بحتى جي اور ميل جران سے تابت بحتى جي

وه بهى مناقضه اورضاد وضع كاحتال نهيس كيس كي برناب الشه يعقت كي تأثير ظاهر بهيف كي ثنال بهاديد قبل سبر كرج جيز غيرسيليس سے خارج ہو رخوں۔ پیپ وغیرہ جونکر بخس ہے اور بدن سے نگلنے والی ہے لہذا پرناقض وضوہ ہوگی آئے کو اُنتخص اكريم مصمطالبرك كاس علت بعنى خروج نجاست كى تأثير بيان كرواته يم كيس كحاكماب الله سه اس كااثر فاقض ونورو بوف مين ما يخزى من السبيلين مين ايك مرتب ظامر بوجيكات، الدُّتارك وتعالى كا ارتاد بيد اوجاء المدمنكوه فالغائط" ا ويحتقت رسمل الله صلى الله تعالى عليه وسلّم مسعلت كي تأثير ظاهر بون كي مثال مين بها ماية قول بي ككرسين رجة وال عافروں كا جوا باك ب بنى كے جھوٹے برقياس كرتے ہوئے على طواف كى بنا ديران اگر تم سے مطالب كيا جام كراس علىن طواف كي تأثير بيان كروتو بم كهيل ككد حديث شريف سيماس كي تأثير ظاهر يويكي بي صفوصل لله تعالى عليدوكم كارشادبين انهامي الطوفين عليكووالطوافات "كدير بلي تهاد عكروني اكثر كهومتى ربنى بها اوراجماع أمتت معطلت كى تأثير ظاهر برسفى ثنال بمارايد قدل به كرجود الرتيسري وتبيوى كراء توريد دوم تبرجورى كرنے كى ياداش ميں ايك إلى اور ايك يافل كا شعواف كے بعد أث اس كا دومرا الم توقط تبين كياجائ كاكيونكه اس مورت ميرجش منفعت كوبا تكليضائح كرنام أبيم سي اراس علت اللف كالأخر ك بان كفال طالدكيا جائد ترجم ال كرجاب ميركيل ككراس امريا جماع المت فلم برج كاب كرجورى كى صد ك مشروع بوف مع مقصود هير ك لي فض زجر د توزيخ ب أعضاه إنساني بالكية ملف كرنا ا دراس كو بالكل مبكاركر دینامقصودنہیں ہے اور اگر تیسری مرتبر چوری کونے کی صورت میں اس کا لی تھے کاٹ دیا جائے تو وہ اللاف الازم آئے كاج بالاجماع ممنوع بيمكو كم صورت مذكوره مي إس جوركو بالكل بريكا ركر دينا لازم آئاسيه في بهرجال يعلل وقره فسادِ وضع كابالكل اخلال نهيل وكفتي بين أي طرح أن برمنا فصنه كا ورود تحبي حننيفة نهين بومكناسية البنة صورة أور ظ برا ان علل مؤرّه مين منا قضد كا ورود بوسكناب اسى كى طرف اشاره كرت بحث مصنف رحم الله تعسالي فرمائة بين " لكن الح:"

قولًه لكنة اخاتصيُّودًا الإبين جب علل مؤترٌه برمنا فضك صورت بين جائد ترمعلل كى طف سے اس كوها به وجوه سے دفع كزا ضرورى سے (۱) دفع بالرصف (۲) دفع بالمعنى الثّابت بالرصف (۳) دفع بالحب (۲) دفع بالغرض ان كاتفعيلى ذكر المبى آد إسے تنبيت مصنعف رحمت الدُنعالي كى عارت بجب دفع من دجوه ادبعت الم

ہے قصود نے بہیں ہے کہ بنوعن کوریک وقت ان جار وجوہ سے دفع کرنا ضروری ہے بلک کی قفعن کو المعنی الثابت بالوصف " کے ماتند دفع کرنا ضروری ہے اور کی فقض کواقسام اربعیس سے سی اور وجہ سے دفع کرنا ضرور سی سے بال مدافعت کے ان وجوہ کی جموی تعدا دچارہے۔

قوله كما نقول في الخارج الم مصنف رجمة التدلعالي بيان علت مؤرَّه ساسدلال اوراس يصورةٌ نقض واروسي اوراس نفض کے دفع کی شال بیان فرماتے ہیں کرجیسے پخس فارج من غیرسبیلین کے متعلّق کہیں کہ بینجس ہے جو بدن انسان سے خارج ہوا ہے لیں وہ ناقص وضوء ہے جس طرح خروج اول ناقص وضوء ہے لیں خارج مجس احدث كى عات باوراك مرتبران كانترسيليوس تابت بوعى بالترتفالي كان ارتادة وجاءاحدمنكو من الغائط" أبْ شافية كى طرف سے بهادى استعليل برأس صورت ميں نقض وار د بوركم تا ميجك نجاست نكل كر بدن ين نريك... باي طوركد ينس فارج جالاكرينا تفل وفوي نهيل جدويال علت بالي كي جاليني نيس فارج اور على تخلف بالعنى حدث: ترمصنف رجم التركفال فرمات بين كريم النقض كودوط ليقوس عد وفع كري كم ، اقدلاً عدم وصف سے دفع کریں گے بایں طور کر نہ بھنے کی صورت میں خروری بنس جو کھٹت ہے دہی تہیں یا ما گیا جلک پر توفض ظہور جس ہوری بنی نہیں ہے کو کہ بدل کے ہرتمامین عمرہ کے نیے رطوبت ہوتی ہے اور ہر دار میں نول ہوتا ہے آ جب چمراه اپنی جگ سے جُدا ہوگیا تورطوبت اورخون اپنی جگھیں ظاہر ہوگئے اوراپنی جگرے فکل کر دوسری جگمنتقل نہیں بوئے الذاصورت مذکوره میں رطوبت وغیرہ کا محفل ظهور مواہد خروج نہیں ماصل جواب یہ ہے کہ وہ وصف جو مدت كى علت سے وه مادة مع تخلف ميں موجود تهين سے كو كل علت وة الخارج النجس سے اور حب تك وه بھے نهيں وہ خارج نہيں ہوتا بلك باديعني ظاہر ہوناہ

ثُمَّ بِاللَّعُ مَنَى الثَّابِتِ بِالْوَصْفِ دَلَا لَدًّ وَهُو وَجُوبُ غَسُل ذَلِكَ النَّوضِ وَلَا لَدًّ وَهُو وَجُوبُ غَسُل ذَلِكَ الْمُوضِ وَلِلتَّ عُمِن حَيْثُ النَّوصِ وَلَا الْمُوضِ وَلِنَّا عُمِن مَا رَالُوصْفُ حُجَّةً مِن حَيْثُ النَّوصَ وَ النَّ عَلَيْ اللَّهُ وَجُوبَ النَّ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

بِالتَّجَنِّرِى وَهُ مَاكَ لَهُ يَجِبُ عَسُلُ ذَلِكَ الْمُوضِعِ فَانعُدَمُ الْحُكُهُ لِهُ نَعِيدًا مِرالعِلَّةِ وَنُعُ رَدُعَلَيْهِ صَاحِبُ الجَرْحِ السَّابَلِ فَنَدُ فَعُهُ بِالْحُكْمَ بِبَيَانِ انَّهُ حَدَثُ مُوجِبُ لِلُطَّهَارَةِ بَعَدَ خُرُوجِ الوَقْتِ بِالْحُكْمَ بِبَيَانِ انَّهُ حَدَثُ مُوجِبُ لِلُطَّهَارَةِ بَعَدَ خُرُوجِ الوَقْتِ وَبِالْغَرَضِ فَإِنَّ عَرُضَنَا السَّوتِهُ بَيْنَ التَّمِ وَالْبَوْلِ وَذَٰ الِكَ حَدَثُ فَإِلْفَرَضِ فَإِنَّ عَرُضَنَا السَّوتِهُ بَيْنَ التَّمِ وَالْبَوْلِ وَذَٰ الكَ عَدُثُ فَإِلْفَرَضِ فَإِنَّ عَرُضَا رَعُفُو المِنْ الشَّوتِ فَكُذَٰ الكَ هُومُنَا:

المرومكم : بيرة المنايا النقض كواسمى كرمدم سے دفع كونے بين جود الت وصف سے نابت بوتا ہے اور ده معنى بير ہے كہ تلا بير كرون في بيلے خروج نجاست كى جگہ كا دھونا واجب بوتو اس جگرے دھونے كے وتوب كرسب سے وصف بخروج ، باقى اعتصاب كے سيا مسل كے ليے علّت برگئ اس يتنسيت سے كرا خوب بدان كا و بوب جواس چيز سے اعتبار سے ہے جواس بدن سے خارج ، بوئى ہے ، وہ نجرى كا اختمال نہيں ركھنا ہے اورخون من جلنے كى صورت بين بين بين اسے اس ليے علّت كرموره م بوئى وجر سے نعقق وضوء كا مورة كي مورت بين بين بين بين سے اس ليے علّت كرموره م بوئى وجر سے نعقق وضوء كو مورة كا ورشال مذكور بر برستے ہوئے زقم والے كے حكم سے فقض وارد كيا جاتا ہے تو ہم اس كو اتبا ہے كم سے دفع كرتے بين اس امركو بيان كرك كونساز كا وقت ختم ہم نے كے بعد بہنے والا خون كھى نا قض وضوء اور وجب جاتا اس مورت ميں اس امركو بيان كرك كونساز كا وقت ختم ہم نے كے بعد بہنے والا خون كي ما تو الى مورت ہوئى وقت بائى رہنے تك معاف ہے اور سم تا نيا اس نقط كرا وقت بائى رہنے تك معاف ہے اور سم تا نيا اس نقط كرا وقت بائى رہنے تك معاف ہے نياں اس عراج خون كا بھی حکم ہے اور من اور لول كوئى كا بھی حکم ہے بالى دائمى ہو جائے تو وقت بائى رہنے تك معاف ہے ليس اسى طرح خون كا بھی حکم ہے:

تخریر و تشری قل شد بالمعنی الج یعنی الفقن كرم ایك دومر عطی دخ كرتے بین كروسف كے القت بون كروسف خردج با يا علت بون مين كروسف خردج با يا

كالبدلكي وصف فروج سے جومعنى ولالة أنابت بونام وه اس جا موجود ليس ب ادراسي عنى كرسب يه وصف على علت بنتى بالرجي يعنى بهن يا با جائے توعلت مجى نمين بولى توجب علت أيس بولى توج كالخلف تهين يوكا جيساكم أس ثنال مين كموكر الريسليم لياجائ كروصف خروج با ياكلي به مكن اس و وعنى تحقق انسين براجى كىسب سے دصف خرور عملى علّت قرار ياتى ہے اور وہ عنى يہے كتظميرك ليے بيلے خدوج ا غاست كى جد كا دهونا واجب بوكونك خروج نجاست كى دجرسے ده طمارت زائل برجاتى ہے جوتمام بدن كے ليجاعل تعی لبذا اولاً خرورج كاست كى جلك وصونا واجب بوكا بعرتمام بدن كا دصونا واجب بوكاليكن بروقت تمام بدن ك وصورة مين عِنْدُم يَعْظِيم لازم آنا إلى الله الله من كودف كرت بوق موف اعضاء اربدير اكتفاكيا جانا ہے: بس خرورج نجاست كى جارك دھ نے كے دوب كے سب سے وصف خروج ماتى اعضاء كے دھونے كے ليے علّت بركناس حينيت سے كتطهير بدن كاوجب (جوكرأس چزكے اعتبار سے جواس بدن سے فاسع بكن ب دكاس چيز كے اعتباد سے جواس بدن سے خارج نبيں جوئی ہے كيونك نجاست خارجي صوف اسى جكد كدهونے كوداجب كرتى ہے جس جگر بركى بونى ہے كبرى كا احكال نہيں دكھتا ہے لمذاجب خوج نجاست كى جگر كا دھونا واجب برا ترلا محاله تمام مدن كا دهونا دا جب بوا اورخون نه جلن ك صورت مين چونك خروج مخاست كي جگه كا دهونا بري واجب انہیں ہواہ اس لیے علت کے معدوم ہونے کی وجر سے نقفن وضوء کا حکم بھی معدوم ہوگالیس گیا کمعنی مذکور کے ز يا عُماني وجر سے خرد ج نجاست نہيں يا ياكيالي علم نہيں يا ياكيا اوروہ لفض وضوء ہے يہ بات نہيں ہے كرعات بالى كى بعداور كلم تخلف ب جايداً كرمعترض في كما ب: قولم ويورد عليه صاحب الجرح السائل الزاس كاعطف مصنف رائم الله تعالى عقل" فيود عليه

پائی تئی ہے اور علی ہے جیس اور سری کے ہیں۔ بات ایک الخواس مصنف رہم اللہ تعالی کے قبل "فیود = علیہ الحوالہ و یودد علیہ صاحب الجو حالیہ الخواس کا عاصل سے کرنا فیڈی طرف ہے ہم برخادہ من غیرالسبیلین کی نتال ہو کو مسا اذا المد دیسل "پرہے اور اس کا عاصل سے کرنا فیڈی طرف ہے ہم برخادہ من غیرالسبیلین کی نتال ہو کو اللہ کا عنارے دو طرف ہونے تھے بہلے نقف لینی "ما اذا لمد دسل "کاجاب ہمنے دوطرفیوں سے ویا اوّلاً "بالوصف "سے اور ثانیاً "تم بالمحنی الثابت بالوصف دلالۃ "سے اور دو مرسے نقف لینی " یود ح علیہ۔ "بالوصف "سے اور ثانیاً "کا جواب بھی ہم دوطر لیقوں سے دیں گے اوّلاً "بالحکم "سے اور ثانیاً " وبالغرض " سے صاحب الحدے السائل "کا جواب بھی ہم دوطر لیقوں سے دیں گے اوّلاً " بالحکم "سے اور ثانیاً " وبالغرض " سے تواس دوسرے نقف کی تقریر ہے کہ تو آ وی کے زقم ہے ہمیشہ خون یا یہیے فادرج ہموتا دہا ہواس کے حق میں بدن

سے خروج تجاست پائے جانے کے اوج دجب تک نماز کا دفت باتی رہے اس وقت تک اس کا دھو پہنجی لڑٹا اسے برجے کے بحر ہے اسے بہن پر تخلف الحکی عن العلقہ ہے : جواب القل بر ہے کہ بھیں بہتسلیم نہیں ہے کہ صاحب جرج کے جرجے خون اور بیسے کا سیلان باقض وضوء نہیں ہے بھی ہے ہے البتہ عذر کی دجر سے نماز کے وقت خم جرنے منک دھر سے اس کے حق میں فقض وضوء کا حکم بڑخر جو گیا ہے ہی وجہ ہے کہ نماز کے وقت خم جونے کے بعداسی حدث کی دھر سے اس کو وضوء الذم ہونا ہے ب اور حواب نانی یہ ہے کہ صورت مذکورہ میں علات کی خرض بائی جارہی ہے جو کہ تعلیل سے بھارا مقصود خون اور پیشاب کو حدث کے حکم میں برابر ثابت کرتا ہے اور دیا بالا تفاق حدث ہے اور جس وقت بیشا ہے والحق ہوئے اور بیات صورت بین کو جون کا بھی حکم ہے لیہ ہوئے اور میں مالیوں کی صورت بین قریم وقت بیشا ہے بھارا ہوئے ہوئے اور دی دیا جاتا ہے تاکہ مقیس علیہ بول اور میں خون کا بھی حکم ہے لیہ ہوئی اور دی دیا جاتا ہے تاکہ مقیس علیہ بول اور میں خون کا بھی حکم ہے لیہ ہوئی اور دی دیا جاتا ہے تاکہ مقیس علیہ بول اور میں خون کا بھی حکم ہے لیہ ہوئی اور دی دیا جاتا ہے تاکہ مقیس علیہ بول اور می خوب کے خوبی نا تعنی وجائے ۔

اَمَّاالْعُارَضَةُ فِيْ نَوْعَانِ مُعَارَضَةُ فِيهُا مَنَاقَضَةٌ وَمُعَادَضَةٌ وَمُعَادَضَةٌ المَّعَادُ فَعُونُوعَانِ خَالِصَةٌ الْعَلَا الْعُتَادُ ضَعُ الْحَدُهُ مَا الْعَدَادُ فَالْعَلَا وَالْعُدُ وَعُلَا الْعَدَادُ وَهُو الْعَلَا وَالْعُدُ وَعُلَا الْعَدُ وَعُلَا الْعَدُ وَعُلَا الْعَدُ وَعُلَا الْعَدُ وَعُلَا الْعَدُ وَعُلَا الْعَدُ وَعُلَا الْعَلَا وَهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

مر جمرے : معارضہ دوقسم ہے ایک معارضہ جب ایک علت کوبلٹ کو خراد دیادر حکم کونا اور دو معارضہ جس معارضہ جس معارضہ ہوں ہے۔ اور وہ دقت ہے ایک علت کوبلٹ کو خم خراد دینا ادر حکم کونات اور یالب اناء سے ماخوذ ہے (یعنی برتن کے اور وارضے کوئیے اور نیجے والے شکے کا در کر دینا ) اور قلب کی یہ قسم مرف اسی صورت میں ماخوذ ہے جب برکتی ہے جب کر کر حقام کی علت قراد دیا جائے جسے شوافع کا قبل کر کنظار ایسی جنس ہے کہ ان کے کنوارے ازاد کو زنا کے جرم میں سوکوٹ مارے جانے جس لہذا ان کے شادی شدہ افراد کو زنا کرنے پر دیم کیا جائے گاجیسا کو سالان کا حکم ہوا دی جرم میں اس کے جو اور کر میں اس کے سوکوٹرے مارے کو سالان کا حکم ہوا دی شدہ افراد کو جرم زنا میں اس لیے سوکوٹرے مارے مانے جب کہ ان کے خادی شدہ افراد کو جرم زنا میں اس لیے سوکوٹرے مارے جانے جب کران کے شادی شدہ افراد کو جرم زنا میں اس لیے سوکوٹرے مارے جانے جب کران کے شادی شدہ افراد کو جرم زنا میں باطل ہوگیا :

قُولُهِ الماالمه المصالمة في فيها منا قصد الإليني معارضه بوكه مناقضهُ كوم منطقه المراد التي كواصول اورمناظره ك اصطلاح مين قلب كهنة مين (اورقلب كامعنى ہے كەتعلىل كوأش مبيئة سے فالف مبيئة كى طرف تغيير كردينا جس پرود كيلاتقى باين طور كەنتْلاً معلول كومللت اورعلت كامعلول قرار دينا) اورقلب وقسم ہے اقبل وہ علّت كومليك كر

وَهُوَمَا خُودُ مِنْ قُلْبِ الْجِرِّابِ فَإِنَّهُ كَانَ ظَهُرُهُ إِلَيْكَ فَصَارَ وَجْعَهُ إِلَيْكَ إِلاَّ أَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلاَّ بِوَصُفِ زَائِدٍ فِيهُ مِلْفَسِيرٌ لِلْاَقَ لِ مِتَالْدُ قُولِي مَفِي صَوْمٍ رَمَضَانَ ٱنَّهُ صَوْمٍ فَرْضَ فَكُو يُتَادِّكُ لِلَّهُ تَعييُنِ النِّيَّةِ كَصَوْمِ الْقَضَاءِ فَقُلْنَا إِنَّهُ لَتَاكَانَ صَوْمًا فَرُضًا استُغُنِي عَنُ تَعِيبُنِ النِيَّةِ بَعَدُ تَعْبِيهِ كَصَوْمِ الْقَصَاءِكَتُ المَّكَايَتَعَيَّنُ بَعْدَ الشُّرُوعِ وَهَ ذَاتَعُكِيِّن قَبُلُ الشُّرُوعِ وَفَ ذَاتُعُكِيِّن قَبُلُ الشُّرُوعِ وَفَ دَ تَقَلَّبَ العِلَّةُ مِنْ وَجُرِ إِخْرَ وَهُ وَضَعِيْتُ مِنَالُدُ قَوْلُهُ مَرْهُ لِهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ عِبَادَةً لَا تَمْضَى فِي فَاسِدِ هَا فَوَجَبَ اَنَّ لَا تَكْزَمَ وَإِلسُّ رُقْعِ كَالُوصُوعِ فَيُقَالُ لَهُ هُ لَكَاكَانَ كَذَٰ لِكَ وَجَبَ ان لَيسُتَوى فِيرِعَمَ لُ التَّذُرِوَ الشَّرُوْعِ كَالْوَصُّوْءِ وَهُوَضَعِينَكُمِ نَ وَجُوْدِ الْقَلْبِ لِأَنَّهُ لتَّاجَاءَ بِحُكْمِ الْمَدَ ذَهُبَتِ الْمُنْ اقْضَةُ ولِاَنَّ الْمُقْصُودَ مِنَ الْكَلَامِ مَعْنَاهُ وَلَلْإِسْتِوَاءُ مُعُتَلِفٌ فِي الْعُنْ الْمُوتَى مِنْ وَجَبِوَ سُقُوطُ مِنْ وَجَيِعَ لَى وَجِهِ النَّصَادِ وَ ذُلِكَ مُبْطِلٌ لِلْقِيَاسِ ؛

المرجمهم : اورقلب كى دوسرى قسم يرب كوللت كواس طرح بليط ديناكدوه علل كم مدي كم ليمثبت

حکم قرار دینا در عکم کوعلت اور بی قلب إنا ، سے ماخوذ ہے لینی برتن پالہ وغیرہ کے اوپر والے حقے کو نیجا در نیجے
والے حقے کو اوپر کر دینا کیونکہ علّت اپنے اصل ہونے کے اعتبار سے حکم سے اعلیٰ ہوگی اور حکم تابع ہونے کے اعتبار سے
علّت سے اسفل ہوگا اور اس قلب سے تعلیل کا اعلیٰ اس کا اسفل اور اس کا اسفل اس کا اعلیٰ ہوجائے گائیں وہ
قلب إنا عمی طرح ہوگئی اور قلب کی بی تو رح صرف اس صورت میں تھتی ہوئی ہے جبکہ کی کم شرعی کو قیاس کی علّت قرار دی
جائے کہ اسے بیٹ کے دوبارہ حکم قرار دینے کے جی قابل مہواور اگر علّت بھی وصف ہوجہ حکم بندے کے قابل نہ ہو تو اس میں
قلب کی بدؤے تحقیق نہیں ہوئی ہے :

قولہ مشل فقول صد الله یعنی جیلے شافیہ کار قال کدنوع گفار میں سے کنوارے افراد کوجرم زنامیں سوکوڑے مارے ملے ہیں اس لیدان کے شافیہ کے زدیکے عمل اللہ اسلام نیرط نہیں ہے کہ اللہ کا جیسے کا جیسا کرمساما فیل کا حکم ہے بینی شافعہ کے زدیکے عمل ہونے کے لیے اسلام نیرط نہیں ہے کہ شرح مسلانی میں سے تصنین کورجم کیا جاتا ہے اور غیر محصنین کو کوڑے مارے جائیں تواہوں جاتے ہیں تواسی طرح ضروری ہے کہ گفار میں سے تصنین کورجم کیا جائے اور مغیر محصنین کو کوڑے مارے جائیں تواہوں نے مسلانوں پرفیاس کو کو گفار میں جو تعدید مائے کوردم شرح ہے کہ علیہ تا اور جائے مائے دراصل میر ابھت کا ایک حکم ہے اور جائے اسلام خیر کو میں جو نے کے لیے اسلام شرط ہے ابلادا گفار کلام غیر محصن ہیں تو گفار خواہ شادی شرح ہوں یا جو اور جائے ہیں تا اور جم اُن کا قلب کے ساتھ معارض کوڑے ہیں ہو

قولہ و قدان الن اور سم کفتے ہیں کوسلمانوں کے نعیر شادی شرہ کواس کے کوڑ سے مارے جاتے ہیں کہ ان کے شادی شدہ کو رجم کیا جاتے ہیں کوسلمانوں کے تامیں بقد ، علّت رجم ہے بلکہ شادی شدہ کو رجم کیا جاتے ہیں کوسلمانوں کے تامیں بقل مقتب رجم ہے بلکہ رجم اعتب برجم اس میں انقلاب کا حتمال ہے تواصل فاسد ہوگیا اور قیاس باطل شھر اللہ ایہ قلب ان معتب اس میں انقلاب کا حتمال کے مقتب کے خلاف اعتباد سے توصور ق معارضہ ہے کہ معلل کے مقتبود ایسی شادی شکہ ہوگئا دے حق میں رجم کے اتبات کے خلاف دلالت کرتا ہے اور اس میں مناقضہ کا معنی ہم تعقق ہور ہا ہے اس چینیت سے کہ ان کی دلیل فاسد ہوگئی ہے دلالت کرتا ہے اور اس میں مناقضہ کا معنی ہم تعقق ہور ہا ہے اس چینیت سے کہ ان کی دلیل فاسد ہوگئی ہے کہ وہ علات بندے کی صلاح بنت نہیں رکھتی ہے ،

وَالشَّانِي قَلَبُ الْوَصْفِ شَاهِدًا عَلَى المُعُلِّلُ بَعَثَدَانُ كَانَ شَاهِدًا لَهُ

ہونے کے بجائے اس کے خلاف پروال ہوجائے جبکہ بہلے اس کے مدعیٰ کے لیے مثبت معلم ہوتی تنی اور برقلب، قلب جرّاب كصافوذ ٢٥ يونكه بيك أس وصف كي يشت تيرى طرف تعي بيس أس كاجهره تيرى طرف جوكمالكن قلب كى يقع نميس إنى جاتى مكراكس وصف زائد كے ساتھ كائس ميں وصف اوّل كى تفنيروتفرير بواكس كاستال صوم رمضان کے بارسے میں شا فدیکا قول کریہ روزہ چونکرفرض ہے اس کے تعیین نیت کے بغیرا دا ونہیں موگا جس طرح قضالوكا روزه تعيين نت محاجيرا داونيس بوتائه قريم ليل كفتاب كروضان كاروزه جب فرض ب توالله تعالی کی طف سے متعقین کردیے جانے کے بعد خودے اس کے لیے تعیین نتبت کی کوئی ضرورت نہیں ہے جیساکر قضاء کاروزہ ہے لیکن قضاء کاروزہ رہتے کے ساتھ ) شروع کرنے سے متعین ہوتا ہے اور رضان محارور ہ پیلے ہی سے رشارع کی جانب سے متعین ہے : اور کھی قلب علّت دومرے طرایقہ سے ہوار آلب فكين يضيف ہے أس كى شال شافعيد كاية قبل ہے كہ يہ نوافل ايسى عبادت ہے كداس كے فاسدكوليداكر في كا كالم فيس ہے إلىذا ضرورى بے كرية شروع سے بھي لازم نه جوجيساك وضوع ہے توشا فعية كے جواب ميں بجاري طرف سے يہ كا حالاً المحكري في في والدوضوه كه إواكر في كم فروى في بدفي يقياس كوك مروع كرف سال كالام ندمون يحمي براستدلال كياتي اس سعيد امريعي لازم أناب كنفل مين ندراور تفروع كا حكم وضوء كي طرت مساوى بو يعني ان دونول سيفل لازم برعافي جس طرح دضوييس ان دونون كاحكم عدم لزدم اتمام ميسادي ہاورقلب کی برلوع وجوہ قلب سے صنعیف ہے کو تکہ جب سائل ایک اور حکم سے آیا ( یعنی تسویر) جوکہ پہلے محكم ربینی لوافل كا شروع سے لازم ندمونا) كے مناقض نہيں ہے تو وہ مناقضہ ہوگيا جو كرقلب كا محت كے ليے شرطب اور إس صنعف كي دومري وجريب كم كلام مصفقهوداً سي كامعني بوتاب (اورصرف الفاظ كونبين د مکیها جاتا ) اور استوا ، معنی کے اغتبارے مختلف ہے بیامتواء من وجر تبوت ہے اور من وجوسقوط ہے علی وجہ التضادادريرافتلاف قباس كاليصطل --

تعرب مروتشر کے قرار والشانی قلب الوصف الم مصنف رحمی الله تفالی بهال سے قلب کی دوسری قِسم فر فرماتے ہیں اور قلب کی برونوں تسمین "معارضہ فیصا المنا قضه" کی تسمیں ہیں اختصار کے پیش نظر اِن کو

قولہ متالہ قو لیصد الا اس نوع قلب کی شال شافیہ کار قول ہے کر در در گر رضان فرض روزہ ہے لہٰ فایقیدیں استالہ است کے بغیرا دا وزہ ہوگا جس طرح تضاء کاروزہ ہے کہ بغیر تعیین نتیت کے ادا و نہیں ہوسکا ہے توشافیہ نے اس مسئلہ میں فرضیت کو تعیین نتیت کی علت قرار دیا ہے تو ہم ان کا تلب کے ساتھ معارضہ کرتے جی اور فرضیت کو عدم تعیین کی علت قرار دیا ہے تو ہم ان کا تالب کے ساتھ معارضہ کرتے جی اور فرضیت کو عدم تعین کی تاب کے تعین نتیت کی کوئی خودرت نہیں ہے جس طرح قضا کا روزہ ایک و فدم تعین کر لینے کے بعد و دبارہ تعیمین نتیت کی کوئی خودرت نہیں ہے جس طرح قضا کا روزہ ایک و فدم تعیمن کر لینے کے بعد و دبارہ تعیمین نتیت کی کوئی خودرت نہیں ہے رہی طرح قضا کا روزہ ایک و فدم تعیمن کر لینے کے بعد و دبارہ تعیمین نتیت کی کرؤ در ت

علم کیساں ہے : کیونکہ ان دونوں کے ساتھ وضوء لازم نہیں ہوتا اور وضوء آپ کے نز دیک اصل اور تفیس علیہ ہے تواسی طرح خروری ہے کہ فرع (بعنی نوافل) میں ندراور شروع کا عمل وحکم مساوی ہوا ور نوافل میں عدم لزوم کے ساتھ توساوات جمکن نہیں ہے کیونکہ ندر کے ساتھ نوافل بالاجماع لازم ہوجائے ہیں المذا خروری ہوا کہ نوافل جی کے ساتھ توساوات جم کے اندام ہوجائیں تاکہ ان دولوں میں مساوات تحقق ہوجائے پی شافعیة نے جن وصف (بینی عدم فرد کا کرنے سے لازم ہوجائیں تاکہ ان دولوں میں مساوات تحقق ہوجائے پی شافعیة نے جن وصف (بینی عدم الام آنا ہے تو الدوبا ہے اور اس سے لزم بالشروع الام آنا ہے تو یہ اس ہوا جا

قولہ فیشال بے ماکان الج یعنی شافعیّر کو جاری طرف سے جواب میں برکھا جاتا ہے کہ نم نے جب وضور کے فساد کی صورت میں وضوء کو بودا کرنا واجب نہ ہونے پر قباس کرکے اس کونٹر وع کرنے سے لازم نہ ہونے کے حکم برتبعلل بیان کی تواس سے یہ امر بھی لازم آتا ہے کہ نفل میں ندر اور شروع کا حکم بھی مساوی ہوجا بیاکہ وصور ہیں ندرا ور شروع کا کی تقد میں جواور سیاطل ہے تعلیل کے حکم کے عدم کی وجہ سے اور سیاطل ہے تعلیل کے فسادی وجہ سے اگراس تعلیل کے فسادی وجہ سے اگراس تعلیل کے فسادی وجہ سے اگراس تعلیل کے فسادی وجہ سے استحد میر کے وصف کا موقع نزاع کے ساتھ انصال نہیں ہے مگر اس جیشیت سے کہ میر ملت ، فرع میں معدوم ہے اور عدم علم ہے اور عدم کا موقع کی مواجب نہیں کریا ہے اور حوکلام اصل میں درست ہولیک گئے ابور قالیت کے پیش کروج بیسے شافیۃ کا قول ابوی وصف کا موقع کی استحد کے پیش کروج بیسے شافیۃ کا قول ابوی وصف میں کہ ایسا اندی وصف سے موقع کا حق باطل ہو جاتا ہے اس لیے بیعتی بھی باطل ہو گا جیسا کا استحال کو بین باطل ہو بر احتال نہیں دکھا ہے اور تی فیخ کا احتال کو تحق ہو اور تی فیخ کا احتال کو تحق ہو تا ہے اور تی فیخ کا احتال رکھتی ہو تا ہے اور تی فیخ کا احتال رکھتی ہو تا ہے اور تی کا حقال در اس میں وجہ سے کو مائل ایوں کے کہ قیاس نامل کے حکم کے تعدید کہلے ہو تا ہے اور تی کا احتال نہیں دکھا ہے ، اور تھا کے خور واور فیخ کا احتال نہیں دکھا ہے ، اور تھا کے اور تی کا احتال نہیں دکھا ہے ،

قولہ و هو صعیب الج یعنی معارضہ خالصہ کی تم اقل صحیب کیونکہ اس میں بعینہ اس کیل میں دوسری علّت کے اثبات سے حکم اقدال کے دفالنہ حکم کو تا بت کیا جا تھے۔ اس کی شال حزت امام شافعی رعمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ مرکامی وضوء کارکن ہے اس لیے اعضا ہِ مغسولہ کی طرح اس میں بھی تلیث نُست ہوگی ، تو اس پر ہم بطور معارضہ کے کہتے ہیں کہ مرکامی کو اور اس میں تعلیت نُست نہیں ہوگی : تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فاللہ نے رکائیے کو ناور ہے ہے اور اعضاء مفروضہ کے فسل برقیاس کیا ہے اور ہم نے اُس محم کے فالف حکم کو تا بت کیا ہے اور اعضاء مفروضہ کے فسل برقیاس کیا ہے اور ہم نے اُس محم کے فالف حکم کو تا بت کیا ہے اور اور اعضاء مفروضہ کے فسل برقیاس کیا ہے اور ہم نے اُس محم کے فیالف حکم کو تا بت کیا ہے۔ اور ہم کا کو جم نے علمت اُور کیا گھر تا بات کیا ہے اور جس محکم کو حفرت امام شافعی رحمہ اللہ تو تا بت کیا ہے اور جس محکم کو حفرت امام شافعی رحمہ اللہ تو تا بت کیا ہے اور جس محکم کو حفرت امام شافعی رحمہ اللہ تو تا بت کیا ہے اور جس محکم کو حفرت امام شافعی رحمہ اللہ تو تا بت کیا ہے اور جس محکم کو حفرت امام شافعی رحمہ اللہ نے ثابت کیا ہے اور جس محکم کو جم نے علمت اُور کیا ہیں کا موسلے کے تو اس کے تابت کیا ہے اور اس کیا ہے اور کا حفول کے تا بت کیا ہے اور جس محکم کو جم نے علمت اُور کیا ہے کا دور اس کیا ہے اور کو خطرت امام شافعی رحمہ اللہ نے ثابت کیا ہے اور جس محکم کو جم نے علمت اُور کی جم نے علمت اُور کیا ہے کہ کو کو کو کی جم نے علمت اُور کیا ہے کہ کو کو کی جم نے علمت اُور کیا ہے کہ کو کو کھرت اور کیا گھرت کیا ہے کہ کو کھرت کے کہ کو کھرت اور کو کھرت کے کہ کو کھرت کے کو کھرت کے کو کھرت کیا ہے کہ کو کھرت کیا ہے کہ کو کھرت کے کو کھرت کیا ہے کہ کو کھرت کی کو کھرت کی کھرت کیا ہے کہ کو کھرت کے کو کھرت کے کو کھرت کی کھرت کی کھرت کی کھرت کی کھرت کی کھرت کے کہ کو کھرت کی کھرت کے کھرت کے کھرت کی کھرت کی کھرت کی کھرت کے کھرت کی کھرت کی کھرت کے کہ کو کھرت کے کھرت کی کھرت کے کھرت کی کھرت کے کہ کے کھرت کے

ہم استواء میں شرکی ہے اور بیر شارکت مرف الفاظ میں ہے اور صرف الفاظ کا اعتبار نہیں ہوتا ہے مقصور عنی ہوتا ہے ا اور یہاں دونوں استوائین کے مابین عنی میں اختلاف ہے بلکر نضاد صرکے ہے تو بناء بریں قیاس کیسے سے ہوسکتا ہے :

وُلَمَّا الْمَعَارُضَةُ الْخَالِصَةُ فَتَوْجَانَ أَحَدُ هُ مَافِي حُكُمِ الْفَرَعِ وَهُو لَيْحُ وَالثَّانِي فِي عِلَّةِ الْاَصْلِ وَذٰلِكَ مَا طِلُّ يعَدْمِحُكُمْمِ وَلِفَسَادِمِ لُوْافَادَ تَعُدِيتُ كُوتَ لَا تَنْ لَا إِتَّصَالَ لَد بِمُوْضِعِ البِرْرَعِ الدَّمِنْ حَيْثُ أَنَّهُ يَنْعُدِمُ تِلْكَ الْعِلَّةُ فِيْرِ وَعَدَمُ العِلَّةِ لَهُ يُوْجِبُ عَدَمَ الْحُكُمُ وَكُلُّ كَلَامٍ صِعِيْحٍ فِي الْهَ صَلِ يُذْكُرُ عَلَى سَبِيْلِ الْفَارَقَةِ فَاذْكُرُ وُعَلَى سَبِيْلِ الْمَانِعَةِ كَقُولِم بِمْ فِي إِعْتَاقِ الرَّاهِ فِ إِنَّ أَتُصَرُّفُ سُلاَ قِيْ حَقَّ الْسُرْتَهِ فِي بِالْإِبْطَالِ وَكَانَ مَرْدُ وَدَّا كَالْبَيْعِ فَقَالُوالْيُسَ هَـ ذَا كَالبَيْعِ لِانَّذِيكُتُمِّلُ الْفُسَخَ بِيَ لَوْفِ العِتْقِ وَالْوَجْهِ فِيْدِ إِنْ نَقَعُ لَ الْقَيَّاسَ لِتَعْدِيَةِ عُكْمِ الْاَصْلِ دُونَ تَغْنِي أَيْرِم وَحُكْمُ وَلَا صَلِ وَقَفَّ مَا يَحُنْتِمِ لُ الرَّدِّ وَالْفَسَخَ وَأَنْتُ فِي الْفَرْعِ تُبْعِلِلُ أَصُلاًّ مالاً يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ والرَّدُّ:

تر محمر ؛ اورمعارضه خالصه ليعنى جس من مناقصة كامعنى نهيس ہے وقتم ہے ان دونو تسمون ميں سايک وہ سے جو حکم فرع منتقعتن ہوا در بیمعارض مے ہوا در معارضہ خالصہ كی دومری تم دوسے جو كاصل بيني مقيس عليہ

سے نابت کیا ہے وہ عدم تنگیت میں ہے اور ہم نے شکت پر قیاس کیا ہے جس طرح نکھتے ہیں تنگیت میں شکیت میں موجود ہے ا ہے اسی طرح سر کے مسے کی تنگیت بھی ہے کونگر سے بوکونگر سے بوکو کا دم تنگیت ہے وہ ان دونوں ہیں وجود ہے اور النوع الشانی الج یعنی معارضہ خالصہ کی دوسری ہی معارضہ ہے بوکر اصل بعنی تقیس علیہ کی علت میں بھر الد اس کومفاد قرت کے نام سے موجوم کیا جاتا ہے مثلاً معارض اور کے کومرے باس ایک دلیل ہے جو اس امر پر طالت کرتی ہے کہ تفییس علیہ میں علت وہ نہیں جس کوتم نے نقلت قرار دیا ہے بلکہ علت دوسری چیز ہے جوکہ فرع میں موجود نہیں ہے (اور اس کی تیقی میں بین ان تمام کی تفییع کوشٹ فن کی بڑی کا اور مباولہ با عبلس کی علت اس میں بائی جاتی ہے اس کرو ہے کو لو ہے کو و میں میں میں میں جائز نہیں ہوگی جیسا کر مونا اور جائدی کی بین تفاضل کی صورت میں جائز نہیں ہوگی جیسا کر مونا اور جائدی کی بین تفاضل کی صورت میں جائز نہیں ہے تو اس بھر کی حالت قدر ہیش صفرت امام شافعی رحمہ الشرائو الی کا طرف سے معارضہ بیش کیا جاتا ہے کہ تقییس علیہ میں ہمارے نز دیک علّت قدر ہیش

قولہ ولفسادہ لوافاد قعدیننڈ الخ یعنی معارضہ فالصکی ہے دوسری سم جبکہ یہ تعدید کافائدہ وے اس لیے الل جکہ بہاں وصف کاموضع نزاع کے ساتھ صرف اس چینیت سے اتصال ہے کہ فرع میں ملّت معدوم ہے اور ملّت کامعدوم برنا حکم کے معدوم بونے کو واجب نہیں کرتا کیونکہ حکم متعدوعلل کے ساتھ ٹابت ہوسکا ہے قرایک علّت کے نداد کے بعد دوسری ملّت باتی رہے گی جو کہ اثبات حکم کے لیے کافی ہوگی ہ

قوله وكل كلام صيع الخ جب متدل كى باين كرده ملت مين معارضد اكثر كزديك فاسد تصاقواس معارض ك وكرن ك بدائب مصنف رحمة التدتعالي يهان عاص معارض كالسلمين ايك قاعده فكرك د جي كرمي معارضه كورس قاعده كرمطان واردكما ملت تووه مقبول ومعقول بوجلئ كأتو وه قاعده يرسيمكر بروه كلام جواين اصل فيع ادر حقیقت میں میج ہولیکن جب اس کو بطور مفارقت ربعنی معارضہ فی البلت کے ذکر کیا جائے جوکہ الی اصول کے نزدیک باطل بت توقم أس كوبطور ما تعت كم ينيش كروج كم ابل اصول ك نزويك طراق مقبول مع تواس وقت بركام حيزفداد معنك كرميز صحت مين دافل موجائ كاتاكريها عراض اسيناصل (ماده) اوراين وضع رصورت مركاظ معصول برجائية الله اصحاب شامنى رجمهم المترتعالى كايرقول كداكر دابن اينفلام مربون عندالمرتص كوآزادكردك کودہ آزادنیں ہوگا جبکہ را ہی جیسرحداد روسر کے بارے اُن کے دوقول بی کیونکہ را ہن کا بیغل اعتاق الساتصرف بي جس سے مرتصن كاحق باطل موجانك بياس ير اعماق جمي باطل موكا حبيها كه اس عبد مربون كي بيع باطل اوتی ہے: احاف کی طرف سے اس مے جواب کی دوتھ بریں کی جاتی ہیں ایک بطور مفارقت کے اور دومری لطور المانعت كے بہلی تفریر تاعدہ مذكور كم طابق نرج نے كى بناء يرفاسد وه يكا عاق، بيع كيش نهيں ہے كيونك ين توفيخ كا اختال كھتی ہے اور عتق میں فننے كا احتال نہیں ہے اس ليے ان میں سے ایک كودوسرے پہنیاس كرنا درست نهين ب اور درحفيقت يرفرق اصل كى علت مين معارض بياك معاض يركها مي كروقوع بيع ك بعداس كافخ كاحقال ركهنا بى ين ك مدم جوازكى علّت ب بخلاعتى كوكردكم ابنابل الا ابنا على من صا در بواج مرتفن ك يداس ك نفاذ كومن كرنامكن بين تربيه الكريزات خود معقول يهمكر يونكرسا كل نداس كومفارقت ك طوربيد وركيا ہے اس ليے يہ اہل اصول كے نزوكي قابل قبول نهيں سے قوبنا وريس اولي يہ ہے كہ اس كو بطور مما نعت كے ذكر كابائة تاكر مفنول وسوع بومات اواس كاطف مصنف رحيا لتلقال الثاره كرن بوق زمات بي

والوجه فيدالخ

قوله والوجد فيد الزاكثر اخاف كى طف سة قاعده مذكوره كے مطابق جاب كی بيخ تقريريہ ہے كه اس طرق كهاجائ كريم اس امركتسليم نهيس كرت كه اعماق ، بين كي شل به كيونكه بين وه تقرّف بحرس كه انتقاد كم بعد فن جائزے ادراس کا حکم یہ ہے کرید مرتهن کی اجازت پر موقف دہتی ہے رمرتهن کاحق بیع کے انعقاد کو بالخلیس رّنام اورعتق وه تعرف م جس كذابت بون كع بعد فع جائز نهيں ہے اور تم تر رابن كے تعرف اعماق كم ابطال کلی کے طور پر پیش کرد ہے ہوجنی کہ مرتهن اگراجانت بھی وے وے تب بھی تمحارے نزویک اس کا عماق نافذنيين بوكاجس الزم أنام كفرع مين الل كافكم تبيل بوجائ اوريه باطل ب واس كا حاصل يد ب رعیں تھارے قیاس کا صح ہونا تسلیم نہیں ہے کونکر بیاں اصل ، بیتے ہے اور فرع ، عتی ہے اور اصل کا حکم ترفق ہ اس کیے کدرابری کی بیع مرتبی کی اجازت پر دوتوف سے مزیر کدوہ فی نفسہ باطل اور فاسد سے اور برحکم فرع میں پانسی جامًا كيونكر عنى ، مرتهن كي اجازت برموقوف نهيس ميا ورمذيرابينه واقدع كے بعد فنج كا استمال ركھتا ہيے بي تمال قاس كى بنا ويرتواس مين توقف كونابت بونا چاہيے تفاليكن تم فيصب يرنابت كاكريم فريع ميں فاسرم تَقَمُّ فَاصل كَ عَلَم كَ اعتبار سے فرع میں ایک اور حکم تابت كیا اور وہ حكم آخر بطالان ہے ہی تم فرا ماکدون كروه عنى إلى اوريكى عكم جديدي اصل (ين) سيمتعدى تبين بولى كيونكريك كيونكريك بيان مواليه والم نهير تھاللنا يا اصل معنى بع عدوع يعنى عتق كى طوف كس طرح متعدى ہوتا ليس براز اصل كے عكم كى تغيير كے سواء اور كينسي سم: فافهم:

## فَصُلُّ فِي التَّرْجِيْجِ

وَإِذَا قَامَتِ الْمَعَارُضَةُ كَانَ التَّبِيثُ فِيهُ التَّرَجِيْعَ وَهُوَعِبَارَةٌ عَنُ الْأَلَانَ التَّبِيثُ فِيهُ التَّرَجِيْعَ وَهُوَعِبَارَةٌ عَنُ الْأَلَانَ الْقَيَاسَ فَضُلِ احَدِ المِثْلَيْنِ عَلَى الْمُحْدِرِوَ صَفًا حَتِّ قَالُولُ إِنَّ الْقَيَاسَ فَضُلِ احَدِ المِثْلَيْنِ عَلَى الْمُحْدِرِوَ صَفًا حَتِّ قَالُولُ إِنَّ الْقَيَاسَ

لَا يُتَرَجِّحُ إِلْمَ الْحَرِوكَذَ لِكَ الْكِتَابُ وَالسُنَّةُ وَلِنَّمَا يُتَرَجَّحُ الْبَعْضُ عَلَى الْبَعْضِ بِقُوَّةٍ فِيدِ وَكَذَ لِكَ صَاحِبُ الْجُرَاكَ الْكُولَةُ لَكُنْ يَرَبُّحُ عَلَى صَاحِبِ جَرَاحةٍ وَالدِي وَالدِي يَقَعُ بِمِ الْتَرْجِيعُ الْرَبِعَةُ التَّرْجِيعُ بِقُقَةِ الْاحْدِ لِانَّ الْاحْرُى مَعْرَى فِي الْحُجْرَ فَهَ مَا قَوَىٰ كَانَ اوَلَى لِفَصْ لِ فِي وَصَفِ الْحُجَّةِ عَلَى مِث اللهِ سُتِحْسَ انِ فِي مَعَادُ فَتِوالْقِيَاسِ والتَّرُجِيْعُ بِقُوَّةِ نُبَاتِمِ عَلَى الْمُكْمُ الْمُنْ مُقُدِيمٍ كَفَوْلِنَافِي مُسْحِ الرَّأْسِ اتَّهُ مَسْعُ لِانْدُ اللَّهُ فِي وَلَالِةِ التَّخْفِيْفِ مِنْ قَوْلِيمُ اتَّهُ رُكُنُّ فِي دَلَالْتِ التَّكُرُّارِ فَإِنَّ أَركانَ الصَّلْوَقِمَا مُهَا بِالْمِكْمَالِ دُونَ الْتَكُرَارِ فَأَصَّا ٱثْرُ الْمُسْجِ فِي التَّخْفِيفِ فَلَا ذِكْرُ فِي كُلِّ مَالَا يُعْقَلُ تُطْمِعِيرًا كَالسُّيَعَمِّرِ وَتُحْوِهِ وَالتَّرْجِيعُ بِكُثْرُةِ الْأُصُولِ لِأَنَّ فِي كُثْرُةِ الْأُصُولِ زَيادَةً لَرُومِ الْمُكُومِ عَمَّةً :

## یفسل ترجی کے بیان یں ہے

مر جمہم : اور حیب معارضہ قائم ہوجائے تواس کے دفع کا طریقہ ترجیج ہے اور ترجیح ودمساوی دلیلول میں سے ایک دلیل کو دوسری دلیل رکیسی خاص وصف سے نضیلت کے بیان کرنے سے عبارت ہے یہاں تک کہ

قیاس کودوسرے معاض قیاس بیسی تعیرے قیاس کی دجہ سے جوکہ پہلے قیاس کا مؤید ہو ترجی نہیں دی جاسکتی کیونکہ اس صورت میں ایک طرف ایک قیاس ہے اور دوسری طرف دوقیاس ہیں جس سے دلیل میں تواضا فر ہوا مگروصف مرجة نهيس پاياكيا جيساكه عادل كى كوابى فاستى كى كوابى يروصف عدالت كى بناء يرقابل ترجيح إدرجار آدميون كي ابى كترت اولدكى بناء پردوآ دمير ل كوابى پرقابل ترجيح نيين به كيوند ترجيح كامدار وصف زاند پرسې جوكه فود دليل مين موجود موزمادت مستقلد بينين جابس اگرايك قياس كودوم التي يركتي عمر التي كوملاكرك تريح دى مائے توعد ورمذکور لازم آتا ہے إلى اگر دوقياسول ميں سے ايک قوى ہواور دومراضعيف ہوتواس صورت ميں قوتى كوضعيف يروصف قركت كي زبادت كم يبيش نظر ترجيح دى جامكتى بداوراسى طرح كماب التراور سنت ووالاند صلى الله تعالى عليه وللمس حتى كدايك آيت كودوسرى آيت يرتيسرى آيت سے جوكر بيلي آيت كى مؤيّر مورج نيس دى جاسكتى اوراسى طرح ايك حديث شرافي كودوسرى اس كى معارض حديث يرتعيسرى حديث جوكر بهل حديث ستربيف كى مؤيد بورجي نيس دى جاسكى بالكاب، حديث اورقياس ميس سے برايك كوبسبب قرت كے جوخود اكس ميں موجود برزج دى جاسكت بإنذا السااستمسان بن كَانْتُرْضِي بواس كوليسة قاس بلى برزيح بول حب كما ترفاسد مون اوركاب الله كى الين آيت بس كامفه وم كل قطعي بواس كوالين آيت برزيج موكى بس كامفهوم طني مواور عديث مشهوركو خبروا حديرترجيع بحكى اوراسي طرح جندزهم لكلنه والميه كوايك زخم لكلنه والمي وترجح نهيس بوكي بلنزااكر ا يُستَّخِف وَكُنَيْغُون وايك إلياز فم لكايا حِوْقِل خطار كاصالح ب اوردوس تَخْف في أس كوستعدد زفم لكافي توجك قبلِ خطاء کے صالح ہیں اور وہ زخمی تفض اس کے متیج میں مرکبانواس کی دینت ان دونوں زخمی کرنے والوں کے عاقلہ ر قبیلی پربرارعائد برگی صاحب جراحات متعدده کوصاحب جراحت واحده برترجی نبین بوگی بای طور کرصاحب جلاحات متعدده كے ديت كامله ماز ما ده براور دوس كے ليكم كيونكر نيادہ زفم لكانے والے لكائے بوئے زفموں میں سے برزم علّت تامہ ہے جوامک زخ لگانے والے کے لگائے ہوئے زخم کامعاض ہے توبدان کوئی البیا وصف نہیں ہے جس كى بنادېرترې واقع بوء اس كرخلاف اگراك كالكاما بواز فى دومرے كاكم بحث زفى سے قرى بوقورت كى نسبت اسى كى طرف بوكى شلا ايك تحف في كسى كا في تحق قطع كرد يا اوردوس في تخص ف اس كى كرون كاف وى وكردن كالمنفوال ى كرقانل تصوركيا عبائے كاكيونكركرون كے بعير وى زندہ بيس دوسكا اور يا تفركے بغيرزندہ روسكتا ہے بي اس صورت

اس کے دفع کے بیان کا آغاز کرتے ہوئے قدار مصنف رحماً اللہ تعالی جب معارضہ کے بیان سے فاریخ ہوئے آوائیہ اس کے دفع کے بیان سے فاریخ ہوئے آوائی کے دفع کے بیان سے فاریخ ہوئے آوائی کے دفع کے بیان کو اللہ ترجی سے اس کے دفع کے بیان کو اس کے دفع کا طریقہ ترجی سے اسمان "کان اسبیل فیہ" میں فیری فیمیر مذکر معارضہ کی طرف باعتبار مصدر کے راجی ہے کوئی دو مری دلیل پر اس طرح ترجیح بیان نزک کے سے ایک کو دو مری دلیل پر اس طرح ترجیح بیان نزک کے سے ایک کو دو مری دلیل پر اس طرح ترجیح بیان کر و سے مقابل کے سلمنے منقطع الدیل تھا رہوگا اوراگر وجرترجیح بیان کردے ترجیم برگاکہ وہ دو مری دلیل پر کی ماص دصف سے بیان کرکے اس کا معارضہ کرسے : اور ترجیح دو مساوی دلیل رہی ہیاں کوئی ترجیح بہتی انہات کے بیان کرنے سے بیان کوئی ترجیح برخی ان اس کے بیان کرنے سے بیان کرنے بیان کرنے بیان کرنے بیان کرنے بیان کرنے سے بیان کرنے سے بیان کرنے سے مرادر ہے گان سے بیان تھیں بولی کا در بیان کرنے بیان کرنے بیان کوئی کی بیان کرنے بیان کرنے بیان کرنے بیان کوئی سے بیان کرنے کرنے بیان کرنے بیان کرنے بیان کرنے کرنے بیان کرنے بیان کرنے بیان کرنے بیان کرنے بیان کرنے بیان کرنے کرنے بیان کرنے بیان کرنے کرنے بیان کرنے کرنے بیان کرنے بیان کرنے کرنے کرنے بیان کرنے کرنے کرنے کرنے بیان کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے

يقعبدال تجيع الإكابيان يرب كروه الورين سايك قياس كودور عقاس يرعلى وجدا لصعت اترج عاصل مرتى ب وه جاريس: بهلى وجد المرجع بقوة الدنت كرمًا يُركي وَت كى بناء يراك كردوم يرتريح ومن ب جید قیاں کے مقابلیس جب ہتھاں میں اُنٹر توتی ہوتو ہتھاں کر جیج ہوگی ادرجب ستھاں کے مقابلیس قاس میں تأخیر وى بدوقياس كوترجى ماصل بوكى كيونكه الراجحة مين ايك السامعني بونا بي جرعت كم تابع بوتاب ويستقل بنفسه نہیں ہوتا جب وہ قوی ہوجائے تراس کے ساتھ احتجاج اولی ہوجاتاہے کیونکراس اٹرمیں زیادت کی بنا ہیراس کی وُّت سي اضافر برعالم عجد باعث رجع ب بسوال، آپ تقريك يش نظر لازم آنا به كرشا برا عدل، راج بهو شا مرعا دل ركونكم عدالت ك تأثير بيدمين زياده قوى جه حالانكركوني في عدالت كمراتب سترجيح كا قائل نبيل ميه: الجواب: بين يراتسليم بنهي بكرعدالت مين كمى، نيادتى كى دجست اختلاف برناس كيالاع منفادته نیں ہوں گے کیعض بض سے فوق ہوکونکہ برایک ضبط شدہ درجہ ہےجب میں تعدد کا امکان نہیں ہے اس لیے علالت كى حقيقت منوعات شرعية سے اجتناب لينى كبائر سے كلبتراً حرّازا ورصفائر برا صرار نركزا ب باتى رہاتقى اور وَرَع كُواس مِين تفاوت مِوتاج مكراس كى حقيقت برطلع مونامتعديد الله الى بيشهادت في بدي نيس ب: قوله والترجيع بقوة شباته الخ يعنى دورى وجرترض يهمكروب ايك قياس كادصف اليف كاكوزباده لازم بر دوس عقاس کے وصف سے تربیع قیاس کو دوس قیاس پر زیج ہو گیجیے ہالوں سر کے سے میں کدید سے جو بلذاس كالكارسنت نين في توليان عكم مشورب است كاعدم لكوارب اوراس كى علت سي سي تويدوصف است اس عكم كا أنبات ك ليه الام م كونكرولالت بخفيف بين اس كه ليه زيادت تأثير تابت به رفلاف شافعير كه اس قول كاكترس وك ب المذا دضوء كم بافي اركان مي جب كراثابت ہے توں ميں جبي كنيت كى بناء يہ كارسنت ہوگا ترشا فير نے تكرار كى علت ، كنيت كوقرار دياب اورم اخاف فيعدم كرار جوك تخفيف م كالتسيح كوقرار دياب ادريم شافية كوكت بين كتمعاري بإن كرده وصف بعبنى ركنيت ابية حكم يعنى تكراركوالزم نهبي ب كيونكد ركينيت عام ب بداركان وضوء ادراركان صلوة وغيرة عاكوشاس ادر رركنيت وضوء كعلاوه نماز وغيره مين سنيت تكواركوناب نهين كرتي بكه نمازسيكي كن كااتمام ،اكمال سيرته الميت كمارت نہیں جتی کہ قیام اور کوع اور بحود کا تکار ، اکمال کے لیے مشوع ہی نہیں ہے باتی رہا سجدہ کا تکار توبیا ہے کمیل سے نہیں ہے یعتی سیرہ نانیسی ہ اُولی سے لیمکمل کرنے والا نہیں ہے بلکہ مرسیدہ مکن ہے متی کداس کے بغیر نماز جائز نہیں ہے اور

سى ترجيح مي جن فائده يربات تورت سنيل الله تعالى آب كى اورميرى وسكيرى فرمائ برج ترجيح كمار مذكور يواكك رت اول كما تعرب من من بوتى بوتى بيداكم ابل اصول كامذ بب ب اولعن شا فعيراورا خاف يعض الإلى نظر كا مذمب يدم ككروت اول معترين مع مع م كونكه ايك ولل ابني مبنس كي مرف ايك ويل كي اي عافي بحق بالقاض كسبب وونون وليلين ماقط بوجائين كأز دليل مخرمعارض منام باقي دب كى إلهذا اس ك ساتھ ترجی سے جو کی اوران کی دوسری دلیل برہے کرترج سے مقصود اُس فان وَتَت ہے جو دومتعارض دلیان میں سے ایک دلیل سے حاصل ہونے والا ہے اور فطن کی قرت اُس دلیل میں حاصل ہے جواپنے جیسی دوسری دیل سے ا ثبات علم مين ويترسيد يس ال مائيد شده وليل كو دومرى معارض وليل بريلانشبرترجيع حاصل بوكى ؛ اور فريتي اقل يعني اكثرابل اصمل كى دليل برسي كرسي في ميس أس صفت كى وجرات قت آتى جوكد أس في كى ذات مين موجود بونكراس شی کے ساتھ اس کی شل کے انفہام سے کاڑی فی المحسومات اوراس کی دجریہ کروسف خوبخود لوقا منہیں پیکتی يد تريزك تابع موكرك بهي بائي ما تنتي ب توص محصوف كما تقديد وصف قائم بوتو وه موصوف إس وصف كي وجرت قتى برجالات الدويل چركاستقل بنفسهرة بولدايد الياني عيرين بيل باقى جاسكتى بين اس ديل ك ساتھ غیرمیں قرت ماصل نہیں ہوسکتی المذا ہرایک دیل اُس دلیل کے معارض برملی جو اِن کے علم کے خلاف مکم کوٹا بت کر رى بىلىدانمام اولدتعارض كى وجرسىساقط بوجائيس كى:

قولہ والمدندی یفتع بدالمد ترجیح الا اس کے بیان سے بی تمہیدایہ بات پیش نظر رہی چاہیے کہ علماء بوظام کا اس امریس اختلاف ہے کہ جب دونصوص میں تعاض ہوتو قیاں کے ساتھ ایک نص کو دو مری نص پر ترجیح ہوگئی ہے یا نہیں تر بعض علماء فرملتے ہیں کہ دوشعا خ نصوص میں سے ایک کو دو مری نص پر قیاس کے ساتھ ترجیح دی جاسمتی ہے کو دکونس کے معالم میں مناطبہ میں قیاس کا اعتبار نہیں ہوتا المذاقیاں اُس نص کے لیے بمنزلہ وصف کے ہوگیا جس نص کے لیے یہ قیاس دوانس ہوتا المذاقیاں اُس نص کے لیے بمنزلہ وصف کے ہوگیا جس نص کے لیے یہ قیاس دوانس سے المحال منافر کے لیے مرقع ہونے کی صلاحیت دکھتا ہے اور دوارے اور میں تابعی ہوتھ ہے کہوگا قیاس کے ساتھ ترجیح درنا صبح نہیں ہے اور میں تیجے ہے کہوگا قیاس کے ساتھ ترجیح درنا صبح نہیں ہے اور مہی تیجے ہے کہوگا قیاس کے ساتھ ترجیح درنا صبح نہیں ہوسکتا اور ترجیح قیار نص کے ساتھ نوانس کے ساتھ ترجیح درنا صبح نہیں میں جسکتا اور ترجیح قوا در داخل کے قول والذی اور ترجیح قوا درساف کے ساتھ ہواکرتی ہے کہا علمت انفاء تواس تمہید کے بعد مصنف دھی اللہ تعالی کے قول والذی اور ترجیح قوا درساف کے ساتھ ہواکرتی ہے کہا علمت انفاء تواس تمہید کے بعد مصنف دھی اللہ تعالی کے قول والذی اور ترجیح قوا درساف کے ساتھ ہواکرتی ہوں علمت انفاء تواس تمہید کے بعد مصنف دھی اللہ تعالی کے قول والذی

اغفريكاتب ولوالدبيرولن سعل فيدامين ياسب العلمين ب

وَالتَّرُجِيْعُ بِالْعَدَمِ عِنْدَ عَدَمِهِ وَهُوَاضْعَفُ مِنُ وُجُوهِ التَّحِيمِ لِاَنَّ الْعَدَمَ لِاَ يَتَعَلَّقُ بِم حُكُمُ كُلِنَّ الْحَكْمَ إِذَا لَعَلَّقَ بِوَصْفِ ثُمَّعَدِمُ عِنْدَعَدَمِهِ كَانَ اَوْضَعَ لِعِمَتِم:

مر محمد: اور رجع عدم علم سے وصف محمدوم ہونے کے دقت اور یہ والع وجوہ ترجیح سے اضعف ہے معدوم اور قتم ما توقعتن ہو بھراس وصف کے معدوم اضعف ہے معدوم ہونے کے دقت اور یہ ما توقعتن ہو بھراس وصف کے معدوم ہونے کے دقت معدوم ہوجائے تو حکم کا اس وصف کے ساتھ وجود اوعدماً تعلق اس وصف کے اوضع ہوگا ہ

وضور میں وہ امور بھی بائے جاتے ہیں جوستگر ہونے کے با وجود وضوء کے رکن نہیں ہیں جیسے ضمضہ ، فا اُخفاق النگوا عن استکوارہ جو مگا وعد مگا: اور س وصف لین کے کہم نے عدم کا اُری علّت قرار دیا ہے وہ اپنے حکم کو الزم ہے کیز کوش کا اثر تخفیف میں ہما س جزیں لازم ہے جس کی طبیع فیر معقول ہو (ای الا بدورائ با العقل مسن حیث القط ہے ہو) بھیسے ہیم اور سی خف اور میں الجبائر بلنا وصف سے بھی مذکور کو الزم ہو گیا نز اور مصنف رحم اللہ تعالیٰ نے اسے قول او فی کل مسالا بعد قبل تعطیب ہوا "سے الاستنجاء بغیر الما وقعنی الاستنجاء بالا مجارست احرار کیا ہے کو تک کہ السامی ہو کو اس میں کو ارتشرور کا سے جبکہ تجاست مجارہ کے سے کہ کو اسے دائل ہو تر مجارہ کے سے کراد سے طہارت کا حاصل ہنا امر معقول ہے المذا اس میں تنگیت شرائے ہے۔

قوله والمتوجيع بكنزة الد صول الج ليعنى تيسرى وجرترج يرسيم كرجب وصفين مين سے ايک كے ليے ايک اس (مقيس علي) شاہد ہوا ور دور رہے وصف كے ليے دويا ووسے زيا وہ اصول شاہد ہوں جیسے وصف من سائز تلب تيس كين كمال كي صف كي بين اصل بين (ا) مي خف (۲) مع جبيرہ (۳) مج في التيبيم اور شافيته كي وصف ركنيت كا عرف ايك بين اصل شاہر سے اور وہ خسل ہے ليس اس وقت بھارى بيان كردہ وصف كوشافيته كى بيان كردہ وصف بركترت اصول كي وج سے ترجیح ہوگی اور بيمان اصل سے مراد مقيس عليہ سے كما علمت حدن المشال :

بروّاى كوشم والعريدة تابيل:

قوله لكن الحدكمة الحياسة المي المستان الله تعالى بهال سنه ايك اعتراض كا بواب دسية بين اعتراض كي تقرير بها كقرم الحالى المنافية ا

وَإِذَا تَعَارَضَ ضَرِ بَا تَرْجِيعُ كَانَ الرُّجُحَانُ بِالدَّاتِ اَحَقَّ مِنْمُ بِالْحَالِ لِانَّ الْحَالَ قَامِعَةُ وَالدَّاتِ عَابِعَةُ لَهُ وَالتَّبُعُ لا يَصْلَحُ مُنْطِلاً بِلا صَلِ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا فِي صَوْمِ رَمَضَانَ التَّهُ يُتَأَدِّى بِنِيَّةٍ قَبُلَ إِنْتِصَافِ النَّهَارِلِا نَهُ وُكُنُ وَاحِدُ يَتَعَلَّقُ بِالْعِرْمُيَةِ فَإِذَا وَحِدَتُ فِي الْبَعْضِ النَّهَارِلِا نَهُ وُكُنُ وَاحِدُ يَتَعَلَّقُ بِالْعِرْمُيَةِ فَإِذَا وَحِدَتُ فِي الْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ تَعَارَضَا فَرَجَّ عَنَا بِالْكَثِرَةِ لِا تَهُ مِنْ بَابِ الْوَجُودِ وَلَهُ وَرَجَّ بِالْفَسَادِ الْحَقِيكَ طَا فِي بَابِ الْعِبَاءَ الرَّلِا لَهُ مُعْنَى فِي الْحَالِ الْمُحْودِ وَلَهُ وَرَجِّ بِالْفَسَادِ الْحَقِيكُ طَا فِي بَابِ الْعِبَاءَ الرَّالِ لِا نَّهُ مِنْ بَابِ الْوَجُودِ وَلَهُ

مر مجمعه اورجب تربیح کی دو وجهون میں تعاض واقع ہوتوجی وجدکاتناقی ذات کے ساتھ ہے اُس کو اُس وجہ بر ترجیع ہوگی جس کا تعلق وصف کے ساتھ ہے کیونکہ وسف ، ذات کے ساتھ قائم ہوتی ہے اوراس کے الیع ہمتی ہے
اور تا بائع ، اصل کے لیے مُسُطِل ہونے کی صلاحیّت نہیں رکھتا اوراسی بنا ، یہ ہم نے کہا ہے کہ روزہ ومضان میں اگر
نصف النہار شرعی سے بہلے بیت کول تو بدوزہ ادا ہم وجائے گاکیونکہ روزہ ومضان ، رکن واصر ہے جس کی صحت
کا تعلق عزیمت کے ساتھ ہے توجب عزیمت بعض صرّ میں بائی گئی اور بعض حصّ میں نہائی گئی تو بدو فول بعض متعارض
کو تعلق عزیمت کے ساتھ ہے توجب عزیمت بعض صرّ میں بائی گئی اور بعض حصّ میں نہائی گئی تو بدو فول بعض متعارض
مرکے ایس ہم نے بعض صحح کو گرشت اجزاء صوم کی بناء پر ترجیح دی ہے کو کو کر ترت ، امر وجودی بینی وصف خارض کے باقد ترجیح
نے بعض فاسد کو باب عبادات میں احتیا ہو کہا ہے نہیں ہے ۔ :

تقریم و تشری و ترجی کی ایک و اخا تعارض الن اس مقام کی تقریر سے قبل تهدید ہے کوئیں طرح اور آرکے درمیان تعارض واقع برتا ہے ایں طور کر دوقیا سوں ہیں ہے ہوا و ترجی ہوا تھے کہ درمیان تعارض کی ہیں اقسام ہیں کیونکہ یا تو ترجی ہیں ہے ہوا و ترجی ہیں کے درمیان تعارض کی ہیں اقسام ہیں کیونکہ یا تو ترجی ہیں ہے ہرایک الیسے معنی کے اعتبارے واقع ہمگی جو دائے کی طرف واجع ہے ادر تاقع ہمگی جو دائے کی طرف واجع ہے ادر دو مرس الیے معنی کے اعتبارے واقع ہمگی جو دائے کی طرف واجع ہے ادر دو مرس کی ایسے معنی کی وجہ ہے ادر ان اور تا نی وجہ ہے درمیان تعارض الیسے معنی کی وجہ ہے ہو دائے کی طرف واجع ہو ہوا در ترجی ہو کی اور تعارض ہوا لیسے معنی کی وجہ ہے دو اور کی ہو دائے کی طرف واجع ہے اور دو مرس حال کی طرف واجع ہے اور اور کی اس ترجی ہوگی اس ترجی ہے جو اور دو مرس حال کی طرف کی میں جو ترجی کی اس ترجی ہوگی اور تعارض کی طرف میں جو دو اور کی اور احق ہوگی اس ترجی ہوگی والے ہوئے دو ما دی اور احق ہوگی اور تعارض میں جو دو اور کی اس ترجی ہوئے دو میں ہوئی سے دو اور کی اس ترجی ہوئے دو میں ہوئی سے تربی کی دو وجھوں میں تعارض واقع ہوئی طور کہ دو متعارض قیاسوں ہیں ہے ہوئی سے تربیک

قیاس کے لیے ایک ایک وجرتر جم ہوئیس ترجیحین میں سے ایک ترج گاس معنی کے اعتبار سے ہے جو ذات کی طرف راج ہے اور دوسری ترجیح اس معنی کے اعتبار سے ہے جو حال کی طرف راجے ہے تو وہ ترجیح اولی اور احق ہو گی جو ذات کی طرف ارج ہے اس ترجیح سے جو حال کی طرف راجع ہے بایں کہ لیجھے کہ وہ ترجیح جو وصف او تی کے اعتبار سے عوہ اولیٰ اور احق ہے اُس ترجیح سے جو دصف عاضی کے اعتبار ہے ہے کیونکہ وصف زاتی وہ وصف او تی ہے جو ذات سے منفک نرجو اور ذات اس وصف کے بغیر خو پائی جائی ہوا وروصف عارضی وہ ہوتی ہے جو ذات سے کبھی منفک جی ہوجاتی جو اور ذات اس وصف کے بغیر بھی پائی جاتی ہوا وروصف فارتی کو وصف عارضی پر ترجیح عاصل ہوتی ہے البندا وسف عارضی، وصف ذاتی کے لیے مبطل نہیں ہوگئی ؛

قوله وعلى هذا الدصل الإيعني إس بناءير"كدوصف ذاتى كرما توزيح، وصف عارض كرما توزيع ا دلیٰ ہے " ہم نے صوم در صان کے بارے کہا ہے کہ اگر روزہ و صفاق پر نصف نہاد شرعی سے پہلے نشیت کرلی تو پر روزہ اواء جرعات كاكيونك رمضان كاروزه ، وحدث اعتبارير ترعية كاعتباري واحدب بخرى كوقبل بين كالواس كالعات نيت كاسا تو متعلَّى مِن كي ولكر دوره بغيرنيت كي صح نهي مؤلك الحراجب اس روزه كي بعض حصر مين نيت ما في كمي ہے اور یعض حصة میں نیتے نہیں پائی گئی تو یہ دونوں بیض متعارض ہو گئے المذایا ترتمام روزہ فاسد ہوگا یاتمام کانام حج بو گاتوبها ن خروری بواکدان دونون میں سے ایک کو دومرے پرترجے حاصل ہو حفرت امام شافعی د تر التٰرقعالی نے وصف عبادت كى بنا ، ريعض فاسد كوبعض صبح برتز بيح دى معكودكم عبادت اليها وصف م جوفسا وكدواجب كرتا بالجال جيثت سي كرادت نيت كي بنيرنهي إلى الكي الكني توعادت الساكم عروف كي الي وصف عارضي م كونك امساك دنني ذات كے اغتبادے عبادت نهيں ہے فكدا للہ تعالی کے جعل سے برعبادت بُعِنَ ہے اور مير امرا امساك سے خارج اوربربات بم بتلصي بين كدوصف ذاتى كى بناه يرترج وصف مارضى كى بناء يرترج عصاولى واحق بقريم ا حناف نے بیچے (کرچس میں نیت بانی کی ہے) کو اجزاء صوم کی کثرت کے ما تھ ترجیح دی ہے کی نکہ جب نصف نمار شرعی عقبل نيت يافى كني تونيت كاون كاكفر حشمير كفق ، توا ) اوركفت كما تعدر جع دينايد وصف ذا في كرما تعد ترجع دينا بيكيونكروصف ذاتى سےمرادوہ وصف بے جوشى كے ساتھائس كى ذات كے اعتبارے قائم ہوياس كے بعض اجزاء كاعتبار سيقام براوركترت اليا وصف بحركثركم اتواس كاجزاء كاعتباد سي قائم بوتام إلهذا

كزت كاوصف ذاتى بهونا اظهرمن الشمس بوگيا توبداس زجي سے اولى بوئى جو وصف عاضى كى بناء برہے يتقريم اس صورت يرسيے جبكه و لاند مسن باب الوجود " مين تميز، كرنت كى طرف راجع بوا وراگر بينمير" الترجيع بالكثرة " كى طرف راجع بو كما هوا لفظا هى ترجيم به تقريم مجكى كريم في بعض صحيح كوكٹرت كى بناء براس ليے ترجيح دى ہے كوير ترجيح باب الوجود سے ہے بعنى يرترجيح وصف ذاتى كے ساتھ ہے كيونكہ وصف عارضى وصف ذاتى كے مقل بلے بين تمنزله معددم كے ہے رائدا وصف ذاتى كا وجود كے ساتھ اختصاص سيح ہے ) :

قولم ولدوس بخ بالفساد الإسصنف رحم الدلتالي بهاس سايك اعتراض كاجواب وسيت بي المنزال كالقريريب كربس المربرالفاق مي كرعبادت ميں جب جهت فسادا ورجهت صحت جمع بوعائيں تواحتياطًا جهت فساد كورجهت صحت جمع بوعائيں تواحتياطًا جهت فساد كورجه به موق مي بوعائيں تواحتياطًا جهت فساد كورجه به موق مي بوعائيں تواحتيا كورج وي سيا المام شافعي دعم الله منظمة كوره ميں جهت فسادكواس ميل المام شافعي دعم الله شاد كواس ميل ترجي الفساد بالعبادة اليم من كرام المام المام

فصل ثم جُمِّلَةُ مَا يَشَبُ بِالْمَحَجَ الَّتَى مَ رَّذِكُوهَ اسَابِقًا عَلَى الْمَالُةُ مُكَامُ النَّسَ وَعَثُ وَمَا يَتَعَلَقَ بِمَ الْفَيَ السِ شَيْبِيَانِ اللَّهُ حُكَامُ النَّسَ وُعَثُ وَمَا يَتَعَلَقَ بِمَ الْفَيَ السِ شَيْبِيَانِ اللَّهُ حُكَامُ النَّسَ وُعَثُ وَمَا يَتَعَلَقَ السِ بَعْدَ مَعْ وَفَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّه

اوراس کے بعد محکوم علیہ رکہ وہ مکلف ہے کی ہوت ہے جیسا کہ عنقریب صنف رحمۃ اللہ تعالی فضول العقل والد هلیدة والد مهورالمعترضة علیہ جا میں بہان فرما ئیں گے اور برامور مکلف کے مان عواض میں ہے بی برای فرما ئیں گے اور برامور مکلف کی صفات سے بے بعنی وجوب و برای اس علم میں بحث کی جاتی ہے: اور وجرضبط بر ہے کہ مکم رجو کو نعل مکلف کی صفات سے بے بعنی وجوب و فرخت و ورمت وکراہت مخاص ہے ماکم ، محکوم علیہ اور فحرم میں طور فاکم سے مراد اللہ تعالی وات مقدسہ عقل نہیں اور فکرم علیہ سے مراد فعل مکلف لعنی عبا وال وظفوات وغیرہ بین والی وغیرہ بین والی مخاص میں منات بین توالی مختر میں بین والی مختر میں بین والی مختر میں منات بین توالی مختر میں میں میں مرد ہے بعنی عبا وات وظفوات وغیرہ والی مکلف کی صفات بین توالی مختر میں میں مختر میں منات بین توالی مختر میں میں منات بین توالی مختر میں منات بعنی مختر میں مورد ہے بعنی عبا وات اور وخصوات کے بیان ہیں گذر جبکا ہے اور بھالی اور مختوبات وغیرہ والی محدلة لا پخدلو احکام میں مکلف یعنی محدل میں مرد ہے بعنی عبا وات اور وخصوات وغیرہ والی محدلة لا پخدلو احکام میں مکلف یعنی محدل میں محدل محدل میں محدل معلی محدل میں میں محدل میں م

تقسيع القدماء عن مسائحة قولم وانهايصة الم مصنف رجم الله تعالى يهال سواس اعتراض كاجواب ويته بين كرجب احكام ادله الدنزات استابت برق بي توان احكام كوقياس مع يبط ادله ثلاثه كيمتصل وكرزاجا جي تعان ك بحث كوقياس كساته لاح كيد كياكيا بي: جواب الله عناس دلالل شرعيد سي ايك دبيل بي وادر البيسي الفال و ترتیب کرملوظ د کھتے ہوئے احکام کا ذکر تیاس کے بعد ہی مناسب ہے جواب ٹانی: ان احکام کی حشقیاں کی جث کیا ہے میلر م كويك قياس، " حكو معلوم ثابت بسبب ويش طد لوصف معلوم ، ك تعدير كي م اوراس كا محققان احكام كامعون كے ليداى موسكا إلى اس ليے بم في ان احكام كى محت كوتيا س كالمنتصل واردكانے جيساكهم في بيط شروط قياس وحكم قياس اورطلت مؤثره وطرديه اورمعارضات اورزجيح كي بحث كردارد كيابيسوال: آپ كىبان سے يرام معلوم بواكدا حكام كى كث ، فياس كے ليے وسارے اوروسار تومطاب سے مقدم بزائد النداا حكام ف محث كرقياس كى محت سد مقدم واردكرنا جا جيتها! لواب وسيله أكرم مطلوب سے مقدم برقا ہے مگر قاس کامن وجه (هوکوند مظهراً) اصل بوناس کی تقدیم کامقتضی ہے تاکداصول البدایک بیضف لعنی سلك ميں واقع ہوں ؛ اس جواب پر يراعتراض ہونا ہے كہ تياس كے ذكر سے قبل قباس كے وسيلر كا ذكر قباس كے صف مول میں واقع بونے سے مانع نہیں ہے جیسا کہ قیاس ک شرط کا قیاس سے قبل مذکور بونا اس سے مانع نہیں ہے

## اللهِ تَمَالَى فِيْدِ غَالِكَ كَحَدِّالْقَدُ فِ وَمَا حَبِّمَ عَافِيْدِ وَحَقُّ الْعُبُو فِي غَالِكُ كَالْقِصَاصِ :

متره محمر : بعروه ولاً مل جن كا قياس كرباب سے بيط ذكر بتوا ہے يعنى الكتاب والسندة والإجماع المن سے بيط ذكر بتوا ہے ليمن الكتاب والسندة والإجماع المن سے بيط ذكر بتوا ہے كے شاہت ہوتا ہے وہ دو چيزي ہيں (۱) احكام مشروعه (۲) اور وہ امور عن كے ساتھ احكام مشروعه كا تعلق اور چنكه قياس كے ليد سے كہ ان دو چيزوں كوباب قياس كے ليد سے كوبائ قياس كے ليد دو كركيا ہے) تاكم إن دو چيزوں كى معرفت اطراقي تعلق ساتھ لائ كرديا (اس چيئيت سے كہ ان كوباب القباس كے ليد ذكر كيا ہے) تاكم إن دو چيزوں كى معرفت اطراقي تعلق كوبلند كركيا ہے) تاكم إن دو چيزوں كى معرفت اطراقي تعلق (۷) كوبائ خوال احكام كى چارتسمیں ہیں (۱) خالص حقوق الطراقع الله الله الله على الله على اور حق الطراقع الله الله على الله على

لقروم والمنظر والمنظر والمنظر والمنظر والمنظر والمرافع والمرافع والمرافع والمرافع والمنظر والمنظر والمنظر والمنظر والمرافع والمر

غالب برجیے قصاص ہے کرنظام عالم کوفتہ: وفسا دا درخوزن سے مفوظ رکھنے کے اعتبار سے بیری اللہ تعالی ہے اور فاص خص کے قبل کرنے کے جُرم کا بدلہ ہونے کے اعتبار سے حق العبد ہے اور عبد ہی کاحق اس میں غالب ہے ہی وجہ ہے کوس میں دارشت مباری ہوتی ہے اور قصاص کے بدلے میں دیت لیسنے پرضلے کرلینا درست ہے اور معاف کر دینا بھی جیجے ج

وَحُقُونُ اللهِ لَعَالَىٰ ثَمَانِيَةُ أَنُواعٍ عِبَادَاتُ خَالِصَةُ كَالْمِيَانِ وَ الصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ وَنَحُومِ اوْعَقُوْباتُ كَامِلَةٌ كَالْحُدُّوْدِ وَعُقُوْباتُ كَامِلَةٌ كَالْحُدُّوْدِ وَعُقُوْباتُ قَاصِرَةٌ وَنُسَمِّينُهَا آجنزيَةً وَلْاكَ مِثْلُ حِرْمَانِ الْمِيرَاثِ بِالْقَتُلِ وُحْقُوْقُ دَائِرَةً كِنُ الْأَمْرِيْنِ وَهِيَ الْكَارَاتُ وَعِبَادَةً فِينَ مَعْنَى الْمُؤْنَةِ حَتَّى لَا يُنْ تَرُطَلَهَا كَمَا لُ الْهَ هَلِيَّةِ فِهِي صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَمَوُّنَةً فِيهِ عَامَعُنَى الْقُرُيَةِ وَهُوَالْعُشُرُ وَلِيصَذَا لَا يَبْتَدِئُ عَلَى الْكَافِرِوَجَازَالْبَقَاءُ عَلَيْرِعِنْدَ مُحَتَّدٌ وَمُؤُنَةٌ فِيْهَامَعْنَى الْعَقُوبَةِ وَهُوَالْخِرَاجُ وَلِذَلِكَ لَا يَبْتَدِئُ عَلَى الْمُسْلِمِ وَجَازَ الْبَقَاءُ عَلَيْرُ وَحَقَّ الْ قَائِمُ إِنَفْسِهِ وَهُوَخُمُسُ الْعَنَائِمِ وَالْمَادِنِ قَالَّهُ حَقُّ وَجَبِيتِهِ تَعَالَى تَابِتًا بِنَفْسِم بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْجَهَا حَتَقَّدُ فَصَارًا لُصَابُ بِمِلَدُ كُلُّهُ لَكِنَّهُ أَوْجَبَ أَرْبُعَةُ أَخُمَاسِمِ لِلْغَانِمِينَ مَنَّةً مِنْهُ فَلَمْ يَكُنُ حَقًّا لَزِمَنَا

تواس کی جھے تین وجریہ ہے کولیں کہا جائے کرا حکام جب قابی کا دسیلہ ہؤٹے اور وسیلہ سے جوچیز مقصود ہو وہ اس سے اہم ہرتی ہے اور اس جگر وہ قیاس ہے اس لیے قیاس کے اہم ہونے کے پیش نظر اس کے ذکر کو دسیار بینی احکام کے ذکر سے مقدم کیا ہے اگر چیشن خادج میں اپنے وسیلہ کے پائے جلنے کے بعد ہی پائی جاتی ہے فاقعم : رب اعف و لسکا شد و کو الدید ولسنا خلوہ ولسا عید :

قوله احساد الاحتكام الزاحكام حكى جمعية اوريها حكم بعد الموقوم ربعين فعل مكلف بيسي بي المراق الله المسادة والتركم المتفال كي عنديت مع وفي التي الما يحاله المنال كالموجود التي المنال كالموجود التي المنال كالموجود والموجود والموجود والمنال كي عنديت مطوب مورجات التي عامة الله كالموجود والموجود كالموجود كالموجود

 قرار دیا ہے بخلاف ذکر قاور صدقات کے اوراسی لیے بیٹس بنی ہاشم کے لیے جائز ہے کیونکر تحقیق مذکر ریٹس، اوسا نے سے شار نہیں ہونا: اور حقوق العباد لیس ہے شک وہ شمار رکنتی سے نیا وہ ہیں ÷

لقرير وتشرح قوله وحقوق الله تعالى الم مصنف رهم الله تعالى فرملت بين كم الله تعالى كم عقوق أشحا قسام بين بيل تعميادات خالصه بين كرأن مي عقوبت اور مؤنت كامعنى نمين باياجا أجيب إيمان مادر ياصل عبادات بإس حيثت سے كداس كے بغير كوئى عبادت سي نبيل بوئى سے اور جيے فاز اوريد إيان كى بىدىمام عادات سے افضل عبادت ب اسى ليے اس كوهماد الدين (دين كاستون قرار ديا كيا ہے) اور فرطا يا كيا " ومن تركيما متعدًا فقد كفر" اور جيد دُلاة باس كانتل لعب مال كما توب تكراني كطور پراوران کیش جید جهادا در موم اور جیداور دومری معقوبات کا ملدین ال میں جمع کی کمل سزام وس سزاک بعدقرم غالبًا بمعرجرم كارتكاب كي جمارت نهيل كرتا جيس حقر ننا ، حد ترب فر، حد قذف اورجد مرف اور غيري معقوبات فاصره بيريعني جي مين زجركم درج كى بوقى بيدابل اصول ان كو اجزيد كے اسم سيدوس كرتے بين يزاء كا طلاق كبه عقوب يربونا بي صياك الله تعالى عن اس إرشاد مي ب وجزاء بما كسبا" ادريهمي تواب يراطلاق سِمّا ہے جیساک اللّٰ لقال کے اس إرشاد ميں به "جناء بما كا فوا يعملون "لِين منى عقوت كے قصور كيناه يراس كوجزا كمقوبين تاككامل اورقام ميس فرق دسيه اوراس كي مثال جيد مورث كي قل كرف كي سيب سے سراف سے فروئی کونگ قبل کی کامل سزالواس کے حق میں قصاص ہے اور ورانٹ سے محروم ہونا اس سے کم درجہ كامزاء باورج بقى تنم اليصفوق بين بن بيات إدر وقوبت دولوں كم معنى بلئے جائيں جيسے كفارات بي كونكدان مي عبادت كامعنى إس اعتبار مع وجود ب كصوم عتق رقبه اورمساكين كو كانا كعلاف اوركير بينان جسي عادات ك ذرايد يكفارات اداء كي حلت بي ادران من مقوبت كامعني اس اعتبار سيموج دسيه كرير عبادات لیں سی شروع سے داجب نہیں ہوئیں بلک بندوں کی طرف سے لیف حرام کام صا در ہونے پر بطور مزاوا جب ہوئی ہیں : اوراسی وجرسے ان کانام کقارات ہے کیونکہ یگنا ہوں کے لیے شارات ہیں اور یا بچوٹ م الیسی عباوت ہے میں موجی بروزن فعولية يعنى عنت اور ومرداري كامعنى ياباجانا برحتى كداس كعيليكال المشيت ليني عقل اوربلوغ شرط

اَحَاقُ وَطَاعَةً لَذَكُ لَهُ هُو حَقَّ السَّتَبْقَاهُ لِنَفْسِهِ فَتَوَلَّى السَّلْطَانَ اَخَدُهُ وَقِيْسَمَتَهُ وَلِهَذَا جَوَّ ذِنَاصَرُقَهُ إلى مَنْ اسْتُحِقَّ ارْبَعَةَ الْاَنْحَاسِ وَقِيْسَمَتَهُ وَلِهَذَا جَوَّ ذِنَاصَرُقَهُ إلى مَنْ اسْتُحِقَّ ارْبَعَةَ الْاَنْحَالِ مِنَ الْعَالِمِ مِنَ الْعَالِمِ مِنَ الْعَلَى اللَّهُ وَالصَّدَقَاتِ وَحَلَّ لِبَنِي هَا شِهِ لِلْهَ مَنَ الْعَالَةِ وَالصَّدَقَاتِ وَحَلَّ لِبَنِي هَا شِهِ لِلْهَ مَنَ اللَّهُ وَالصَّدَقَاتِ وَحَلَّ لِبَنِي هَا شِهِ لِلْهُ مَنَ الْعَلَى اللَّهُ وَالصَّدَقَ اللَّهُ وَالصَّدَقُونَ اللَّهُ وَالْمَعَلَى اللَّهُ وَالصَّدَقُونَ اللَّهُ وَالْمَعَلَى اللَّهُ وَالْمَالُومُ وَالصَّدَقُونَ اللَّهُ وَالْمَعَلَى السَّلَامُ وَالْمَعْلَى السَّلَامُ وَالْمَعْلَى اللَّهُ وَالسَّلَامُ وَالْمَعْلَى اللَّهُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ وَالْمَعْلَى اللَّهُ وَالْمَعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ وَالْمَعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَالْمَعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَالْمُ الْمُعْلِقِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَالْمُعْلِقِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُتُنْ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعَلِي الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى السَلَّالِ اللَّهُ الْمُعْلَى السَلَّالِ الْمُعْلَى السَلَّالِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى السُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى السُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى السُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى السُلْمُ الْمُعْلَى السُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى السُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى السُلْمُ الْمُ الْمُعْلِقِ السُلْمُ الْمُعْلَى السُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى السُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى السُلْمُ اللْمُ الْمُعْلِقِ السُلْمُ الْمُعْلِي السُلْمُ الْمُعْلَى السُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى اللْمُ الْمُعْلَى اللْمُ الْمُعْلِقِ الْمُل

مرة كمم ا اور عوق الله كي الطفعيل بي خالص عبادات جيسے إيان اور ثمازا ور زكاة اور ان كي شل اور عقوبات كامل جيس حدودا ورعقوبات قاصره اورمم ال كواجزير كمنة بين جيسي مراث سے فروی مورث كوتل كرنے كرسبب سے ا در السيد حقوق جرد ولول كے درميان دائر ہول اور وہ كفارات ہيں آور السيءعباوت جس ميں مؤنت دباركفالت، يائے جاتے ہوں حتی کدائس كے ليے كمال البيت شرط نهيں اس ده صدق فطري الرائيسي مؤنت دبار ذمرواری ا جِس معنى عبادت بهي موجود بهول اور و وعُمَّز ب إسى ليه يه ابتدأ كا فربر لا گونهين بونلا فررير لقاءٌ وثانياً حفرت امام محدر جره الطرتعالي كوزديك كافرير جادى ده سكتامين اور فيو نتي يعني بايد فهر دارى حس مين معنى عقوبت بلية جلتے ہوں اور وہ خراج ہے اوراسی لیے یہ سلمان پر ابتدا جاری بین ہونا اور بقاء وٹانیا اس پرجاری ہوسکتا ہے ا درا کیشاحق جر بذات خود قائم ہوا در وہ مالِ غنیمت اور معدنیات کاخمس ہے کیونکہ یہ ایساحق ہے جو نابت بنفیہ ج جو الطرتعالي كے ليے بئ تابت ہے اس بناه يركنجا داس كاحق ہے يس مناسب ير تفاكه اس كے ذريعيا سائنده تنام مال غنيمت الشرتعالي بي كے ليے مخصوص بوليكن الشرتعاليٰ في عامدين براحسان فرماتے ہوئے اس كے بازی حقيق میں سے چار حصفول بران کا حق ٹابت کردیا اور ایک فنس کو اپنے لیے باقی رکھا اور ہم پراس کی اوائیگی طاعة واجب نهیں ہے لیں اللہ تعالیٰ نے باداتاہ وقت کو اس کے حاصل کرنے اور اس کو قسیم کرنے کے با دے اپنا نا انب مقر کیا جاوراسي ليه يم في جامدين سي اربعة اخاس كمستى ياس تس كم فف كرف كوبطور سخفاق كم جائز

عاداج المائك كا عُرْنيس امراع في ماساح يو بنات وفات وفات والمن والتي ذات سناب بوينده ك فرّس اس كاكن تعتق زمرحتى كه اس كا داء كرنا بده برواجب بوبلكه التدقيالي فيخود البضلياس كوبا في ركها الدسلطان دحركم التدفعالي كازمين مين خليفه عك حق أبت بنفسة كم عاصل كرفي ا وتقسيم كرف كامتولى اور ذروار بناياج جيسي فنائم اورمعدنيات كالمنس م كوكر تمس اليساخي والمنال كيليناب مواج الم يركي كاكف حق نيس ورا كالكرية ابت بنفسم مكلف كودر كرما تواس كاتعلق نيس ب كية كرجها والتدَّلعالي كاحق بيكونك بياس كوين كاعزاز بهاوراس جهاديس عاكم كانفع م لبذا مناسب يرتحاك جهاد كوزليم ماصل شده تمام ما إغنيت التدفعال بي كم لي فضوص مو مالكين الشدفعالي في مجابدين اسلام يراحسان كرف وتحد اس كمياويخ حصص مين معيار حص يران كاحق ثابت كرديا اورايك فمُس كوابني ليجان ركها ادريْمس ايباحق نيبن م كلاس كي دوائيكي بم يربطور طاعت ع المراس كو الشرتعالي في الله الله الله تعالى في مطال الله تعالى في مطان د جوك أس كادين يم فليف كواس في كم عاصل كون ادراس كتقييم كف ليداينا نائب مقرركا ب وقولم ولعذاجة ذنااع مصنف رحمة الأتعالي يمان عاس امريتائيدين رتيس كفس الشرفعال كاحق بهاورناب بنفسه بعلين جب جهاد كه دريع جومال عاصل بوام وه الساحق بع جوناب بنفسه اورم پراس کی او أیکی بطراق طاعت کے واجد نہیں ہوئی ہے قاسی بنادیر یم نے ان مجارین پر اس تحق کا طرف کرنا جائز قرار واليع وقتاح مول اى والمع والتي فيامين عالمين كابناه اوران كاباه يرطرف كرنا طائر جليل الراس عنى كادائل فيايين غانمين ريعاني طاعت كواجب برقي اورض حن غيراب بنفسية الوعابدين غانمين براس كاحرف كاجاز نه بوتا جديد ذكاة و صدقات بي كدان كأستخص برطرف كرناجائز نبيل بيم في إن كواداوكياب الرحيوه فماج بعد: قولم وحل لبني هاسته الخ اس كاعطف مورن "برج ادريراس بات بر دوسرى اليدم وحس حق أبت بنف "م ادراس كي داو عجام بين بربطراتي طاعت ك واجد نهين جاس ليغش كوبني إلتم يرمرف كيا عاملة ب مخلاف ذكرة كيكونكر ذكرة ولؤل كي الكيكي بوق إلى الله يبني المع كيا ملال ميس ا وفيس كوقو عابدين اين طوف سے اوا ونيس كرتے ہيں ووتو التي تعالى كا بناحق بوتا ہے المذا فيس زكوا قالى طرح ميل كيل تمين موكاتو بني المتم كه لي ذكرة طلال نبير ب اورض طلال ب: قول واما حقوق العياد الإ بيني احكام دوسم تصاكية ورر وضعية بجراحكام شرعية كيارا قيام تفان سيء ايك فالص حقوق الله تفي بن كاكواقيام كابيان برجيكا بها وردوس فالص عقق العباد بين عن كامصنف رجم الترتعالي أث ذكر كرق بي كرفالص عقوق العباد بهت نياده مين جوتفارنهين بوسكة جبيه ضمان الديتر ادرمبل التلف اوالمخصوب اورملك المبيع والثمن اورملك الطلاق و

نهيں ہے كيونكه كمال البيت عبادت محفد كے ليے شرط ہے اس كى مثال صدقة فط ہے يرعبادت اس ليے ہے كاس میں نیت فردی سے جس طرح باتی عبادات کے لیے فروری ہوتی ہے اور دورہ میں جو لغر اور رفت وغیرہ فرایاں واقع برجاتی بی توصدة وظران کے لیے طره بوتا ہے ای لیے شرع شراف میں اس کوصدة کے نام سے دور کے بي ا درصدة فطرك بهي وي مصارف بي جود كرصدقات كم مصارف بي ا درصدقه فطرسي مو من ومشقت والا معنی با بی طورہے کداس کاسبب رأس ہے اور رأس کی دجرے ہر انسان سلمان برا بنی اووا پینے نا بالغ بج ک کی فرف سے داجیب برتاہے جس طرح کران کا نفقہ اس بیضروری برتاہے اوریہ امرظا مرسے کراپنی اور دومروں کی طرف سے صدة وطرا داكرنا مشقت كامم ظهرب، لكن حب اس مع عادت كامعنى غالب تحاقر بم ف كماكريراليي عادت ب جن مين عنى مُؤْمَنَت بي يهي وجرب كر حضرت اسام في روي الله تعالى ك زويك وير عبا وات كى طرح صدة و فعط صبی اور مجنون پرواجب نہیں ہے اور تھی گفتہ الیے کو شت (بار ذمر داری) ہے جس میں معنی عبادت کھی موجود بوصيع عشرب كونكو عشر دراصل اس زمين كى بناويرض كى ده زراعت كرنا ہے ايك باروند وارى ہے كه أكريد عظر اواء نرك كالوحاكم وقت اس سے برزمين دائيس نے كردوس كردے دے كالكن اس كے باد جود اس ميں عبادت كامعنى في يا ياجاً أبهاس حيثيت سے كمير إبتاء ورف سلان برواجب بوتا مها درمصارف زكاة مين رف كاجلة ب مكرنمين الب اورنما وصفة تابع لبذا الم ميم عني مؤنّنت اصل بوا اور معنى عبادت تابع اوراسي اليه كراس مين معني قربت باياجا ناست بدابتداء كافرير واجبنيس وتاجيساكه ديكرعبادات كافرير واجب نهين ويم كونكه كافرعبادت كالإنهي ے إل لِقَاءُ وَثَانيا كَا فريرِ جارى بوسكانے باي طوركد وَقي مرفون سيفَتْرى زمين خريد كرمالك بوجك تواس بيك شرواجب مركا ادرساتويقسم ايسي مُؤُمنتُ بيحب مع عقوبت كامعنى بوادروه خراج بي كيزكخراج في نفسه أس زمين كي بنا زيرص كي ده زماعت كرناب ايك بار ذمه دارى سيكدا كرينون وادازكر اوازكران اس سعده زمين وايس في كردوم المحداء وسعاكا چونکه اس مین عنی عقوبت موجود ہے ای لیے حواج ابتداء مسلمان برواجب نہیں ہوتا کیو کم سلمان ابتداء عقوبرت اور فر آ کا اہل نهيں ہے: مگرجب اس ميں معنیٰ مُوُنث اصل ہے اور سلمان مُؤُونٹ کا اہل ہے تو اس برخواج بقاءٌ و ٹانیا جاری ہوسکتا ہجتی کم الرمسلمان نے كا فرسے خراجى زمين خريدى يا كا فرمسلمان بواد ما كاليكواس كے ليے خواجى زميد بھى قرمىنى مود نے كى وجرسے اس کوکفارہ کے لئے مجازاً سبب کہا جاتا ہے اور اسی طرح سرط کے ساتھ تعلیق طلاق وعناق کو جزا ہے لئے جازاً سبب کہا جاتا ہے کہ و تک سبب کے درجات کا ادنی ورج یہ ہے کرسبب حکم کا صرف ایک ذریعہ ہو اور بسین (عُواہ اللّٰہ تعالیٰ کے عام پر ہو یا بغیر اللّٰہ لعبی تعلیق الطلاق والعناق کی صورت بیں ہووہ ) قود واصل برکے لئے مضروع ہوتی ہے دامین کی بین اس لئے مشروع ہمتی ہے کہ اس کو بولا کیا جاتے ) اوا یہ رہینی پورا ہوتا) ہرگز کفارہ اور جزام کے لئے ذریعہ نہیں میں سکتالیات میں میں جو مکم اس امر کا احتمال ہمتا ہوتا ہے کہ مالے کے زوال کے وقت برحکم کی طرف مضنی ہوتو کیبین کو مجازاً سبب کہا جاتا ہے، و بداعتمال ہمتا ہے کہ مالے کے زوال کے وقت برحکم کی طرف مضنی ہوتو کیبین کو مجازاً سبب کہا جاتا ہے، و بداعتمال ہمتا

لقرمرولتروي ولاواما الفتم المثاني الح مصنف رحمد الله لغالى جب قسم اقل (احكام متروم) كے بيان سے فارغ ہوئے وَ اَبْ قَتم ثانی ( لعینی وہ امور سی كے ساتھ احكام مشروعه كا تعلق، وَابِ ) کابیان شروع فواتے ہیں کرقعم ثانی کی چارقسمیں ہیں (۱) سبب (۲) علت (۲) مشرط (۲) علامت. وسير ضبط برسے كرمنعلى ، شنى ميں داخل بوكا توده رك بے دريز اگرده شى ميں مور مواقده علت سے درنداگر وہ شی کی طرف موصل فی الجملہ ہوا توسیب ہے درند اگرش اس بیرو قوف ہوتی تو وہ بیڑط ہے ورنديس وه ملامت باورجب ركن شي سي داخل بونا ب ادرده اس جار محم ب قواس كا متعلقات احکام میں اعتبار بنیں کیاگیا ہے تو باقی چاراتمام رہ گئے قسم اقل سبب : ادرالغت این سبب اس چیز کو کہتے ہیں جو مقصور تک پہنچنے کا ذراعی ہواسی لیتے دات کوسب کہتے ہیں کو تک اس کے ذریعہ سے مقصود یک وصول مو اے اور الی اصول کی اصطلاح میں سبب عقیقی اس چیز کو كتے ہيں و حكم مك مستحنے كا دربع بوادر د جوب حكم اور دجو د حكم اس كى طرف شوب نبول اور مذاس مِن علت والامعنى متصور بو و مصنف رحمدُ الدُّنَّال كَ وَلُ قِما يكى ن طريقا الحالحك و" بس سے مراد ہے کہ میفضی الحالح فی الجملة ہوسے ملاقد اور سبب مجازی دونوں سے احتراز ہو کیا کیک ملامت عكم كىطرف مففى بنيس بوق ملكم عكم بردالرب جيماز كے لئے آذان سے ادرسيب يحاذى بھی کم کے لئے موصل نہیں ہوتا جیسے" بمین باللہ" کیونکہ برکفارہ کا سبب مجازی ہے اور جب کہاکہ

## النكاح وغيره بالقي احكام شرعيك دواقسام كامصنف رجمه الشرتعالي في بها تفصيلي ذكرتهين كيب ب

وَامَّا الِّعِسْمُ التَّانِي فَأَرْبَعَتُ السَّبَبُ وَالعِلَّةُ وَالشَّرَطُ وَالعَلَامَةُ امَّا السَّبَبُ الْخِيْنِيِّ فَكَا يَكُونُ طُرِنْقِا إِلَى الْمُكُمِّمِنْ غَيْرِ إِنْ يُّضَافَ إِلَيْهِ وَجُوْبُ وَلَا وُجُوْرٌ وَلَا يُعْقَلُ فِيْر مَعَانِي الْعِلَلِ لَكِن يَتَعَنَكُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعُكْفِرِعِلَّةً لَهُ تُضَافُ إلى السَّبَبِ وَلَاك وشُلُ حَلَا لَةِ السَّارِقِ عَلَى مَالِ اِنْسَانِ لِيَسْرَقَدُ فَإِنْ أُضِيْبَفَت إِلَى السَّبَبِ صَارُ السَّبَبِ كُكُمُ الْعِلَةِ وَذَٰلِكَ مِثُلُ قُو دِالدَّابِةِ وَسُوْقِهُا هُوَسَبِكُ لِلَّا يَتُلَفُّ مِهَالْكِنَّ فِيْدِ مَعْنَى الْعِلَّةِ فَالْمَالِيُّمِينُ بِاللَّهِ تَعَالَى فَسَمَّى سَبَبًالِكُفَّارُةِ عَبَازًا وَكُذَٰ لِكَ تَعْلِيْقُ الطُّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالشُّرَطِ لِأِنَّ أَدْنَى دَرَجَاتِ السَّبَيِ انْ تَكُونَ طُرِيْقًا وَالْهَمِينُ تُعْقَدُ لِلْبِرِ وَذَٰ لِكَ قَطُّ لَا يَكُونُ طَرِيَهُالِكَفَّارِةِ وَلَا لِلْجِزَاءِ لَكِنَّ كَعُتَمِلُ انْ يُّونُ لَ اللَّهُ فَسَمَّى سَبُبًا عَكَازًا وهَذَا عِنْدُنا:

مر جمه اوردوس قیم ریسنی احکام ضعیقه) کی چارتھیں ہیں ۱۱ سبب (۲) علّت (۲) شرط ۱۲) علامت اور سبب تقیقی وہ ہوتا ہے جو عکم کم پینچنے کا ذراعیہ پونٹیراس کے کداس کی طرف وجوب کو یا وجود کل منسوب برداوراس میں علّت کے معانی بحق میں سب ایک ایسی علّت کا داسط برتس کی اسبب کی طرف نہ جوا دراس کی مثال یہ ہے کہ شخص کا چرد کوکسی انسان سے مال کا بہتہ دیا تا کہ چور ہی کا مال جوری کرنے (تو یہ بہتہ بتانا چری کا سبب می طرف نہ جوا دراس کی مثال یہ ہے کہ درمیان تحلل ہے سبب کی طرف نسوب ہوتو ہی سبب سے لیے علّت کا حکم تابت ہوگا اور یہ جیسے جانور کر بی چھے سے ہنکا کریا آگے سے کھینے کرنے جانا کہ برفعل اس حالت میں جانور کے باؤل وغیرہ سے تلف اور ضائع ہونے والی چیز کے لیے سبب ہے میکن ہی سبب میں علّت کا معنی موجود ہے اور اللہ تعب الی سے نام برقسم

ائی سارتی نے اس انسان کے مال کی چوری کرلی توشخص ندکور کی دلالت بعنی مال کے بار سے بتا آپوری کا سب منتقی ہے کونکہ میں بتا نافعل رفتہ کا ذریعہ بنا ہے اوراس ان ات کاف سرفتہ کا مذو توب مضاف ہے ادر شاس دلالت كے لئے فعل مرقب من ما فير ب البت دلالت اور سرقد كے درميان ايك السي علت متعلل ادرداسطر بعض كي نسبت ، دلالت كي طرف نهيس بهادروه علّت ، سارق مختّار كافعل اورأس كااراده بهم کیونکر مال کے یاد سے کسی سادق کو بتا دینے سے مرکز یہ لازم بنیس آ ماکہ دہ سارق اس کام کو عنرور کرے بلکہ ریمی مکن ہے کہ وہ چوری نذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کواس فعل کے زک کی فیق بخش دسے لہذا اگرسادی سے مرقة كاصدور مواتواس بيتر بتانے والے سے كمق كم كامنمان نہيں بيا جاتے كاكيونكروہ توفعل مرقة كالحفن سب سے علت بہیں ہے اورسب کی طرف تو حکم صفاف نہیں ہو الس صورت مذکورہ می فعل سرقہ دلالت كى طرف مصنا ف تهيين بو كالبندا وال كس شيء كاهنامن نبين موكاكيو تكدوه توسب يحن كاصاحب ب البنته محم الكسي في كاركاية بتافي قدوه مي نتيت كاصام صرف اس لقيمة اس كداس في اين الرام کے دربع شکارکوامن دینے کا بوز تربیا عقاوہ شکار کی طرف رہنائی کرکے اس کی فلاف ورزی کی ہے جیے امین اگر خودسادق کو امانت کا پتر تباوی توده اس امانت کے بار سے میں نقصان کا ضامن ہو گاکیؤیم المانت تبول كرتے وقت اُس المانت كى جو حفاظت كى ذمردارى قبول كى تقى اس كى قبل دلالت سے خلاف ورزی کی سے اور اسی بنام پراگر کوئی شخف کسی ظالم جاکم کے پاس نامی کسی کی شکایت کرد مے سے منتجد میں ماکم اس سے ماوان کے طور بر مجھ مال وصول کرنے وشکایت کرنے والا تخص اس مال کا ضامی نہیں بو کاکیونکہ وہ توسیب محض کاصاحب سے مگر علما ستا خرین نے شخص ذکور کے بارے بدفتوی صادر فرایا ہے کرنگایت بہتھانے والاصامن ہو گاکیو مکراس زمانہ مین تصوصاً ہمانے اس زمانہ رایعتی بندرهویں صدی اصلی مصلالہ میں نامی لوگوں کو تنگ اور نفضان بینچانے والوں کی بڑی کشرت ہے بلکہ اکثر لوگوں نے تواسے یا قاعدہ اپنا کاروبار بنار کھاہے ر صاکم سے توصنمان وصول کرنا ناممکن ہے ) ایسی حالت ميں اگران لوگوں كو معى صنامن قرار مزدما جائے قولوگوں كے معقوق بالكل صنائع بوجائيں كے ادر بے جاشكا بت كرف والول كى جرأت اورزياده بوجات كى اوران كاظلم وعدوان بره حات كار

اس كى طرف وجوب حكم " منسوب مد بوتواس سے علت سے احتراز بوكيا كيو كم كا وجوب علت كامرت مضاف ہوتا ہے کیونکہ اس میں علت مؤرثہوتی ہے ادرجب کہا کرسیب کی طرف مضاف ہوتا ہے كيونكراس مي علَّت مو رزيوني إورجي كهاكرسب كى طرف وجودهم" بجي معناف نديونواس خرط سے احزاز ہوگیا کیونکہ وجود حکم خرط کی طرف صفاف ہوتا ہے اورجب کہا کہ سبب میں علمت فال معتى متفسور منهو نواس سے و سبب له شهندالعلَّة " اور" سبب في معنى العلَّة " دونوں سے احراز مركا قولد لكن يتخلل الخ يراك ويم كالزالرب ويم يريونا ب كرجب سبب تقيقى وه برزا ہے کوس میں علمت والامعنی متصور مد ہو تو بھرسیب اور حکم کے درمیان اصلاعات متخل جہیں ہوگی تواس کے ازالہ کے لئے مصنف رحمد اللہ تعالی فواتے ہیں کہ علمت ، سبب اور حکم کے درمیان تخلل ہوگی لیکن ده علّت اس سبب کی طرف معناف شرو گی کیونکرده اگراس سبب کی طرف مضاف بروادر حکم علّت كى طرف معنات برتا ہے لہذا يرسيب علت كى علّت بوكا تراس صورت ميں اس كا يام " بيب فيد معنى العلمة تويسب عقق شرب كا .. واعلم سبب كى چاقىمين يى (١) سبب حقيقى (٢) سب مجازى (١) سبب له شبعت العلمة (١) سبب فيمعتى العِلمة اورتعرافي مذكورسبب عقيقى كى بين جوطرح مصنف رحمد التدتقالي في علّت ، علامت اود شرط سے احراد كيا ہے - اس طرح اسباب الدن سے احزاد کیا ہے اور جیمسنت رحمداللہ تعالی نے دیکھا کہ دائع بعینے سبب مجاذی ہے اور امر مجازی کو اقدام میں شماد کرناسخس تہیں ہونا تواعفوں نے سب کو" مافید معنی العلَّة اور مالیس کذلك ك طرف تعتيم كيا ب اورف تانى كا نام " سبي عقيقى" ركعا ب اورصنف رحم الله نے جب يدو كھا كريمين ، كفاره كااوْلِين جزا مكاسب سے اور يسبي حقيقى تہيں ہے اورد" سبب فيدمعنى العلّة ب وفرطا" فاما المين الح اى هذا السبب مجازى وهوف مالت كماسياة تتفيقه ان شاء الله تعالى :

قولله وفدلك مثل دلالة السارق الخ برسب سنيقى كى شال ہے كہ مثلاً كوئى شخص سادق كوكسى انسان كے مال كا بنة بتاتے تاكہ دہ إس كا مال چورى كرسے بين اس خص كے بتانے سے

44

قولمه فان اضيفت الح مصنف رحم الله تعالى يهال سع ايك تيدكا فائده بتات بين كريم ف کہا تھاکرسبب اور عکم کے درمیان جوعلت تحل ہے دوسیب کی طرف معناف نہ ہواوراب فراتے ہیں کہ اكرده علنت بوسعي اور حكم كے درميان تخلل ميسيب كى طرف مضاف بوتو الباسيب علت كے عكم مي برجائے گاستی کراس پرضمان واجب ہو گاکیؤ کرصورتِ مذکورہ میں کم، علّت کی طرف منسوب ہے اور علّت، سبب ك طرف منسوب م و كرياسب علت كى علت بوكيا جيد كوئى شخص ككور ي عيد عنها كر یا آگے سے کھینے کر لئے جادع ہوا وروات میں اس گھوٹ سے یا قال میں آگر کوئی چیز تلف ہوجائے قالس مالت میں گھوڑے کے باقل کے شیجے آگرم چیز تلف اور ضائع ہونی ہے یہ دونوں ضل اینی تو داور سوق اس کے لتے سبب بیں اور اس سبب اور حکم بعنی تلف کے درمیان علّت کا واسط موجود ہے اور وہ محسولہ كابت باقل سے فئى كوتلف اور ضائع كرنا ہے مركھوڑ نے كا بدفعل منكائے اوراس كو آ كے سے بكو كر عِلان كى طرف منسوب بي كيونكه ككورا وابن نفل مي مجور ب أسي كوئى اختياد نهي ب بالحضوى جبكراس كم لتقسائن ياقا تدمولي علت اس امرى صلاحيت تهين دكھتى ہے كراس كى طرف عكم لف كى نسبت كى جاك تولا محاله محم تلف كى نسبت علّت كى علّت كى طرف بوكى ا در ده سبب ب ادر برصرت تلف شدہ بھڑ کے بدل مین دیت یا قیمت کے منمان اداکرنے کے حکم میں ہے لیکن جو مزا خود فعل کے براوراست حقیقت ارتکاب سے متعلق سے دہ بواسط علّت، سیب کی طرف مضاف نہیں ہوگی لہذا کھوڑا اكرسائن يا قائد كيمودث كوبلاك كرد ب توده ميراث سر خردم نهيس بوگااور نداس برقتل كاكفاره يا تصاص

ہے بینی بین باللہ کفارہ کے لئے حقیقی سیسے بنیں ہے ، اسی طرح بمین بغیب راشہ بنزا

کے تے صفیقی سیسے بہیں ہے ۔ کیونکہ سیسے کے درجات کا ادنی درج یہ ہے کہ وہ صرف حکم کا ایک درج یہ ہونے صرف حکم کا ایک درج یہ بونے کے ساتھ ساتھ شیمیہ بالعکت ہویا اس میں علّت والا معنی جادر بمین خواہ بین باللہ تعالی ہویا بمین بغیراللہ تعالیٰ ہو با بمین بغیراللہ تعالیٰ ہو برکے لئے مشروع ہوتی ہے بین بغیراللہ تعالیٰ ہو برکے لئے مشروع ہوتی ہے بین باللہ تعالیٰ میں ترتب جزام کا ذریعہ بین باللہ تعالیٰ میں ترتب جزام کا ذریعہ برسکتا ہے کیونکہ بر ، جنت سے مالع ہے ادر حرف کے بغیر مذکفارہ داجب ہوتا ہے اور شربرا کا ذریعہ برسکتا ہے کیونکہ بر ، جنت سے مالع ہے ادر حرف کے بغیر مذکفارہ داجب ہوتا ہے اور شربرا کا ذریعہ برسکتا ہے کیونکہ بر ، جنت سے مالع ہے ادر حرف کے بغیر مذکفارہ داجب ہوتا ہے اور شربرا کا ذریعہ برسکتا ہے کیونکہ بر ، جنت سے مالع ہے ادر حرف کے بغیر مذکفارہ داجب ہوتا ہے ۔

قولمه لكنة يحتمل الخ يرقول ايك ديم كالذالب ويم يربونا بكرتم في كما بع كريس بالتدتعال اورتعليق بالشرط عكم كىطرف موصل بنين بي ويصران كوسيب بنيس كمنا عاست كيونكرسبب وتعكم كى طرف موصل بونا سے تواس نے زال کے لئے مصنف رحمد اللہ تعالی فرماتے ہیں کرمیس صابی کا المسام کے اعتبار سے حکم کی طرف موصل ہونے کا احتمال رکھتی ہے لعنی اس امر کا احتمال ہے کہ میس مانع کے زوال كورقت عكم كى طرف مقتى موجات بس مين كوما يول البرك اعتباد سے مجازاً سبب كہا جاتا ہے جيسے عنب كوشم باعتبار ما يول اليركي كما جانات على قد لله نعالي مواني ال في اعصر جيل" ماصل كلام يرب كتعليق الطلاق والعتاق بالترطك المعلق عليدك وقوع سے يہلے مجازاً مبعب كها جا آب اور ملاقدیہ ہے کہ یہ اخر کاربیت کی طرف رجوع کرتا ہے یا بی طور کریہ المعلق علیہ کے وقوع کے وقت حکم كاطرف وصول كاايك ذرايعة قراريا تأب الديب يصقيقي نبيس مع كيونكرب اوقات يرهكم العيني الجزار المرقت عليه ) كے لئے المعلق عليہ كے عدم و قوع كى صورت بين مفنى نہيں ہوتا ہے اور سبب حقيقي وَحكم كطرف مقصى مؤنا ب اوداس طرح مين بالله تعالى مع بجرجب المعلن عليه بإياجات تويرابقاعات حقیقت پرواقع ہوں گے مخلاف الیمین باللہ تعالیٰ کے اسی کتے مصنف رحمد اللہ تعالیٰ نے الیمین بالله تعالى كوتعلين الطلاق والعتاق بالشرط سي ملي و ذكركياب قافه عقائد دقيق

قولہ و بناعندنا اکخ بینی ہمادے نزدیک بمین بالترنعالی اور تعلین الطلاق والعناق بالنظر کفارہ اور برناء کے لئے سبب مجاذی بیں اور صنرت امام شائعی رحمۂ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بمین باللہ لغالیٰ اور معلق بالشرط، کفارہ اور جزائے لئے سبب ہوفی معنی العلّة بیں کے ماسیاً تھے باند

وَالشَّافَعِيُّ جَعَلَهُ سَبَيًّا هُوفِي مَعْنَى العِلَّةِ وَعِنْدَنَا لِمَذَا الْجَازِشِيهَ الْحَقِيَّةَ مِحُكُمَّا خَلَوْفًالِزُفَنُ وَيَتَبَيَّنُ ذُلِكَ فِي مَسْئَلَةِ التَّبِعِيْنِ هَلْ يُبْطِلُ التَّعْلِيْقَ فَعِنْدَ نَايُبْطِلُ لِآنَ الْيَمِيْنَ شُرِعَتْ لِلْبِرِفَ لَمُ يَكُنْ تُكُومِنُ أَنُ يَصِيرَ الْبِرُ مَضَمُ وَنَا بِالْجَسَرَاءِ وَإِذَا صَارَالْ بِرُ مَضْمُ وَنَّا بِالْجَدْزَاءِ صَارَلِمَا ضَمِنَ بِمِ الْبِرُّ لِلْمَال شُبْهَةُ الْوُجُوبِ كَالْمَعْصُونِ مُضْمُونٌ بِقِيمِتِم فَيَكُونُ لِلْعُصِبِ حَالَ قَيَامِ الْعَيْنِ شُبْعَةُ إِيْجَابِ الْفِيمَةِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ بَيْقَ الشُّبْهَةُ الدَّفِي عُلْم كَالْحُقِيْقَةِ لَا تَسُتَغُنِي عَنَ الْمُحَلِّ فِإِذَا فَاتَ الْمُحَلُّ بَطَلَ بَحْكَا وَفِ تَعْلِيْقِ الطَّلَاقِ بِالْمِلَاكِ فَإِنَّهُ يَصِعُ فِي مُطَلَّقَةِ الثَّلْثِ وَإِنْ عَدَمُ الْحَلَّ لِأَنَّ ذُلِكَ الشَّرَطِ فِي حُكْمِ العِلَلِ فَصَارَ ذَٰلِكَ مَعَارِضًا لِهَذَهِ الشَّبْهَةِ السَّالِقَةِ عَلَيْرِ :

اورصن ام شافعی رحمزالترتعالی تفالیمین باشتنان اورالتغلین کوکفاره اورمزا کے تقے" سبب هوف معنى العلق" قرارديا ہے اور سمارے نزديك اس مجاز كومن حيث الحكم حقيقت كے ساتھ الثابب ب إس بين صرب امام زفرهم الله تعالى كالختلف ب ادر خلاف كامال اورغم عمله تبخیزیں ظاہر ہو گاکہ کیا فی اکحال طلاق دے دینے سے تعلین باطل ہوجائے کی یانہیں لیں ہمارے نزدی تو تنجیز، تعلیق سابن کو باطل کر دیتی ہے کیونکر مین بڑکے لئے مشروع ہوئی ہے بین اس امرے كرتى چاره كارىنبىي بىك برمضنون با بحراسب ر بايىعتى كداكر بروت بوجات قرجزار لازم برهاتى ے) اورجب برمضمون بالجزام بونی توجزام کے لئے شبحة النبوت فی الحال ابت بوا ورانحالیک بر مغصوب كى شل سے اس كے مضمون بالقيمة مونے مين ( باين معنى كرمب معضوب فوت بوجاتے تواس کہ تیمت لازم ہوتی ہے ) یس فاصب کے ماتھ میں شی معضوب کے موجودد بنے کے وقت غصب کے لئے ایجابِقیمت کا شبھ ثابت ہوگا اورجب برام زابت ہو گیاکہ میں سبب محاذی ہے لیکن ال كے لئے شہمة الحقیقة تا ب ب توج وطرح شئ كي تقیقت كے لئے محل كا ہونا صرورى ہے كہ وہ محل مے متعنی نہیں ہوتی اس طرحاس کے شیعر کے لئے محل کا ہوناصروری ہے لیے م تنجيز الثلث كى وجه مص محل فوت بهو كميا تووه تغليق باطل بهوكتى حس كم لئے شبحة الحقيقة ثابت تقا بخلات " تعلين الطلاق بالملك" كي كيونكريد مطلقة الثلث من صحيح ب الرحير على معدوم ب كيونك يرشرط اعلل كح حكم مي ب تواس مشرط كاعلل كح حكم مين مونا شبه سابقة على تحقق الشرط ك معارض موكيا

لقرم و اسى كة نفاذ مكم ، حيث ومعاق على حيث الله نفالى الح بين حضرت مام شافعى وهما الله تعالى نے المين بالله تعالى الح مين حيث الله تعالى الله الله تعالى الله تعالى

كا بي وجود شرط ك وجرس طلاق واقع موجات كى -قعلسلان اليمين شرعت الخ يبهارى دليل عوس كاعاصل برسي كرممار انديك يونك العلین کے وقت بہب (انت طالق) اگرج مجازاً موجودہ مگراس کی حقیقت کے ساتھ بھی مثنا جہت ہے اس لئے حقیقت کی طرح اس کے لئے بھی ممل کا موجود ہوات دری امرے اور نی الحال بین طلاقیں وے دینے کی بنام بروہ الل جا تا رہا ہیں" انت طالق "کا قول بحیثیت سب باقی بنیں دے گا۔ ببرهال یات ادر کھنے کی ہے کے ملاء احداث کے نزد کی بوشق مقبقت کے مثاب ہوتی ہے وہ بھی تقبقت ك طرع محل كا تقاضا كرنے مي حقيقت كے قام مقام بوتى ہے جيسا كرشتى مغصوب كراس كا اصل حكم يہ ہے كراسي كوبي بعينه ووكياجات بهر بلاك بون كي صورت من فتيت باستلي بيز سيصنمان اداكرنا داجب بونا ہے گرشی مفصوب کے موجود ہوتے ہوتے بھی خصب کے لئے ایجا بہتیت کا شبعة ابت ہے ابتدارس ا شعبته کی بنام پربعین شی معصوب کی موجود گی میں اس کی قیمت سے فاصب کوبری کرنا اور ( فصب کرنے ا دارے کی جانب سے اس کی قیمت کے بدلویں) رہن دکھنا اوراس کی قیمت کا کفیل ہونا صبیح ہے تو اگر قیمت كا بنوت كسى وجرسے بھى ند بوناتو مركورہ تمام احكام جوكر قبرت برمدنى بين درست قرار نديا تے تواسى بر قیاس کرتے ہوتے تعلیق کے دفت اس کا قول" انت طالع "کوعل کے تقاصابی من وج تنجیز ایمی فى الحال طلاق كا واقع كرنے ) كے ساتھ ستا بہت ہے اس لئے محل فوت بوجانے سے تعلیق بھى باطل إم جلت كى عضرت الم وخر من المنزلقالي كي نظراس تدفيق كي طرف بنين كتى - الحفول في مسلم مذكورة كواس صورت برقیاس کیاہے جبکہ کوئی شخص طلق الثلث یا اجنبت کی طلاق کو مک کے سے علّق کرے شکا اسطرع کے آن نکستائ فانت طالق کمیاں تو تعلیق کا ابتدائی سے علی موجود جیس ہے باوجود بكراحناف كي نزديك مرط كے يا تے جانے كے بعد طلاق واقع ہوتى ہے تومننازع فيرمورت میں بطرات اولی طلاق واقع ہو گی کیونکرمیاں انتہاء محل موجود سے قومصنف رحماً اللہ تعالیٰ نے اس قیاس کے جواب مين فرمايا قول بخلاف تعليق الطلاق الخ يعنى طلَّقةُ الثلث كى طلاق كو مك : كل يمعن بالشط كرنا

الساسبب سيجس مي علنت والامعنى يا يا جاتا ہے اور مم اصاف اس كوسبب حقيقى بى قرار مبين ميت جرحات كر ايساسبب قرار دين مي مقت والامعنى بر مبلد بماد سے نزديك تو يرمجاز محف ہے بو حقیقت کے مثابہ ہے ۔

قولدوعند تالحد الجال الخ يتى بمارى نزدك يين بالتارتعال الرفعلين الطلاق والعتان الشرط" ايها مجازي سبب مع معنيقت كمنابه الما المالي المالي فراه مين بالشرم المين بغيرالله موير برك كف مفروع موتى ما ورجب برون موجلة توكفاده ياجزاء لازم بول كيس قوات بترامصمون بالمحزار موكيا بس صفون برركروه كفاده باجزار ب كصلة بشعة النبوت في الحال یعنی قوات برسے قبل ثابت ہوا تو پمین کے لئے شجستہ الحقیقة حاصل ہو گیا لہذا اس اعتبار سے بمین كفاده اوريول كرت سيد يعقيقى بكتى قافيم: كرصورت الم زفر يوان رقال كرزيك يرسيب خالص جا ذب اس يمتع وت ك ساته باطل شاببت بنيس بيقوضيك مباداندمب الم شافع معدّالدُّقال كافراط ادرام وفرعدُ الدُّتَعال كي تفريط ك زين يون فولدو يتبيّن ذلك الح معتف رحمة الدنفالي بهان سيمالي (احناف) اورصرت المماخ رجما الترتعالي كے درمیان اختلاف كا تروبيان فرماتے ميں صورت مسلديد بے كرجي إبك شخص لدى دُوجِ كُولِوں كِم " إن دخلت الدارفائت طَالوَثلاثًا " يُحرفرط باتے جانے سے بہلے اپن يوں كة تين طلاقين و ال و العرب كے بعد بيمطلقة عورت عدت كرادكردوس يشخف سے كاح كر اوروه شخص اس سے دنول کرمے بھردہ تحف اس کوطلاق دے بھر برعدت گزاد کر پہلے شخص کے ساتھ کاح كرب يعرونول دادكي شرط باقى جائے تو مهاد سے نزديك طلاق واقع نهيں ہو كى كيونكر ممار سے نزديك تنجيز فعاس تعلیق کو باطل کردیا ہے جواس سے بیلے تھی اور صفرت امام زفرج کا انتد تعالی کے نزدیک طلاق واقع بوجائے کی کیونکران کے نزدیک تعلیق کے وقت سبب بینی اس کا قول" انت طالق" محاز محض اس كا مقيقت كرسات كي على شبعة بيس سي اس لئة يرسب كسي السيال كامقتقني بنبي رو كاحس ك بقاسے اس کی بقار وابستر ہو ریحص شرط و مین ہے اور اس کامحل تو مالف کا ذر ہے اور وہ موجود ہے لهذا نكاع فانى كے بعد جب سرط يائى جلتے كى تربيى بھاجاتے كاكد كوياسى وقت اس نے" انت طالق" تَرَاخَى الْمُكُمُ لِمَانِعِ كَمَافِى البَيْعِ المُوَقُونِ وَالْبَيْعِ بِشَرَطِ الحِنَيارِكَانَ عِلَّةً إِسْمَاوَمِعنَى لاَ حُكَا وَ دَلاَ لَهُ كُونِمِ عِلَّةً لاَ سَبَا اَنِّ الْمَانِعُ إِذَا وَلَا وَجَبَ الْمُكُمُ يَمِ مِنَ الْاصلِ حَتَّى لَيْسَتَ خِقَهُ النَّشَةَ رَحْي بِرَوَ اللهِ مَا لَا صَلِ حَتَّى لَيْسَتَ خِقَهُ النَّشَةَ رَحْي بِرَوَ اللهِ مِنَ الْاصلِ حَتَّى لَيْسَتَ خِقَهُ النَّشَةَ رَحْي بِرَوَ اللهِ مِنَ الْاصلِ حَتَّى لَيْسَتَ خِقَهُ النَّشَةَ رَحْي بِرَوَ اللهِ مِنَ الْاصلِ حَتَّى لَيْسَتَ خِقَهُ النَّشَةَ رَحْي بِرَوَ اللهِ مِنَ الْاسْمِ اللهِ عَلَى لَيْسَتَ خِقَهُ النَّشَةَ رَحْي بِرَوَ اللهِ مِنَ الْهُ صَلّ حَتَّى لَيْسَتَ خِقَهُ النَّشَةُ مِنْ وَاللّهِ مِنَ اللّهُ صَلّ اللهُ عَلَيْ لَيْسَتَ خِقَهُ النَّشَةُ مِنْ وَاللّهِ مِنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ لَا مَا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

انگرای جاتی ہے اور میشل ہے کے ملک کے لئے اور نکاح کے قب اور قبل کے فضاص کے لئے اور قبل کے ملک میں میں ہے کہ وہ حکم سے مقدم ہو بلکہ عقمت اور حکم دونوں کا بیک وقت یا یاجا نا واجب ہے جبیبا کہ ہمار سے نزدیک استطاعت فعل کے ساتھ یاتی جاتی جاتی ہی ہاتی ہے کہ سے مقدم ہوگی حکم ہوائی جاتی ہے کہ ساتھ میں ہوتا ہے تو عقت اسما کے ساتھ وقت اور بیع بسنرطالخیار میں ہوتا ہے تو عقت اسما کی معمدی ہوگی حکم انہیں اور بیع موقوت و میں بیشرط خیاد کے عقمت ہوتے اور سبب نہ ہونے بر دلیل بہت و معمدی ہوگی حکم انہیں اور بیع موقوت و میں بیشرط خیاد کے عقمت ہوتے اور سبب نہ ہونے بر دلیل بہت کے معمدی ہوگی حکم انہیں اور بیع موقوت و میں بیشرط خیاد کے عقمت ہوتے اور سبب نہ ہونے بر دلیل بہت کے دور تا ہے حتی کہ شری میں کا اس کے دور اگر کے ساتھ مستوی قرار یا تا ہے۔

افر رو و استری کی الله و اما العباقة الح علّت کا لغوی عنی مغیرے اسی سے مرض کوعلّت اور اور مراین کوملیل کہنے ہیں کیو نکوم فی وج سے خص کاحال قرت سے منعف کی طرف متغیر ہوجا آئے اور مراین کوملیل کہنے ہیں کیو نکوم فی کاحال متغیر ہوجا تنے وہ علّت ہے اور عمل معاول جیسے جرح مع المجودح وغیر ذکک اوراصطلاح شرع میں علّت وہ چیز ہوتی ہے جس کی طرف وجوب حکم بلا واسطر منسوب ہو۔ مصنف رحمۂ الله تعالی نے وجوب حکم کہنے سے مشرط سے احتراز کیا ہے کیونکہ اس کی طرف وجود حکم خسوب ہونا ہے وجوب حکم ہیں اورا پنے قول " ابتداء (لیتی بلا واسطہ) سے سبب وعلائمت اور علق العقد سے احتراز کیا ہے علیت کی مثال جیسے علی العقد سے احتراز کیا ہے علیت کی مثال جیسے علی العقد العقد سے احتراز کیا ہے علیت کی مثال جیسے علی العقد العقد سے احتراز کیا ہے علیت کی مثال جیسے علی العقد اللہ العقد العقد العقد العقد العقد العقد العقد سے احتراز کیا ہے کیونکہ کی مثال جیسے علیت کی مثال جیسے علیت کی مثال جیسے علیت کی مثال جیسے العقد العقد

صورت متدسالفتر كے برخلاف ہے كيونكر بر شرط نكاح ، علن كے حكم ميں ہے كيونكر طلاق كى علّت ماك مكاح بعاور وه تكاح سيمستفاد بوكى بينا" إن نكحتك فأنت طالق" بي وه شرط عب كمات طلاق كومعلَّق كيا ہے بعثی نكاح وه طلاق كى ملّت كى علَّت ہے ليں وه علَّت كے حكم ميں ہوا اوراس كا قال "ان نکمتنك فانت طالق" بمنزلداس كے قول" ان اعتقتك فانت حى كے بوكيا ادر علم كى العليق عين علن كي ساته حقيقت أيجاب كوعدم فائده كييش نظر باطل كرديتي ب- الركون شخص ليد عبد كوكهه " إن اعتقتك فانت حن تويه قول عدم فائده كى بناس پر باطل ہو گالہندا وہ تعلين جواس جيز كے ساتھ ہوجو حكم علّت ميں ہوشيمة البحاب كو ياطل كرد سے كى تواس شرط كاحكم علل ميں ہونا امشابہت سابقہ كامعارض بي سين مرطى جزاسك واقع بون ادر تقن شط سيد معلق لين " انت طالق" كيبيت ك نبوت كا شبعه سبحة علىت معارض بوكيا بعنى وقدع جزار وجود محل كوجا مبتناسي اوراس سرط كاحكم على من مونا بطلان ایجاب بعنی بطلان کم کو چاستا ہے کیونکر حکم حکمت سے پہلے جیس یا یاجا نا اوربطلان حکم عدم محل کو جاہتا سے بی جب اس کے قول" ان نگھتاك قانت طالق" میں اقتقار محل اور عدم اقتقار محل كے دوسان تغارص وافع مرككيا تودونون ساقط الاعتبارم وكمت اوتعليق سالم باتى دسى اسى بنام يرميال تحتى محل كى حاجت بنين دبى تؤجب مشرط ياقى كتى نعين بكاح تولامحاله طلاق دافع بوكلتى لېذا حصرت امام زفر رحمهٔ كاس مسئله يم قياس فاسدادر قياس مع الفارق ب. فتدر

وَامِّنَا العِلَّةُ فِهَى فِي الشِّرِنْعَةِ عِبَارَةٌ عَلَّا يُضَافُ إلَيْهُ وَجُوبُ الْمُكْمُو ابتداءٌ وَذُرِكَ مِثُلُ الْبَيْعِ بِلْمِلْكِ وَالنِّكَاحِ بِلْحِلِّ وَالْقَبُلِ بِلْفِصَاصِ وَلَيْسَ مِنْ صِفْةِ العِلَّةِ الْحَقِينَةِ تَقْدَمُ لَا الْمُكَالِ الْوَاجِبُ وَلَيْسَ مِنْ صِفْةِ العِلَّةِ الْحَقِينَةِ تَقْدَمُ لَا الْمُكَالِ الْوَاجِبُ وقُتِرًا مُهُ مَامَعًا وَذُ الكَ كَالَّا مُسْتِطَاعَةِ مَعَ الْفِعَل عِنْدَنَا الْإَلْ اللهِ الْمُلْعَلَ عِنْدَنَا الْإَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

بع، مك كى علت باوركاح، حل كى اورقل، قصاص كى علت بي كو نكر مك ابتداء بلاواسط بيع سے اور حلّ ابتداء بلاواسط تکاح سے اور قصاص ابتدائه بلاواسط قبل سے ابت بوتے ہیں اور علت كى يەتغرلىق، على موصنوعد جىسے بىع ، كاح ، قىل اورغىل جو اجتها د سے ستنط بول دونوں كوشائ ہے . واعلم الل اصول فے صبیقت علمت میں بین امود کا اعتباد کیا ہے۔ اقال دہ شرع مشریف میں حکم کے لئے موصنوعه مواور تبوت حكم كي تسبت اس كي طرف بلاداسط رمو- الثاني إثبات حكم مين مؤثره بهو- التالث وجودِ علت کے ساتھ بی ملافصل فرمان حکم تابت ہو: امراق کے اعتبارے علّت کا نام معلّت لیما" ہے اورام را فی کے اعتبارے اس کا تام " فلت معنی " ہے اورام زمالت کے اعتبار سے اس کا تام "علَّت حكماً" بح يس حب كسي شي من يوتيون امور يات جائين توه وشي علَّت كاملة المرسمار ول اورض شی میں ان امور مذکورہ سے بعض یا تے جائیں تو وہ شی عقب ماقصہ شمار ہو گی اوراگران اموریں۔ كونى امرجي مذيا ياجات توشى علست بى نهيس بوكى بهرطال ان الوزنلا تذك اعتبار سے علّت كے مات اقسام حاصل بونے بیں ١١) اسما ومعنی وحکماً تیول اعتبارے علّت ہو (١) صرف اسماعات مو (٣) صرف معنی علّت بورم) صرف حکماً علّت بوره) اسماً ومعنی علّت بوطماً بنيس (٢) اسما وحکما علت بومعنى تهيي (٤) معنى وحكماً علت بواسما تهيس -

قول ولیس من صفته الح اس مقام پر ایک اختلاف تنما اور معنف رحمهٔ الله تعالی نے بهاں سے اپنا مختار بیان کیا ہے ، اس امر بی توکوئی اختلاف نہیں ہے کہ علّت اپنے معلول سے ذات کے اعتبار سے مفترم بوتی ہے۔ اس تفدّم کو تفدّم ذات سے تعییر کیا جانا ہے اور اس امر بی بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ اپنے معلول کے ساتھ مقادن بالزمان امر بی اختلاف بازمان موتاکہ تحلف لازم بذات عقلید نامہ کے لئے متروری ہے کہ وہ اپنے معلول کے ساتھ مقادن بالزمان ہوتاکہ تعلق لازم بذات ہے۔ جس امر بیس اختلاف واقع ہوا ہے وہ علل متزعیہ بیس ۔ اہل تحقیق کا مختار یہ ہے کہ عالی شرعیہ راشتہ اطوم تعادیت اور حکم کے عقمت سے عدم ناخرزمانی میں علی تقلید کی طرح بیں جیسے استطاعت میں افعال ہے کہ داستطاعت (جو کہ ایس قدرت ہے کہ استطاعت میں افعال ہے کہ داست سے کہ داستطاعت (جو کہ ایس قدرت ہے کہ استطاعت میں اختران بی قدرت ہے کہ استطاعت میں اختران بی قدرت ہے کہ استحد مقال با یاجاتا ہے ) قبل کے ساتھ مقاد ن ہوتی ہے اور اس سے فعل کا تاخرزمانی نہیں اس کے ساتھ مقاد ن ہوتی ہے اور اس سے فعل کا تاخرزمانی نہیں

قول فا ذا تواخی الح مصنف و ممذالد تفالی اب اقدام علت کابیان شروع فرمات بین که جب کسی الع کی دجر سے حکم علت سے تو فرجو جیسے ہیں ہوؤف (اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص دومرے کا الل اس کی اجازت کے بغر فروخت کوئے ) اور بیع ابشرط الحنیار (خواہ خیار با تع کے لئے ہویا مشری کے لئے یا دونوں کے لئے ہویا مشری کے لئے اسما اور معنی علت ہوگی حکما نہیں اسما اس سے کہ بیع ، حکم علک کے لئے اسما اور معنی علی حین اس سے کہ بیع ، جگو ملک میں کے لئے اسما اور معنی علی اس سے کہ بیع ، جنوت ملک میں موز ہے اور حکما اس سے نہیں کہ شوت ملک اس سے نفصل ہے کیونکہ علی کا بثوت ، اجازت اور اسفاط خیار یا مدت کے گزرنے کے موز رہتا ہے اور یہ اصام مذکورہ سے قسم خامس کی مثال سے سوال اسفاط خیار یا مدت کے گزرنے کے موز رہتا ہے اور یہ اصام مذکورہ سے قسم خامس کی مثال سے سوال علت کی اس قسم میں تحقیم میں علی مثال سے سوال علت کی اس قسم میں تحقیم میں علت میں اس علی میں ہو یہ سے کھی و حکم کا علت ہو ۔ وفیر نظر اس میں اس سے دانوں سے المحق کی حکم اس کی مثال سے سوال سے دانوں سے المحق کی دھر سے کھی و حکم کا علت ہو ۔ وفیر نظر اس میں اس سے دانوں سے المحق کی دھر کی دھر سے المحق کی دونر نظر اس میں اس سے دانوں سے المحق کی دھر سے کھی و حکم کا علت ہو ۔ وفیر نظر اس میں اس

وہ نصاب سے پایگیا ہے نیکن اس کی دصف کہ وہ نما ہ ہے وہ حوالان حول سے قبل نہیں بائی گئی اہذا المحال اس میں اس کے علات ہے اور اس اعتباد سے کہ ایجا ہے حکم اس دصف پرموقوف ہے جس کا انتظار اس کے حکم مصنا ف ہتونا ہے اور اس اعتباد سے کہ ایجا ہے حکم اس دصف پرموقوف ہے جس کا انتظار ہے سبت ہے اور وصول الی انحاکم کا ذریعیہ ہے اور اور کم کا ذریعیہ ہے اور وحل الی انتظام یہ ہے کہ وہ شنی جو حکم سک بہنچاتے ۔ اگر اُس شنی اور حکم کے سیعل سیان کوئی واسطر نہ ہوتو وہ علات محصل کلام یہ ہے کہ وہ شنی جو حکم سی بہنچاتے ۔ اگر اُس شنی اور حکم کے درمیان کوئی واسطر نہ ہوتو وہ علت محصلہ حصفہ جو درمیان کوئی واسطر نہ ہوتو وہ علت محصنہ حصفہ جو درمیان اگر واسطہ ، علت مستقلہ حصفہ ہے حاصفظ میں ہے ورمیان کوئی واسطر نہ ہوتو وہ علت محصنہ حصفہ ہے درمیان کوئی واسطر نہ ہوتو وہ علت محصنہ حصفہ ہے درمیان کوئی واسطر نہ ہوتو وہ علت محصنہ حصفہ ہے درمیان کوئی واسطر نہ ہوتو وہ علت محصنہ حصفہ ہے درمیان کوئی واسطر نہ ہوتو وہ علت ہے جواسیاب کے ساتھ مشا یہ ہے دافی المت اور علی علت محاسباتھ ہے میں المحاسم کے ساتھ مشا یہ ہے دانے المحاسم کے اس کی ساتھ مشا یہ ہے دندا کی المت اور علی علی سیاتھ ہے میں المحاسم کے ساتھ مشا یہ ہے دندا کی المت المحاسم کے المحاسم کے ساتھ مشا یہ ہے دندا کی المت کے جواسیاتھ مشا یہ ہے دندا کی المت کوئے کا درمیان کوئی دارمیان کی اسیاتھ ہے درمیان کوئی دارمیان کوئی دارمیان کے درمیان کوئی دارمیان کوئی درمیان کوئی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کوئی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کوئی درمیان کی درمیان

وَكَذَرِكَ عَقَدُ الْحِجَارَةِ عِلَّةُ المُعَاوَمَعَنَى لَاحُكُمُا وَلِمَذَاصَعَ تَعِيدُ لَا الْحُجُرَةِ وَلَكَنَّ وَيَعْنَى الْمُعْنَى الْمُحَدَى الْمُحَدَة وَلَا لِكَ الْمَسَابَ إِلَا فِيهُ مِنَ مَعْنَى الْمُحَافَة حَتَى الْمُحَدَة وَكَذَلِكَ كُلُّ الْمُعَابِ مُضَافِ اللَّوقَةِ عِلَّةُ المُمَّا لَا يَعْبُ اللَّهُ الْمُعَنَى الْمُحَدَّة وَمَعْنَى الْمُوالِي النَّوكِة وَمَعْنَى الْمُولِي النَّوكِة الْمَسَابُ الزَّكِوة فَي اللَّهُ اللَّهُ المُحَدِّة الْمُسَابُ الوَّكُولِي المُولِي المُولِي المُولِي المُواسِلَة لَكِنَّ جُعِلَ عِلَة وَمَعْنَى لِكُونِهِ مُحُونِهِ مُحُونِي المُولِي الْمُولِي وَلِي الْمُولِي وَلِي الْمُولِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِي الْمُؤْمِنِي الْ

جگر فزاع ہی منصور منہیں ہوسکتا ہے انجواب تضیص علل کے بارے جو ہمارا اختلاف ہے وہ اُن اوصاف کے بارے بے بواحکام میں مؤثرہ ہوں ان علل میں اختلات نہیں ہے ہو کہ احکام سرعتہیں جيسے عقوداور ضوخ كذا افادصاحب التلويح وفيه مافيه اورقتم إوّل كى شال مافنل گزرج كى سے بعني معنت دجة الله تعالى ك قول مثل البيع الملك والنكاح للحل والقتل للقصاص كيونكم ان امورس سے ہرایک ملت امرہے ان میں اوصات اللافہ مذکورہ پائے جاتے ہیں۔ قولمدود لالتركوند الخ مصنف رحمة الدلقالي يهال سے ايك اعراض كاجواب سيتے بين اعتراض يرب كربع موقوف اوربيع بشرط خيا دكوتم نه مك كعلت قرار ديا ب اورحكم فك تومتراخي وا ہے توعلت اور سبب کے ما بین فرق نرسیے گاکونکرسی کا حکم بھی متراخی ہوتا ہے۔ الجواب بعیمین سي صرايك كي علَّت بوق اورسبب نربون بردليل يرب كرجب الك ك اجازت ادرا مقاط خیار یا بدت کے گزر نے سے حکم کا مانع زائل ہوجا تے قر وقت مقدسے ہی بیعین مذکورین کے ساتھ مكم مل ثابت بوجانا بعض كرمشرى مبيع كاس كوندا منتصل در مقصله جيس كفي دلداور دوده كا متحق ہوجا تا ہے۔ اِس نابت ہوا کہ بیع ندکو دعلت ہے سبب نہیں کیونکر سبب کا حکم اصل کی طرف متند نہیں ہوتا .. واعلی علّت کی سبب کے ساتھ مشابہت اس امر بہبنی مے کہ علّت اور حکم کے درمیان زماند متحلل ہوا درحکم وجود علت کے وقت کی طرف متند منہوجیدا کرکوئی شخص شعبان من يول كمية اجريُّك العارمن غرّة رمضان " تورقت تكرّ اجارة أبت نبين بوكا-بكه غرحه ومضان سے ثابت ہو گا بحلاث میں موقوف اور بیع بشطالحنیا رکے کیو مکدان دونوں میں حکم ملک وقت عقد سے بی ثابت ہوجا آ ہے حتی کہ شنری مبیع کا اس کے زوا مد کے ساتھ مالک ہوجا آ ہے گوباکہ اس جارز ما يرمتملل مي تنبين بوارد هذا عندصاحب المتوضيع وكشير من المتاخرين رجمه والله تعالى ، اورفخ الاسلام اورآب كم متبعين رجمهم الله تعالى ك زديك علت كى سبب مے سا تقومتنا بہت اس امر برمعنی ہے کہ جب عقت کارکن پایا جاتے اوراس کی وصف مذبا فی جاتے توحكم وجود وصف مك متزاخي بوكا جيسے اوّل حل مين نصاب ذكرة كا بونايس اس وقت علت كا دُكن كم

لأينتقنل بنفسه اشبخ العالوكان مدد والشبعة عالبالات النصاب اصل والناء ومف وصف ومن حكمه انتها لايظهر وجوب النصاب اصل والناء ومن في ومن حكمه انتها لايظهر وجوب النصاب اصل والناء ومن في ومن حكمه انتها لايظهر وجوب الزكاة في اقل الحزل قطعا علا في ماذك نامن البيوع ول ما النهاء العبل وكان ذلك اصلاً كان الوجوب ثابتا من الاصل في التنام التنام التنام المناه التنام المناه الم

مر جمير يد اوراسي طرح عقدا جاره ماك شنفعت كے لئے اسمااور معنى علنت بے علمان بنيس اوراسي وجه ے وجوب سے پہنے اُبرت کااداکر نامیج ہے نیکن عقد اجارہ اسباب کے مشایہ ہے بایں وجد کہ عقد اجارہ مين معني اصافت يا يا جاماً ہے حتی كرعقر اجاره كاحكم وقت عقد كي طرف مستند بنهيں ہوتا اوراسي طرح سراشات عكم يومنسوب مووقت (متقبل) كى طرف ده الحاب " حكم مصنات البي كے لئے اسماً ومعنى علنت ب حكماً بنين كين وه اساب، كيمشايه ب اوراس طرح تصاب ذكاة حولان حول سيقيل ويوب ذكاة ك ليّ المّا ومعنى علّت ب حكما نبين - اسمّاس لتع علّت ب كرنساب ذكوة: وجوب ذكوة كلف شرعًا موضوع سے اور معنیٰ اس لئے ملت ہے کہ نشاب اینے حکم بعینی وجوب زکارہ میں و ترہے کیونک غناء ففير براصان كوواجب كرتى باليكن نفعاب كووصف نمارك ساتف عندت فزاد دما كياب بي جب نصاب كاحكم (وجوب ذكرة ) وجود تمار تك الوفر بوكيا تويد اساب كامشار بوكيا كياآب و يكف بنين ہیں کرنساب کا حکم اصل لفاب سے اس چیز رایسی تمامی کی طرف متر اخی بوتا ہے جونفش لفاب سے ثابت بہیں ہوتی اوراس چیز بینی نما کی طرف منزاخی ہونا ہے جوعلل کے مشاہ ہے (علت ستعلینہیں ہے) اور جب حكم اليي وصف لعنى نمار كى طرف منزاخى بوتا ہے جستنقل نبغس نہيں سے تولفاب ، علل مح مثنا برموا اور بشجه غالب بے كيونكر نصاب اصل بے اور تمام وصف اور نصاب كا حكم بيرے كرابتدار

ا مال بیقطعی طور برز کا قا کا وجوب ظاہر مہنیں ہوگا بخلاف ان بیرع کے جن کا ذکر ہم ماقبل کرچکے ہیں اور اجب نصاب اصل فضا تو وجوب زکا فا درحقیعت سنرع سنری سرایت میں ابتدائی اسلامی مال سے جواز اُن است ہوا میں کر مولان حول سے قبل اداکہ نام محل سے قبل اداکہ نام عول کے بعد کا قبل اداکہ نام عول کے بعد کا د

لقر میرونشروکی و و کندالا عقدالا بحارا الله بین اسی طرح عقداجاده و مک منعت کا حکم کی اسما علقت ہے کیونکر عقدا جارہ مشرعاً ملک منعت کے حقد اجارہ کی طرحت معناف ہوتا ہے اور عنی علت ہے کیونکہ عقداجادہ کی طرحت معناف ہوتا ہے اور عنی علت ہے کیونکہ عقداجادہ ابنے حکم میں تو ترہے ہی عقد اجارہ کی طرحت معناف ہوتا ہے اور عنی علت ہے کیونکہ عقد اجارہ کا دار اکر ناصیح ہے دیکن حکماً علت نہیں ہے اس لئے کہ اجارہ کا حکم بینی ملک منافع، مدت اجارہ پوری ہونے کے ابل نہیں ہے اس لئے اس کو وقت تومنافع معدوم ہیں اور معدوم ، ولک کے محل ہونے کے قابل نہیں ہے اس لئے اس کو حکماً علت قرار نہیں دے سکتے۔

قولد ولهذا الخ باس امر بردلیل سے کرعقرا جارہ ، ملک منافع کے لئے معنی واسماً علّت ہے سبب نہیں ہے کیو مکرعلت وہ ہوتی ہے کہ جب دہ بائی جاتے توصکہ سبجے ہوجا ہا ہے جیسے تصاب اور اور ہ ، وجب زکاہ کی ملّت ہے جب نصاب حاصل ہوجاتے تو تمام حول سے قبل ذکوہ کا اداکرنا صبح ہوجا ہا ہے اسی طرح عقدا جارہ جب با یا جائے تو منافع حاصل کرنے سے قبل اجرت کا اداکرنا صبح ہوجا با ہے ترمعلوم ہواکہ عقدا جارہ ، ملک منافع کے لئے علّت ہے سبب نہیں ہے۔ قولد لکند بیش ہد الح برماقیل سے استدراک ہے فرائے ہی عقدا جارہ ، البی علّت ہے جو معنی احتماد سب خوا تے ہی عقدا جارہ ، البی علّت ہے جو معنی احتماد سب بھو میں احتماد کی منافع کے لئے علمات سے مدین احتماد سب می منافع کے المار کا منافع کے اللہ منافع کا منافع کے اللہ من

مضاف برزما ہے اسی طرح عقرا جارہ بھی ستقبل کی طرف مضاف موتا ہے اسی طرح عقد اجارہ محمی

متقبل كطرف مضاف ميونا ميد - حاصل كلام مير بي كرعقرا جاره، قنم خامس كي دوسري مثال ب

بوكما وبإل الرحكم وجود نما مك مؤخر مدمة ما تونصاب ايسى علت موناجواسباب كيمشابرمذ مواولار نمل عرك لي علت بضيفية بوق ونفاب سيب محض بوتان قعلدالاندى الح مصنف رحمة المرتفالي في ملت ندكوره كى اسباب كے ساتھ مشاہرت كودو وج ے واضح کیا ہے۔ فراتے میں کر بیر امر آپ کو بخوبی معلی ہے کہ نصاب کا حکم ( دیجب ذکرة )اصل فعاب ے اس وست ما کا طرف متراخی موا ہے جو نفس نفاب سے ثابت بنیاں ہوت ہے کیونکہ نمار تحقیقی ا جوکر حمدان میں دودھ، نسل ، کھی ہے اور بخارت میں مال کی ذیارت ہے اور تمام علمی جو کرمولان حول ہے وہ نفس نفاب سے حاصل نہیں ہوتی ہے بلدوہ سائم کے بیر فے اور عمل تجارت اور اللہ تعالیٰ کی طرف ے بھا ذکے زیادہ کم ہونے سے حاصل ہوتی سے بس جب عکم اُس شی کے متواخی ہوگیا جونساب کے ساتھ ٹابت بہب ہوتی سے تونصاب اور عکم کے درمیان ام شفصل کے ساتھ انفصال موکد ہوگیا ادر العاب (جوكرملت م) كىسب كے ساخف شابهت عقق بوكئ أول فير كحث كونكر اگر ير " ا مرمنع خصل " علمت بهو تزال کا عدّت بهو تا اس بات کو داجب کرنا ہے کیفسا بے نفس سبب برو نہ کہ شبید بالسبب بس اسی لئے تعض فضلائے اس کلام کواور آنے والے کلام (موکہ وجہ تانی ہے) کو اس بات برخمول كياب كربيد وولول ايك بى دليل سے كريوں كما جاتے كرنساب كا حكم اس فنى كى طرف مراخی ہوتا ہے جو نصاف کے ساتھ تا بت بنیں ہوتی ہے اوردہ شی منا ہے جو عکم کے لئے علّت متقله بنهين بيح كيونكه نماءاليبي وصف ہے جومتقل بنف نبین ہے لہٰدالضاب علیٰ شبیحیال بب بواط المار الرعلت متقدم ق تونصاب سبي حقيقي بوتا فافنم ... قولدوالى ما هى شبيه بالعلل = براس امرى وجر انى بے كرف اب ايس ملت بے بوسب ك مشاب سي بعينى غارص كى طرف حكم متراخى مؤاب شبيد بالعلل مع علت متقل نهيس مع كمامرس جب وه علّت متقل نهي ب تونصاب ايس علّت بواج شبير السبب معتنى نهي م كيونكه اكرنما ملت جقيقية بونى تونصاب سب عقيقي بوناكما بكينا في دلالت السارق قعلى ولما كان المحكو الخ معتف رحم الله تعالى يها سايك اعتراص كاجواب دية

لیکن پیلی نشال اوراس شال میں فرق برہے کہ بہلی مثال سبب کے شابہ نہیں ہے اور عقدا جارہ سبب کے مشاہر ہے کیونکہ اس میں وقت متعقبل کی طرف اضافت ہے جدیسا کہ کوئی شخص شعبان میں کہے۔ " أجرتك المارص غيرة رمضان " توحكم عزة ورمضان سية ابت بوكابس عقرا جاره جب وقت انعقاد سے تابت نہیں ہوتا اور شاس کاحکم وجود علنت كى طرق متند موتا اے اس ميشيت سے بیصکم شعبان سے نابت نہیں ہو ماسے تو براجارہ، سبب کے مشابہ ہوا یا بی طور کدا جارہ اوراس کے حکم کے درمیان زمان تنخل سے حب اکسب ادراس محمکم کے درمیان زمان متخل ہونا ہے۔ قول وكالككل إيجاب الخ مصنف دهم؛ الله تعالى بيال سي قسم فاس كي تيري مثال يسين كرت بين كرم إليا اثبات حكم جوكسي فاص وقت كى طرف منسوب بر جيسے كون تتحف كي" كانت طالق غداً" تووه ا كاب، اسماً، علت سي كيونكر برطم صناف اليه ك ليتموضوع ب اور معنی علت ہے کیونکداس ایجاب کی استے حکمین ناشرہے اور حکماً علت نہیں سے کیونکہ زمان اصافت نك و قوع حكم مؤتر ربنا ہے في الحال حكم كا تبوت بہيں ہؤتا ہے .. ليكن بدانساب كے مثاب سے كيونك ا کیاب اوراس کے حکم کے درمیان زمارہ مخل سے اور حکم، وجودعدت کی طرف بھی منتد مہیں ہے ماين حيثيت كرحكم، وقت مكلم سے ابت تہيں ہونا بلك غدے تابت ہونا ہے ... قولسوكذلك نصاب الزكفة الخ يتم خاس كي ويقى شال عدنساب ذكرة ابتداء حل يس وجوب دكاة كى اسماً علت ب كونكرنفساب ذكاة منزعاً وجوب ذكاة كے لية موصوع ب اورمعتى علت ہے کیونکہ نصاب اپنے حکم نعینی وجوب میں تو ترہے کیونکہ ٹھنا ، نفیز مراصان کرنے کو واجب کرتی ہے اورغنا كاعتبار نصاب سے مع تونصاب مى أس إصان كے لئے موجب موا جواداء زكاة مين محقق منام ليكن فعاب كوأس صفت عاء كے ساتھ وجوب ذكاة كى ملت قراد دياكيا ہے جس كے ولائ عل كوقام مقام كياكيام جيس مفركومشفت كے قائم مقام كياكيا ب توحولان حول سے قبل مال ميں ذكو ة واجب نهين بونى توجب نصاب كاحكم ربيني وجوب ذكاة) وجود نماس ك يوفر ميركيا واورنمار مكت حقیقیتر نہیں ہے کیونکہ یہ وصف غیرستقل مغسرہے ) اوافعاب رجوکہ علت ہے ) اساب کے مشاب

قولدولمااشبه العلل الح مصنف رحمة الدنعالى فرات بين كروب نفعاب ، علل كم مناير ہ ادراصل ہے ادر نمار فرع ادرالیا وصف ہے جاستقل بنقس بنیں ہے کامرتقریرہ قد جرب ذکاۃ النزع تذريب مين اصل كے لحاظ سے اقل حول سے حوازاً است بو كا قطعى اور لفند في طور بر نہيں كيونكم غمار وصف فيستفل بنفسر بعكراس كالنام نصاب كم سائق ب تواس كا انتساب اصل نصاب كيطون إ ادرنساب اول حل سے بی حق ہونے کے سا فقر منف بولگا جسے ایک درخت سوسال زین بر قام رہے تو وہ بعینہ اس بقار کے ساتھ اپنے اول انبات ( اُگئے) سے موصوت ہوتا سے توجی لفاب كى طرف مناكا استناد اول ول سے ب تو يو وجوب جو تمار برموقف م ده يعى اول ول سے نضاف كىطوف منت بوگامتى كرتمام حول سے قبل ذكرة كا داكر المجيع ہے كيونكرام بل علت موجود ہے المكن تمام بول سيقبل اواكى بوئى زكاة تمام جول ك بعد زكاة قراد بات كى كيونكه فى الحال وصعب علت معدم ہے ہیں جب حل پراہو جاتے اور نصاب کامل ہوتو اوا شدہ ذکراہ جائز ہوگی کیونکہ وصف اقل حول کی طرف متندب اودصرت امام مالک رحمد الله تعالی کے زدیک تنام حل سے قبل ذکوۃ کی ادائیگی جائز نہیں ب كونكدان كے نزديك تمام حل سے قبل نصاب كے تئے علت كامكم نہيں دياجا تا اور نضاب كا نای بالحول ہونا بمنزلہ وصف اخر کے ہے ہیں تمام مول سے قبل ذکا ہ کی ادائی جائز نہیں ہے جیساکہ منت قبل كقاره كى الأتبكي جائز تنهي بوتى ب الرصرت الم شافعى دعمد الدرتعالى فرمات إلى كدنساب تمام حول سے قبل وجوب وكون كے لئے علىت المر باس ميں شيخة اسباب بنيں سے اگرنساب كا حولى مِناعلت إذنا توتمام حول سع قبل ذكوة كادائبكى جائز مرسوق جيساكرنصاب سيقبل ذكوة كى ادائيكي جائز نہیں ہے بلکھل توصاحب مال کی آسانی کے تنے دکا ہ کے مطالبہ کی اُخری مدت ہے فوصرت ام شافعی

یں۔ اعراض کی تقریب کرجی تمار علّت بیفیقیہ مہیں ہے تو نصاب ان دوامور کے درمیان مترود موركباكه باعتت مشابه بالسبب بهو باسبب مشابه بالعقب موكيو كمرمتوسط رنمار البب عقت محقيقية بوز اقل سبب محفق بمركاكما علمت في دلالت المسارق اور موسط جب علت مقيفية نرم واور مد شبيه بالعلت تو اول علت حقيقة ببو كااورجي مترسط علت منهوليكن علت ك مشابر و واول ال روامور کے درمیان منزود ہو گاجن کا ہم نے ذکر کیا ہے تو آپ نے نصاب کوعلت مشایہ بالسبب قرار ديلي اوراس كوسيب مشابه بالعلت قراركيول نهبي دياسيد الجواب صورت مركورسي جب حكم السى وصعف بعنى نمام كى طرف مرّاخى مردّا بي وغيرستقل منف ب ونصاب على كمشاب موكيا اور الرتمار وصف متعل بفسر بونا ولفاب سبب حقيقي مونا ادرجب نمار وصف متعقل بنف منهس تونصاب بھی سبب حقیقی نہیں ہے تولا محالہ نصاب علل کے متنابہ ہوا اور نصاب کے تے شبعة علت غالب مج كيونكرنصاب اصل م اورنمام وصف اوراصل كودصف يرزجي موتى م ليني نصاب کے لتے شیخ ملات اُس کی اپنی ذات کی جہت ہے ہے اور نصاب کے لئے شیخے سیب اُس کے علم کے اس نما پر موقوف ہونے کی جہت سے سے جو کرنشاب کی وصف ادرائس کے تابع سے لیس تصاب کی اپنی ذات کے اعتبارے وشیصر حاصل ہواہے اس کو اُس شیصہ بر نزجے ہو گی جونف اب کے عکم کے اس تما برمو قوت ہونے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے جو تمار نصاب کی وصفت ناکداصل کو فرع پرتر سے حاصل ہوجاتے اسی لتے ہم نے کہا ہے کونساب البی علّت ہے جوسبب کے مثابہ ہے اور بول نبین که کرنساب ایماسب معرفت کے شاہے۔

قولد و مزهکمہ الح مصنف رحمۂ الدُّر تعالیٰ بہاں سے اس نصاب کا حکم ذکر کھتے ہیں ہوکا ایس قات ہے ہو سبب کے مشایہ ہے تو اس نصاب کا حکم یہ ہے کہ ابتداء سال میقطعی طور پر ذکر اق کا دجوب ظاہر جنیں ہوگا یعنی نصاب جب ایس فلن ہے ہو سبب کے مشا بہ ہے او داس کا حکم دجود نما ہو تک مؤخر ہو داہے تو اس امر کا قول ممکن جنیں ہے کرزگو ہ ابتدار حول میں تطعی طور پر واجب ہوجائے کیونکہ اس وقت وصف نمار موجود جبیں ہوتی ہے کونکہ کوئی جمی علن موصوفہ اپنی وصف کے بغیمالی جبین الحکی

کے تزدیک جب صاحبِ نصاب تمام مول سے قبل ذکاۃ اداکرد سے توصلول اجل بیموقوت ہوتے کے بیز وہ ذکاۃ شمار ہوگی جیسے مقروض مدت مقردہ سے قبل اگر قرض اداکر سے تو یادائیگی بینے توقف کے متعقر ہوگی ہیں جب تمام حول سے قبل ادار کی ہوئی ذکاۃ فی اکال ذکاۃ ہے تو مالک نصاب کوتمام حول سے قبل فقیرسے اس کورد کرنے کامتی نہیں ہے ۔

وَكَذَٰ إِلَّ مَرْضُ الْمُوْتِ عِلَّةُ لِتَعْتَى الْاَحْكَامِ السِمَّا وَمَعْنَى الْأَاتَ مُكَمَّدَ يَنْبُتُ ب بِوصَفِ الْإِنصَالِ بِالْمُوْتِ فَاشَبَدَ اللهُ سَبَابَ مُكَمَّدَ يَنْبُتُ بِ بِوصَفِ الْإِنصَالِ بِالْمُوْتِ فَاشَبَدُ اللهُ سَبَابَ مِنْ هَ فَاللَّوْجِهِ وَهُوعِلَّة فِي الْحَقِيقَة وَهِ هَ ذَا أَشْبَهُ بِالعِلَمِ مِنْ هَ فَاللَّهِ بَي اللَّهِ فَي الْحَقِيقَة وَهِ هَ ذَا أَشْبَهُ بِالعِلَمِ مِنْ مُوجِهِ كَذَا لِكَ شَرَاءُ الْقَرِينِ عِلَّهُ لِلْعِتُونَ لَكِنَّ بِوَاسِطَة هِ وَاللَّهُ مِنْ مُوجَبُ السَّبَ كَالرَّ فَي اللَّهِ فَكَانَ عِلَّهُ لِلْعِتُونَ لَكِنَّ بِوَاسِطَة هِ وَاللَّهُ مِنْ مُوجَبُ السَّبَ السَّرَاءُ الْقَرِينِ عِلَّهُ لِلْعِتُونَ لَكِنَّ بِوَاسِطَة هِ وَاللَّهُ مِنْ مُوجَبُ السَّبَ السَّرَاءُ الْقَرِينِ عِلَّهُ لِلْعَبُونَ لَكِنَا السَّبَ كَالرَّ فَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي اللْمُ اللَّه

مر جمہ به اوراسی طرح مرض الموت ، تُغیّرات کام کی اسماً اور معنی عدّت ہے مگر بیشک مرض الموت کا حکم ( جرعن النظر قات ) اس مرض کے ساتھا س وقت ثابت ہوگا جب اس مرض سے موت واقع مرح بات اللہ اللہ تعدید اللہ مرض الموت ورحقیقت عدّت ہے (سبب مرح بات تواس وج سے مرض الموت ، اسباب کے مشایہ ہوگئی اور مرض الموت درحقیقت عدّت ہے امر سبب اور مرض الموت ، نصاب کی ریشیوت علل کے ساتھ ذیادہ مشابہت رکھتی ہے اور اسی طرح مثراً مور ترب رکسی قریبی رمضت دادکو خریمزا ) عتیٰ کی عدّت ہے لیکن اُس واسط کے ساتھ جو مشراب کے مثرات میں سے سے اور وہ مولک ہے ایس شراء الیسی عدّت ہوئی جو سبب کے مشابہ ہے جیسے میں سے ہے اور وہ مولک ہے ایس شراء الیسی عدّت ہوئی جو سبب کے مشابہ ہے جیسے میں سے ہے اور وہ مولک ہے ایس شراء الیسی عدّت ہوئی جو سبب کے مشابہ ہے جیسے میں سے ہے۔

تقرير ولتشريح قولدوكذلك مرض الموت الخ مصنف رعد الثرتفان بيال سارعتن كى يا بخوي مثال بيان فرماتے بيں جو اسمااور من علّت ہواور عكماً نر ہو وہ مرض الموت بي جومريين كو تبريع این بهبر اصدقه اور وصیت سے دوک دینے کی اسماً علّت ہے کمونکم وض الموت مشرع سرایت میں تعرفات وتبرعات ك اطلاق سے ال سے فرى طرف تغير كے ليے موضوع ہے اور معنی اس ليے علت مے کہ الف مال سے زائد میں تصرفات سے دو کئے میں برمض الموت ہی تو ترہے کما ور و فی حدیث معد رضى الله تعالى عنه اور حكماً علت بنبي اس لية كرهكم جراس وتت يم موقوف ربتا ہے جب بمك كم اسى موض سے موت داقع مذہوجاتے۔ اگراس تعمون الموت میں اپنا سادا مال کسی کو بید کر دیا بھراس کی اموت وافع ہو گئی تواس کے مرنے کے بعد موہوب لدسے دو مصفر دایس لے لئے جائیں گے۔ قولد وهذا اشبه بالعلل من النصاب: يبنى من مذكور نصاب كى بسبت علل كر ساتف زياده مثابہت رکھتی ہے کیونکہ وصعب اتصال میں کی طوف حکم ترافی ہوتا ہے رایسی ہوت ) وہ مون سے بيا ہوتی ہے كيونك وہ الام جوموت كى بينجائے والے بي دهرض سے بيدا بوتے ہيں - بخلاف نمار كے كيونكر منا الفعاب سے بيدانہيں ہوتى كماعونت توجب وصف انصال وض سے بيدا ہونے كى وجر سے اس کے لئے اجنبی نہیں ہے وگویا مرض کا حکم کسی امراجنبی بیروقوت نہیں ہے۔ بخلاف نصاب كاسى ديد سرفن المرت ك حكم كم لتعليت، نصاب كي حكم ك ليخليت ساقرى سے اور بعض مضرات نے اس مثال اورا نے وال مثال العنی شرار القریب کوأس علت کی شال قرار دیا ہے جو اساب كى عكد مين بولينى اس علت كى اساب ك ساخ مشاببت بواور فر الاسلام رحمة الشرتعالى في اس قم كوج اسباب كي سا قد التا بعد ركاف ال كواف الم سعد كي موا الك عليمده قلم شمادكيا سيديس اس عليت اورعلت اسما ومعنى لاحكما كردوميان عوم وخصوص من دهركى نسبت سي كيونكرير دولول امثلة سالقريس صادق أتى بي اورصرف اول شار قريب مين صادق آق ب ان نهيس اورصرت مان مع موقت میں صادق آتی ہے اول بنہیں تواس بنام پرشرا مالقریب اُس علت کی شال نہیں ہے بو ملّت اسمًا ومعنى لاحكمًا بو: .

قریب بیشرط الخیاد عکم سے منفک ہوتا ہے اور یہ قدر اس کے علّمت اسماً ومعنی لاحکماً ہونے کے لئے کا فیے ہے۔ کافی ہے باقی اس کی تھری کا اس لئے نہیں کی ہے کہمی انفکاک نہیں ہوتا ہے۔

وَإِذَا لَعَكَقَ الْمُكُمُّ بِوَصْفَيْنِ مؤتِّرينِ كَانَ اخِرُهُمَا وَجُودًاعِلَّةً هُكُمَّا لِأَنَّ الْحُكُمُ يُضَافُ إِلَيْرِ لِرُجْعَانِم عَلَىٰ الْأُوِّلِ بِالْوَجُوْدِعِثُ دَهُ وَمَعَنَى لِهَ نَهُ مَوْثُوفِيهِ وَلِلْأَوْلِ شبعةَ العِلَلِ حَتَّى فَلْنَالِثَ حُرْمَة النَّسَاءِ ثَبَتَ بِاحَدِ وَصْفَى عِلْدَ الرَّالِولِ لِأَنَّ فِي الرِّبُواالنِّسْيَة شبعَةُ الفَصْبِلِ فَيَنْبُثُ بِرْبِيهَة العِلَّة وَالسِّفْرِعِلَّةٌ اللَّهُ صَرْبِهُمَا وَكُكُأُ لَا مَعْنَى فَإِنَّ الْمُؤنَّثُرِهِي المشقّة لَكِنَّ السّبَبَ أُقِيدَ مُقَامِهَا تَيْسِيرًا وَإِقَامَةُ الشَّيْ مَقَامَ غَيْرِهِ نَوْعَانِ أَحَدُ هُمَا إِقَامَةُ السَّبَبَ الدَّاعِيُ مَقَامَ المُسَدُعْقِ كَمَا فِي السَّفَرِ وَالْمُرَضِ وَالثَّافِي إِفَّامَةُ الدَّلِيْلِمَقَامَ الْدُنُولِ كَمَا فِي الْخَبُرِعَنِ الْمَعَبَّتِ ٱقِيمُ مَقَامَ الْحَبَّذِفِ قُولِم إِنْ ٱحْبَبْتِنِي فَانْتِ طَالِقٌ وَكُمَا فِي الطُّهُورِ أُقِيمَ مَقَامَ ٱلْحَاجَةَ فِي إِبَاحَةِ الطَّلَاقَ :

تر مجمد ؛ اورج بین کم کاتعلق دوموز وصفوں کے ساتھ ہوتوان دودصفوں میں سے آخری دصف برجودِ حکم سے لئے علّت حکما ہوگی کیونکہ حکم اسی کی طرف مضاف ہوتا ہے اس لئے کہ اس کودصفِ اوّل پر

قولد وكذلك شرارالقربيب الخ اوراس طرح تنزار قريب عِنْ كى علَّت ب ليكن ايس واسط سے جوکہ شری کے مقتقیات میں سے سے اور وہ ملک ہے کیونکہ شری ، ملک کوواجب کرتی ہے اور مك قريبي مي عنق كو داجب كر أنى ب يصنورني اكرم صلى الله عليه وسلم كاارشاد ب" من ملك ذا ج محرم منه عتق عليه" توعثق مك كے واسطم سے شراء قريب كى طرف مضاف ہو كا ق شرا القريب اس حشيت سے كدير علت كى علت جعلت شماد موتى اور اس جيثيت سے كاس كے اور حكم كے درميان واسطا آب يرسبب كے مشاب سے جيسے دئى سے كيو كر دمي قال كا علت ب لیکن بیسیب کے مشابہ ہے کیونکر قبل بالرمی تیر کے کمان سے تکلنے ادر ہوا میں گزرتے اور پیم تفتول کے جسم میں بروست ہونے پرموقوف ہے حتی کرصرف دمی سے فضاص واجب نہیں ہوتا ہے اورجب بردسا تطدی کے موجبات میں سے ہیں تورمی علمت بونی سبب بنس کانشار اللعتق -واعلم ومصنف رحمة الترتعالي في اس شال كي بالسيدين تصريح بنين كي مح كديد متس اسما ومعنى لاحكما ك مثال مع جس طرح كدد بكر مثالول مي ك سي اكريد النفول في اس مثال كوعلت اسما ومعنى لاحكماً ك امتذك بحت درج كياب تواس طريقه كارس بريات بجهي ماتى ب كريدمثال علّت اسما ومعنى لا حكماً ك بنيس ب بلكروه علنت اسمًا ومعنى وحكمًا ب اووصنّف رحمرُ التُدنعاليٰ تعفرُ الاسلام رحمُ التُدنعاليُ كاندب اختیار کیا ہے اور اُس قسم کوجوعلت مشاب بالاساب ہے ایک علیحدہ قسم قرار دیا ہے اوراسی امر کی طرف اشارہ کرتے کے لئے اس کا ذکراس علّت کے بعد کیا ہے ہوعلّت اسما ومعنی لاحکماہے ۔ ناتی اورالولوی یں بے کہ ظاہرامریہ ہے کہ مشار قریب " اُس عقب کے قبیل سے ہے جس میں امور ثلاثہ مجتمع ہوں کبونکہ اس مين اضافت اورتا فيراورمغارت فيول امود موجود مين اور يعلت اسما ومعنى لاحكما كي قبيل معنيين ہے کیونکراس میں عکم غیرمزاخی ہے اور براساب کے مشابہ ہے کیونکہ صوراۃ اس کے اور عکم کے درمیان علن كا واسطر ہے تواس بنار برائس علّت جواسماً ومعنی لاحكماہے كے درميان اورائس علّت كے ددمیان جاساب کے مشاہر ہے عمم وتصوص من وجرکی شدبت ہے کذافی المتوضیع وقد بضح بد صاحب المتلى يم ليكن كقيفي بات يسيم كديد شال علّت اسماً ومعني لاعكماكي بميونكر سرام

علت بيكي قرابت ادر مل من عربي وصف آخر بنه وهم من قرز مدى لهذا الرمك وصف آخر بو باي طور ككون فنفس ايس وركوزيد سي واس كاقرين دارادر وم ب قاس صورت بي ولك عق كالماعت ب كونكه مك كريات بالت ك وقت عن باياكياب اور يعني هي علت بيكونكدين بي ورا ساماعكت انہیں ہے کو نکہ ماک عن کے لئے موضوع بہیں ہے ملک عن کے لئے قرایت اور ماک دونوں کا جموع موضوع بولہے۔ اوروصفِ اوّل معنى قرابت صوف علت معنى مبيكونك فرابت جري تن مي وزّب كما فرصنا: اورالرقراب وست اخرورا يطوركك تخف نع عد مجول النسب كوفريدا جعراس نع دعوى كردياكر وه اس كابتا ب ابحاتي بتاس صورت میں قرابت عتق کی علت حکماً ہوگی کیونکر قرابت کے پاتے جانے کے وقت عتق پایا گیاہے اور یدمعنی بھی علّت ہوگی کیونکہ قرابت ہفت میں مور سے البت اسما علّت بنیں ہوگی کیونکہ قرابت عِنْق کے لیے وضوع النبي وق ب ادرطك اس صورت يرصرف عنى علت مركى كيونكه مل عنق ين وَزْب مل افرعن ادر حكماً علت نبير ب کیونکراس کے یا تنصابے کے وقت عنی نہیں پایک ملکون اس وقت متعقق ہواہے جب اُس نے قرابت کا دعویٰ کیا ہے ادر مك اسماجي مكت نهيس بي كو كم مك عنن ك لي موضوع منيس ب هذا توضيح المقام وتنقيح المرام = قولدوللاق شبهة العلل الح مصنف رحمة الشرتعالى فرمات بي كدوست اول علت كمشاب ہاور وہ سبب مصن غیر ورقی المعلول میں سبے درید جرند آخیر تنہا علیت بن جلتے گی -ان دونوں کا مجموعی ت نہیں نے گا اسی بنا۔ بہم نے کہا ہے کہ اُدھاد کے دیا کی حدیث علّت دیوا کی دوصفوں (معنی جنس اور قدر) ہیں سے ایک وصف کے ساعد نابت ہوتی ہے کمونکہ اُدھار کی ہیں ہودو ہے وہ فعنل کے مشابہ ہے حقیقہ فعنل ہوبس ب لبناه وشبی بالعلت نابت بوكا - تفريكاهاصل يه بكرد بادوقسم ب ايك حقيقى د بوب اوردوسرا شيهم بالإلوا ب حقيقي ربوا كے لئے علت بھي تقيقي بوكى اور شبيهم بالربوا كے لئے علت بھي شبيهم بالعلّة بوكى . حقیقی داوا توبیا ہے کیصفیقی زیادتی ہوجیے گندم کا ایک در کی گندم کے دومن لینے ادر ہمانے زدیک اس کی علت قدراور من ب اور بيضفى علّت مع ادر شبير بالربوا أدصار كى بيع من بوتا م اس كے شبير بالربوام نے يردليل بيب كدنقدا ورأدهادي فتمت كاتفاوت بزنادمتنا باشيار فروخت كرف والعادها دكي صورت ایں اشیار کی قیمت میں زیاد ق کردہتے ہیں جبکہ نفذ کی صورت میں اس سے کم تبیت پرزوخت کرتے ہیں تو نفند اور

بایں وج ترجیح حاصل ہے کہاں کے پاتے جانے برحکم پایا جانا ہے اور برعقت منی ہی ہے کہ نکر ہی افری وصف جائم میں و تربیح اور وصف اقراعل کے مشابہ ہے تی گرم ہے کہا ہے کہ اُوحاد کے دلا المی کی مشابہ ہے تی گرم ہے کہا ہے کہ اُوحاد کے دلا المی کی مُرم ہے کہا ہے کہ اُوحاد کے دلا المی کی مُرم ہے کہا ہے کہ اُوحاد کی دلا المی کی مُرم ہے کہا ہے کہ دو وصف کی دو اللہ ہے ہوا کہ مشابہ ہے ہیں وہ دلو شجیع ہدیا لعقت سے استا وحکماً الامعنی ہے کہ کونکہ رفصت میں ہوئو ٹر مشقت ہے اسفر جہیں ہے ، لیکن شقت کے سبب یعنی اسٹر کو اس نی کے بیش نظر مشابہ ہے کہ وائم مشام کردیا گیا ہے اور ایک شنی کو دومری شنی کے قائم مقام کرنے اللہ سے اور دومری شنی کے قائم مقام کرنے جائم مقام کرنا جیسے سفر کو مشقت اور مرض کو تلف اور اور من کی دوقت میں ہیں ایک بیسے کہ رسب داعی کو دو تو کے قائم مقام کرنا جیسے قائل کے کا دومری شنی کے قائم مقام کرنا جیسے اور دومری قسم بیسے کہ دلیل کومد لول کے قائم مقام کرنا جیسے قائل کے اور میں گئی ہے ہوا ہوں گئی ہے تا کہ مقام کیا گیا ہے جات ای الطلاق کے قائم مقام کیا گیا ہے جات کی خرکو محت ای الطلاق کے قائم مقام کیا گیا ہے جاتے کا فرمقام کیا گیا ہے جاتے گئی مقام کیا گیا ہے جسیا کہ طور کو ایا حت طلاق میں جاجت ای الطلاق کے قائم مقام کیا گیا ہے جو سیا کہ طور کیا گیا ہے۔

اُدھاد کی سون میں قیمت میں تفادت کی وجہ سے اُدھاد بھی دارا کے مشابہ ہوگیا حقیقہ دارا ہمیں توجیراں کی مقت بھی شعبہ بالعقہ ہوگی اور وہ قدراور مین دفوں میں سے ایک ہوگی ہی برطی حقی وقتی ، قوتی سے ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح منعیف ، صنعیف سے ثابت ہوگا مثلاً ایک شخص نے ایک موی کیڑا دو سرے کو دیا اوراس کو کہا کہ دوماہ بعد مجھے ایک اسی تم کام وی کیڑا دینا قواس صورت میں ایک وصف بعنی صنب یا گائی ہے لہذا یہ اُدھا ، جائز بہرے اور دومری مثال کراس میں صرف قدر بانی جائے جیسے ایک شخص نے دومرے کو ایک اوری گندم جائز بہرے اور دومری مثال کراس میں صرف قدر بانی جائے جیسے ایک شخص نے دومرے کو ایک اوری گندم کی دی اور کہا کہ محمد دولادی ہوگی دینا تو ہمیاں دائی ایک وصف بعنی قدر بانی گئی ہے لہذا یہ اُدھا دی کائز بہر سے ۔

قولد والسف الح براس ملت كي شال سي جواسمًا وحكمًا علت بهواورُعني علّت منه جو جيسي معز ، وخصت كي علمت منه بها بيخه كها وخصت كي ملت بي علم الله بي وخصت كي ملت بي علم الله بي وخصت كي ملت بي على الله بي وخصت كي ملت بي المعالم وخصت كي ملت بي المعالم وخصت كي ملت بي بي المعالم وخصت كي ملت بي بي المن المنه وخلي المنه الله المنه والمنه وخلي المنه الله وخصت من المنه والمنه والمنه

قول واقامت الشی الح مصنف رحما الله تعالی بہاں سے ایک ضابطہ ذکر کرتے ہیں جو دراصل مائل عقت اور سبب کے تقریب سے ہے فرماتے ہیں کہ ایک شنی کو دو مری شی کے قائم تقام کرنا دو قسم ہے۔ اُن ہیں سے ایک قسم یہ ہے کہ سبب داعی ، مدعق کے قائم بھام ہوجیسا کہ سفراور مرض ہیں ہے تو سفر شقت کا سبب داعی ہے چرک کا شقت پراطلاع متعذر ہے اس لئے سفر کوشفت کے قائم تھام کیا گیا ہے اور اس کو زخست کی مقت اسما و حکماً قراد دیا گیا ہے اور اس طرح مرض ، تلف اور از دیا دمرض کا سبب داعی ہے اور جب تلف اور از دیا دمرض (جو کہ زخصت کے لئے موجب حقیقی ہے) کے امر باطنی ہونے کی بنا ریر اطلاع متعذاہ ہے

قاس کیطرف حکم کی اصنافت کا عتبارسا قط ہوگیا ہے اور مرحق کو اس کے قائم مقام کردیا گیا ہے اور حکم اسی

مرض كے متعلق مو كيا ہے۔ قولد والث فاقامة الدليل الخ اوردوسرى فنم يرب كردبيل ومدلول ك قائم مقام كرا ب عياكم الحبت كے بال مخريس م كرمياں أس خبركوج اس عبت كى دليل سے جوقلب مي يو تق ہے كے قام مقام كياكيا ب ادراس محبت يربغيراس كلام كے اطلاع مكن نہيں ہے جوكد ما في القلب يردال بوجيساكر ندايك الحاوره بي " جعل الكلام على الفعاد دليلا " مثلًا أي شفل الني زوج كوكها على الناح بنيخ افانتِ طالق" تواس كى بيى في اس كي جواب مي كمد ديا " احبك " توطلاق واقع بوجات كي ميساكم أسطمرين مونات موفالي عن إيكاع موكروه طهراجت طلاق بردليل م والم طهركوا باحت طلاق مين عاجت الى الطلاق كے قام مقام كيا كيا ہے بعنى طلاق ايك امرمنوع ہے كيونكداس مين كاح سنون كو تطع كرنا كرنام مكراس كومزورة منزوع قرار دياكيا م جبكة مقوق كلح كد كاأورى عرفر ظامر موهات قراس عرك مح بیش نظرطلاق کی حاجت ہوتی ہے اور حاجت امر باطن ہے اس پراطلاع متعدد ہے ہی اس کی دسیل ركدوه السازماندم كرأس مي ورت كطرت رغبت أبحرتى ب اوروه الساطهر ب بوجماع سفالى بو)كو أسانى بداكرنے كى غرص سے ماجت كے قائم قام كيا كيا ہے ، اول فيصنعف كيو تكفش ظهروليل ماجت النيس بي كما لا يضفى على النهي تواولي يرب كريون تقرير كى جائے كروليل عاجت عطر فدكور مين اقدام على الطلاق ميكو لكظير عرجماع صفالي بويدايسا تمان بوناب كراس بي وطي كى وغيت بوقى ب ترجب اس زمان میں دہ طلاق کا ارادہ رکھتا ہے تواس سے بخر بہ علم ہوجاتا ہے کہ اس کوائس طلاق کی حاجت ہے جو المانعن الوطى ب و فا مُده سبب الدوليل من برفرق م كرسب كاسب من تأخر بوتى ب يسباس "اَكْرْسے فالى نېيى بونا سے اور دىيل كىجى اس تا تۇسے فالى بھى بوقى ہے تودىيل كاصرت يە فائدہ بوتا ہے كراس سے مراول كاعلم أنات . و كرانله وعلم بالصواب : "نييرصنف رحمدُ الله تعالى في علت كى تمام اقتام کی امثلہ بیان نہیں کیں اور معن کی اشلہ بیان کی ہیں توجین امثلہ براس لئے اقتصار کیا ہے کہ ببت سال عسائل اخلافية ال بي امثله يميني بي -

تقل کی کے لئے سالح نہیں ہے کیونکر تعلق امر طبعی ہے اس میں تعلقی نہیں ہے اور مقتی بلا شہر مباح ہے الهذا یہ اس امرکی صالح نہیں ہے کہ اس کو بواسطر تعلق مقلت قرار دیا جا تے اور جب علت ، مرتبط کے معارف الهذا یہ اس امرکی صالح میں ہے کہ اس کو بواسطر تعلق میں ہے کہ وکوئی سرطرے علامت کے ساتھ وجود جام معلق ہو ما جو میں سے کیونکوئی میں مقال ما توں میں مقال میں ما تھ کے ساتھ تھی وجود جم مستعلق ہو قالم حالی کوئی ما توں مقال دونوں میں مقال میں مقال دونوں میں مقال میں میں مقال مقال میں مقا

لقرير ولتشريح قول ولما الشرط الخ مصنف دعما الدتعان بيان سے احکام بوضوعه ک البرى قىم معيى شرط كا ذكركت بير مشط كالغوى عنى علاست باوراصطلاح سرع مي سرط أن يزكوكت بي اس کی طرف حکی کا دیود مصنات ہو جھ کا دیوب مصناف نہ ہو ایسی میں رحک کا دیود مرق ت سے مایں طور کراس کے الم تے جاتے کے وقت حکم یا یاجائے اوراس چکم کا وجوب موقوف نہو: وجود حکم کی تیاسے مب اور علاست فارج بوكة اورعدم وجوب علم كي قيد معدت فارج بوكتي بس مرطى لغربيت جامع مالغ بوكتي ، واعلم إبل الحقیق کے زدیک شرط کی چارقسیں ہیں (۱) شرط میں (۲) دہ مزط کہ اس میں علت کا معنی ہو (۲) دہ مشرط كراس بين تبعية في كامعني مور (١٣) شرط مجاز "العني اسمّاؤه عنى لاحكمّا مثل اقرل الشرطيين سحيكر ان دونوں كيے مجبوعه كم انته حكم على بو : ويرضبط يه ب كدار وجد عكم شرط كي طرف مضاف مذ بو تو يتم الع ب ادراكر اس سرط کی طرف وجود حکم مصناف ہوتو اگر مقط اور حکم کے درمیان فاعل محنا رکا ایسا فعل شخل ہوجو مشرط کی طرف منوب نہیں ہے اور بہ شرط غیر تنصل با تھ ہے جیسے غلام کی میٹری کو کھوٹ آتے میقنم الف ہے اوراکر شرط اور حکم کے درسیان قاعل عن آرکا مغل مذکور تخلل مذہوب اگر شرط کے ایسی علّ عمار من نہ ہوج حکم کی اضافت كى صالح ب توريقهم انى ب جيداس شكيزه كو بها دويناج مي كون ما مع چيز بروج بها د ين ے بہہ جاتے اورا گرمرط کے لئے ابسی علّت معارض بوج حکم کی اضافت کی صالحے ہوتو وہ قتم اقراب عبے وخول دارب اورفيز الاسلام وتمد الشرفعالى في قسم خامس بهي ذكر قرماتى بيعيس كانام" شرط في معنى العلامة ب البني وه مترط حرف الص علامت كوشابه موجيد حصان، ذنا كيسلسله مي كيونكمان كونوبك علامت

وَأَمَّا الشُّرُطُ فَهُ فَ فِي السَّرِيْءَ عِبَارَةٌ عَمَّا يُضَافُ إلِيهُ الْمُكُوِّ وَجُرُوا عِنْدَ وَلَا وَجُوْبًا بِمِ فَالطَّلَاقُ المُعُكَّاقُ بِدَخُولِ التَّارِيْوْجَدُ بِقَوْلِمِ اسْتِ طَالِقُ عِنْدَ دَخُولِ السَّارِلَابِ وَقَدْ يُقَادُ النَّرِطُ مَقَامُ العِلَّةِ كُنْفِ البيرقي الطريق هُوشَرُطُفِ الْحَقِيْقَ إِلَى النَّفِيْلَ النَّفَوْلِ وَالْمُشْى سَبَبُ عَصْلُ لَكِنَّ الْاَرْضَ كَانَتُ مُسْكِةً مَا نِعَتْ عَكَلَ النِّقْلِ فَصَارَا لَحُنْنُ إِزَالَةً بِلْمَا نِعِ فَتُبَتَ ٱنَّهُ شَرَطًا وَلَكِنَّ العِلَّةَ كَيْسَتْ بِصَالِحَةِ لِلْحُكْمُ لِأَنَّ البِّقُلُ آمُنَّ طَبُعِيٌّ لَاتَعَتَدَى فِيهِ وَالْمَتْحُمُّاحُ بِلَا شُبُهَةٍ فَلُمْ يَصْلَحْ أَنْ يُجُعُلَ عِلَّةً بِوَاسِطةِ التَّقْلِ وَإِذَاكِ عَ يُعَارِضِ النَّرْطِمَا هُوَعِلَةً \* وَلِلشَّرْطِ شِبْعَتُ بِالْعِلَلِ لِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الْوَجُوْدِ أُقِيمَ مَقَامَرَ العِلَّةِ فِي الضِّمانِ التَّفْسِ وَالْاَمُوَّالِ حَمْيَعًا

الجاب معتقف وممالغ تعالى اسوال كاجواب ابق قول فلكن العِلَد الح "عدية بي كرصورت مركوره مين علت بعني تُقلّ حكم كاصافت كاصالح بنيس بيكيو كاتفل امطعى ب. الشرّ قالى في اس كواري طرح پیدا فرایا ہے اس میں نقدی تبیں ہے اور صنمان مذکور صنمان عدوان سے توبیاس چیز کا صالح نہیں و گا جن میں عدوان بنیں ہے اس تابت ہوگیا کرملت مذکورہ اس امری صالح نہیں ہے کہاس کی طرف حکم مذکور كى اصّافت كى جاتے اور حكم أس وقت علّت كى طرت مصّاف إواكر الم جب و وعلّت عكم كے مصّاف برني كم صالح بواورجب وه حكم كم صنات ابها بوني كم صالح نه بوتو حكم اس كى طرف كيد معناف بوسكة ب فالصبح ما قلتم ، سوال عِلية بم نے يتيليم رساكم مورت مذكوره مين حكم علت كى طرف مضاف نہيں موسكنا كونكونك اس كى صالح مى بنيل ب ترجوسيب لينى شتى كے بوتے بيرتے آپ نے مرط كى طرف عكم كاضافت كيول كى بيم كيونكر شرط، سبب سابعد ب تو جاسيتے بير تفاكر حكم كى ضافت يشى كى طرف كرتے. الجوائِ مستف رحدُ الله تعالى اس سوال كاجواب البيقة ول" والمشى مباح الح "عدية بي كرستى افربلاشيمياح امرب لبدا براس كاصالح ببي ب كداس وتفل كواسط سي تلف كعلت قارد اعات كيونكرده فيزجوداجب مع ده صمان جنايت مادرجيع شي امرماح مع آواس مين جنايت بنيس بوگ اور بنایت کے بغیر توضمان نہیں ہے لہذامتی بھی اس امر کے لئے صالح مہیں ہے کہ اس کی طرف حکم معنات بولهذا ب صرودي بواكه مكم شرط كطرف منات بو-اس كاطرف مستف رحد التدنفال اشاره كتي وتعقرات بين وإذا لمديعان الح "كبري علَّت العين تقل، مرط كم معارض بنين ب كيونكر تقل اس بات كاصالح بنيس ب كرمكم كى اصافت مي ترط كامعارض بوكمامر بيانه اوراس ك ساتقدسا تخد شرطاس امريس طل كيمث برب كراس كي ساخد وجود عكم متعلق بونا بي مرطرح كم علت كے ساتھ على بونا ب رمستف كے قال" لمايتعلق بدمن المجود" ميں تبركي مرح "الشط" إدر" من الدجود" ما كابيان ب) تؤصمان نفس داموال دونون بي مشرط كوعلت كية فالمنافعة كباكيا ب لهذا جب كون شخف كوي مي كركوم جات ياكوت اورشى اس مي كركرضائع بوجات ونفس ادر أستى أخرك منمان ففرك ساغفه واجب بوكي ليكن كفاره واجب بنيس بو كااور تدميرات سے محروی بولي كيونكم

اقدام شرطیس سے جو آواس بنامہ پر منزط کے کل پانچ اقدام ہوتے۔
قول فالطلاق المعلّق الح مصنف رحمۂ الند تقالیٰ یہاں سے منزط کی شمال ذکر کرتے ہیں ہین جب کوئی شخص اپنی ہوی کو بول ہے" ان دخلت المعارفانت طبالق" توجب اس کی ہوی وار مذکورہ بیں داخل ہوگی تو دخول کے وقت طلاق واقع ہوجائے گی اور دخول دار کے سائقہ ہوگا کیکن طلاق کا وجود دخوالا فلاق کا وجود دخوالا فلاق کا وجود دخوالا والی شرط پرموقوف ہوگا کیکن طلاق کا وجود دخوالا المعارفات سے کہ اس کے قول" ان دخول المعارفات سے کہ اس کا انزطلاق میں نہیں ہے سنو ہوب ہیں تبرت میں اور سند میں اور مند اور مقال من سب ہوا اور مند علات میں نہیں ہے سنو ہوب اس کی علل اور سناس کی طوف وصول میں تو یہ وخول مرسیب ہوا اور مند علاق تو ہم نے اس وجرسے اس کا نام مشرط در کھا اس مقدم شاہرت تھی اور برعلامت اور عقل ترسیب ہوا اور مند عقد تا تو ہم نے اس وجرسے اس کا نام مشرط در کھا اس حیث بیت سے کہ اس کی طوف وجو وطلاق مصناف ہوتا ہے۔

فولد وقد بقام النشو طرالخ يد ترطى تتم ان كابيان م يدي كيمي شرط كوملت ك قاتمة كياجا آب إي طوركه شرط علّت كا فلبضرم و تا ہے اگر جد اس كے لئے در حقیقت تا شربنیں ہے جیسے كوئى شخص واسترمين كنوان كلووي اوربير واسترحافر كامملوك نهبين بصقة كمؤال كلودنا درحقيقت كسى كحاس يس إركم بلاک یاصانع ہونے کی مشرط ہے کیونکہ کمنواں میں گرمے کی حقیقی علّت تو بدن کا ثفل بعنی بھاری بن ہے کیونک بعدارى بيركاميلان طبعًا ينج كى طوت بونا معليك ذبين اسكيني كى طوت جا تصدر كاد ادرما نع ہے اور کنواں کھوونا کو یا مانع کو زائل کر دبیاہے اور مانع کا ذائل ہوجاتا وجود سر ط کے تبیل سے بے باتی کنواں مک چل کرھا ناسب محصن ہے گرنے کی علّت نہیں ہے بایں دلیل کہ اگر کوئی شخص کسی جگر برسویا ہوا ہو قوائس کے پنچے نین کھود کرکنواں بنانے کی صورت میں وہ گرجاتے گا توسیان شی کے بغیر کرنا محقق ہو گیا ہے لبذامعلوم بواكمشى سبب عن بعلت بنيس م ذكوال كعود في كويوكددر حقيقت مزط تلف م حكم ضمان عائد كرنے بي علت كے قائم مقام كياكيا ہے سوال علت كے موجود ہونے كي صورت بين كم مشرط ك طرت مضاف نہیں ہوا کرا اورصورت مذکورہ میں ملک ہونے کی علّت تفلّ موجود ہے اور منظ کنوا ان کھودنا ے نومزوری ہوا کرمکم کا ضافت آغل کی طرف کی جاتے د کرحفر کی طرف لہدا فتمان کا وجوب تہیں ہو اچاہتے۔

ان دونوں کا تعلق مبائشرت کے ساتھ ہے اور بیہاں قبل کے لئے مباشرت بنہیں یا فاکئی

وَامْنَاإِذَا كَانَتِ البِلَّةُ صَالِحَةً لَهُ يَكُنِ الشَّرَطُفِ حَكَمُ البِلَّةِ وَلِهِذَا قُلْنَا إِنَّ شَهُ فُوْدَ الشَّرْطِ وَالْيَمِيْنِ إِذَا رَجَعُوا جَمِيعًا بَعَ دَالْكُكُمُ إِنَّ الضَّمَانَ عَلَىٰ شَهُوُ وِ الْيَهِينِ لِانَّهُ مُعَشَّهُ وَدُ العِلَّةَ وَكَذَٰ لِكَ العِلَّةُ وَالسَّبَبُ إِذَا اجْتَمَعَ اسْفَطْحُكُمُ السَّبَ كَشَعُوْد التَّخِيدِ الْإِخْتِيَارِادَا جَمَّعُوافِي الطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ ثُمَّ رَجَعُوْ الْبَعْدَ الْحُكُولِيَّ الضَّمَانَ عَلَى شَهُوُ والْهِ خُدَيَ إِلِا نَدَ هُ وَالعِلَّةُ وَالتَّغُيِيرُ سَبَبُ وَعَلَى هَ نَا قَلْنَا إِذَا الْخَتَلَفَ الْوَلِيُّ وَالْحَافِرُ فَتَالَ الْحَافِرُ إِنَّهُ ٱسْقَطَلْفَتُسَهُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلُدُ اِسْتِحْسَا نَالِاتَ يَتَمَسَتَكُ بِكَاهُو الْهَ صَلُ وَهُوصَلَامِيَّةُ العِلَّة لِلْعُكْمِ وَيُنْكُورُ خِلَافَةَ الشَّرُطِ بِخَلَافِ مَا إِذَا آدَّى الْجَارِحُ الْمُوتَ بِسَبِ اخْرَلَا يُصَدَّقُ لِانَّهُ صَاحِبٌ عِلَّةٍ ﴿

ترجم نے اور جب علت اس امری صالع ہوکہ اس کی طرف حکم کی اصافت ہوتو خرط ، علت کے حکم میں اس مرحم کے اور جب علت اس امری صالع ہوکہ اس کی طرف حکم کی اصافت ہوتو خرط اور کمیس کے خصو د جب تمام کے تمام حکم کے نفاذ کے بعد دیجوع کر اس قصود میس نے بہت کہ کہ فرائد ریٹھ دو علت میں اور اسی طرح جب علت مذکورہ اور سبب دونوں جمع ہوں توسیب کا حکم ما قط ہو جاتے گا جب تخییر اور اختیار کے شہود جب طلاق اور عاق میں تجہم ہوں

بھر حکم کے بعد دہوع کر لیں نوضمان تھو واختیار برہوگی کیونکہ ہی علّت ہے اور تخییر نوسب ہے اور اسی
بنا پر م نے کہا ہے کہ جب و تی اور حافر ہیں اخلا ف بوجائے بیں حافر کہے کہا سے کہ جب کو خود
گرابا ہے بعنی وہ مکماً کوئیں میں گرا ہے تواسخیا نا حافر کا قر کی تقبول ہوگا کیونکہ وہ اصل کے ساتھ تھے کر را ا ہوا در دہ علّت کا حکم کے لئے صالح ہونا ہے اور وہ مترط کی خلافت کا مشکرہ بخلاف اس صورت کے جب
جا در دہ علّت کا حکم رہ کسی اور سبب سے قرت ہوا ہے قراس کی تقسیلی تہنیں کی جائے گی کیونکہ جادر

القریم و استرای کے بیان سے فائد غ ہوتے جس بی عقب سالے للکی بہیں تھی تواب اُس صورت کا بیان فواتے ہیں۔

اس میں مقت صالح للکی ہو فر ملتے ہیں کہ جب مقت اس بات کی صالح ہو کہ اس کی طرب مکر مضاف ہو قو شرط کو اس کی طرب مکر میں مقت کے حکم میں قرار نہیں دیا جائے گا تواسی بنار برہم کہا ہے کہ شرط اور بدین کے تصور جب مکم کے بعد سے مقت کے حکم میں قرار نہیں دیا جائے گا تواسی بنار برہم کہا ہے کہ شرط اور بدین کے تصور جب مکم کے بعد سے رقوع کو لیاں وصل تے اپنی بیری کی طلاق کو دخول دار پر معتان کیا ہے ( بر شہاد ہے بدی بدی کہ تعلیات بھی بمین کہ فوال دار پر معتان کیا ہے ( بر شہاد ہے بدی بدی کہ تعلیات بھی بمین ہوتی ہوئی ہوئی ہے ) عبر ایک قوم نے وجود مقرط بعی اس امری شہادت دی کہ اسس اور کی بیری دار میں واغل ہوئی ہے ( بر شہاد ہے ) اور قاضی نے دقوع طلاق اور لاوم کا کھم جا دی کو را بھر شہرد مرش و میں نام نے رجوع کر لیا تو ضمان صور تمین پر برا بار کی کو کہ بہیں، دقوع طلاق اور اور می محلی عقر سے اور بہ مقت اس امری صالح بھی ہے کہ اس کی طرف حکم مضاف ہوتی اس صورت میں لادم موری کو مقاف ہوتی کو ادا کی ہے بی خصور میں مار می مار موجود سے دار میں موارث میں کی کو ادا کی ہے بی خصور میں باری مار میں کی طرف میں کا دار کی ہوتی کہ اس کی طرف حکم مضاف ہوتی ہوتی کو ادا کی ہوتی کو در بین ماص طور پر لازم ہوگی ۔

ایک ماص طور پر لازم ہوگی ۔

قولد و كذلكِ العدلة والسبب الخ: يتى عرطرى علّت صالح المحكم كے بوتے بوتے ترط كا عتباد ماقط بوتا ہے۔ اسى طرح جب علّت صالح الله كم إور سبب مجتمع بون وَسبب كا حكم سافظ بوجا أَ ہے جيسے جب

طلاق اورعتاق مین شهرد تخییراور اختیار محبته مول چرمکم کے نفاذ کے بعد رجوع کرلیں قوصمان شہور اختیار پر مولی کیونکہ بعقب سے اور تخیر سب ہے میتی جب دوشا ہدوں نے اس بات کی شہادت دی کہ فلال رجل نے اپنی اوج کوا فتیارویا ہے اور دوسرے دوشا برول نے اس بات کی شہادت دی کداس کی دوسرے ا یف نفس کوافتیاد کرایا ہے و هذا الاجتماع فی الطلاق ) ادراعیات میں اجتماع کی صورت یہ ہے كردوشامدوں فياس امرى شفهادت دى كرفلان تضف في اپنے علام كو" إن شئت فانت حى" كها ب ( بیشها دت تخییر ہے ) مجردوا در شاہدوں نے اس بات کی شہادت دی کہ اس خص کے غلام نے عن کوافتیار رلیاہے بایرطور کرائس نے اس مجلس میں شننت کہاہے برشہادت اختیادہے مجرقاضی نے دوج کے لئے طلاق اور زوج برازم مبر کا حکم جاری کردیا اور غلام کے لئے عتی کا حکم جاری کردیا : پھران تم البدول نے شہادت سے دجوع کولیا قصمان لعنی لروم مہراور غلام ک فتیت شہود اختیاد بہے کیو نکر محکم کی ملت ہے اوربرصالى للحكومي بوادر تخير توسبي فين سي كيونكر بيقفنى الى الحكم لهذا علت صالح للحكم كي مهت معت عكم ك اضافت سبب ك طرف نهيي بوسكتى لين شهود تخيير ريستمان نهيي بوگ ؛ قعلد وعلح هذا قلنا الخ بيني اس بنار بركرجب علت صالح للمكم موجود بوتومكم مترط كاطرت مضاف بہیں بواجم تے کہاہے کرجب کنویں میں گر کر بلاک ہونے والے کے دلی اور کنواں کھودنے والے کے دومیان اختلات موجاتے با يرطوركه عاصر ولعنى كنوال كھودتے والا) كناہے كه كوين ميں كرنے والے نے خود تصداً

قول وعلی هذا قلنا الخ بینی اس بنا میرکد جب عقب صالح المحکود نوق کم متروز و کام متروز کام در مضاف این بین بیزما می شرکه بین بیزم کر دارگ کرد باک برنے والے کے دنیا ورکنواں کھود نے والے نے خود قصد المحد تعدا استرائی کی بین بین گرنے والے نے خود قصد المحد تعدا استرائی کی بین بین گراہے تواس صورت میں سخسانا اینے آپ کو کنویں میں گراہے تواس صورت میں سخسانا ما فر کا قوار مقبول بوگا کیونکہ ما فراصل کے ساتھ تمک کرد ج ہے اوراصل وہ عقب کا میں المحد تعدا کا معدا کے معدا ک

م كينة بن كدا يك ظامر حال ك دومرا ظامره ال معارض ب اوروه يد ب كربينا شخص اين أسك كنوال ديم رہا ہوتا ہے تو وہ بغیر قصد وارادہ کے کمنوب میں کیسے گرسکتا ہے اور دوسری بات بہے کہ اگرول کا قزال تعلیم ار میں باجاتے توافر بیظا ہروال کی بنام پر صنمان آتے گی اور ظاہر حال تو دقع کے لتے جست ہوتے کا صالح بادرغرر جست مادم بونے كاصالح نہيں ہے توہم نے قياس كواس كے فياد باطنى كى بنام يرزك كريليم قول بخلاف ما اذا ادعی الح ، مصنف رحمهٔ الدّتعالى فرات بين كم صورت مك فلاف ہے جیکہ جانے دعویٰ کر ہے کہ جُروح میرے لگاتے ہوتے زخم کے علادہ کسی اورسی سے وَت ہوا ہے واس کانفدین بنیں کی جائے گی کیونکہ بیصاحب علت ہے بعنی جب ایک رمیل دوسرے رعیل کو زخمی كرد سے اورز خمی شخص مرحاتے اورز خمی شخص كے ولى اورزخى كرنے والے كے ورصيان اختلات ہوجاتے با برطور كجارع كنباب كريدمونيه الاخص ذخم كى وجرس نهيس مرا بلكسى اورسب سيمراب اورمجروع كاولى البنائ كراسى زخم كى وج سعوا ب قوا تدري صورت جارح كا قول عبول بنين بوكا كيو مكر و و كلت وه زخم مع جاس جادح سے صادر مواہ اور وہ ایسی علّت ہے جو حکم کی اضافت کی صالحہ سے بس علّت مالحہ اللكم كريت وقع جارح كا قول قابل قبول بنيس وسكمة المبدام وح كردل كا قال مفتول و كاكونك والمواع اصل کے سا تھ تھے کردم ہے لہذا جارے برصمان آتے گا۔

کھول دیا تر پرندہ اُڑ گیا تو فاتح بیضمان بہیں ہوگی کیونکہ فتح ایسی منظرے ہوسیب کے قائم مقام ہے کما قلنا ادر اس منظ پر فاعل محنا رکافعل آگیا ہے ہیں اوّل بعنی فتح ، سبب محض باقی دہ گیا تو تلف کو فتح کی طرف مصاف نہیں کیا جائے گا بخلاف سقوط فی ابسر کے کیونکہ ساقط کوسقوط میں اختیاد بنہیں ہے حتی کہ اگر اُس نے خود اپنے ہے بوگرا دیا تواس کا دم صدر جاتے گا (اور حافر حِنا من نہیں ہوگا)

لقرير ولتشريح قول وعلى هذا الخ مصنف يمدُ الترتبال جب أس شرط كر بان س فارخ بہوتے جس میں علّت کا معنی ہونوا بقتم ثالث بعنی اس شرط کا بیان فرماتے ہیں جس میں سبتیت کا سنى براوران دونوں كے درميان اپنے قول" وعلى كا الح "سے دبط بداكرتے بوتے فراتے بى كر اں بنار پر کرملت صالی للحکر کے ہوتے ہوتے حکم ترط اورسبب کی طرف مضاف نہیں ہوتا ہمنے کہا ہے کرجیب کوئی انسان عدام کی بیری محدل دے اور غلام بھاگ جاتے توبیری محد لنے دالاعلام فنیت کا صامن تہیں ہوگاکو کم بٹری کو کھولنا ورحقیقت فلام کے بھاگ جانے کی مرط ہے کیونکرفلام کا بندھا ہوا ہوا بحاكف انع تقاا وربرى كالحمول دينا مانع كودوركر ديناب اورمانع كالمضادينا اور دوركر دينابي فرطب كالرئين اس شرط اور بصاكف كے درميان فاعل مختا ديسى فلام كافعل افتيارى هائل بيم ميں كى نسبت الرط کی طرف بنیں ہوسکتی کو تکہ یو مزوری بنیں کرجے بھی بطری کھول دی جاتے تو غلام صرور بھاگ مانے اددیر مرط ، سبب کے حکم میں ہے بایں دج کر بیری کا کھو نما بھا گئے سے پہلے ہے اور بھاگنا ہ تلف کھلت ہاورسبب علت سے متعدم ہوتا ہے اور مترط متاخر ہوتی ہے پھر بیڑی کا کھالا اگر جرسبب کے مناب ہے کی قلنالیکن پرسیب محص ہے اس میں علت کامعنی نہیں ہے کیو کدوہ سب یں کے قامت كالحكم ثابت بوتا ہے وہ سب بوتا ہے ص علت پیا وصے جاند كولا ا ترجب جاند مل كركسى چرز کومنائع کرد سے تواس پیزے مناتع ہوئے کی علت جانور کا جانا ہے اور یعلت سب سے پیدا بحق ب ادر بهاں ایسے نہیں ہے کیونکہ بیاں بڑی کھولئے رایا ایسی ملت بی بی کونک ہے جوقاتم بنفسها ب بور و سے مدا نہیں ہوئی ہے اور وہ علت بھاگذے ہیں جب یہ است اور کا کاکٹری

مر حجمہ به اوراسی بنا بریم نے کہا ہے کہ جب کسی انسان نے غلام کی بیڑی کھول دی حتی کہ غلام جاگ گیا تو کھولنے وا داخلام کی تیمیت کا ضامی جہیں ہو گا کیو کہ بیڑی کا کھول دینا در حقیقت بھا گئے کی منزط ہے اور یہ مغرط اسیب کے حکم میں ہے کیو نکہ شرطائس آباتی ( بعنی بھا گئے ) سے پہلے ہے ہو کہ تلت کی علّمت ہے ہیں سبیب علّت سے متقدم ہوتا ہے اور منزط متا ترجیر منزط ابعی کا کسیب جن سے کیو کر منظ بعنی کا کھولنا اس وہ چرزی آدمی ہے ہو کہ علّمت فائمتہ نمضہاہے ہو منزط سے پیدا نہیں ہوئی ہے اور بیڑی کا کھولنا اس منظس کے فعل کی طرح ہے کہ جس نے جانور کو داستہ میں بندکا یا ہیں وہ جانور دائیں بائیں بھا گا ( یا داستہ میں کھڑا ہوگیا بھر جولا) پھڑئی جانور کی دان قرار کی دیا تو غرابی وہ جانور دائیں واجب منہیں ہوگی مگر مرسل دراصل صاحب سب سے اور یہ رفعنی بیٹری کھولئے والا) صاحب مزط ہے جس کو مستبق قراد دیا گیا ہے جھنوں امام ابو ہنیف اور دھنہ بیٹر امام ابولوسف رحم ہما اللہ تعالیٰ نے اس تعظم کے بالاے فرایا ہے کہ جس نے پہنے کا درطان

كالحصوفيا منطب اورسيب كے حكم ميں ہے اوراس مي عالمت والامعنى نہيں ہے قدمعلوم ہوا كريرايسى منرط م وسید کے حکم میں ہے قلت کے حکم میں تہیں ہے لہذا اس شط کی طرف حکم معنات بنیں ہو گاجی طرح کم اس شرط كى طرف مكرمضاف بوتا ب حس مي علت والامعنى بوتاب جيد كنوي كالحمودنا وبنا برين الس شفن برعبد كاتميت كامنان لازم نبي موكى من في عبدك يزى كفول دى تقى كونك يرتف أس يترط كاصاب جس شرط کے تے سبب مصن کا حکم ہے اور بیری کا کھو لنا اُسٹ ض کے تفل کی طرح ہے جس تے ایک چارہا یہ کورات ين عيلاياب وه جارباير دائيس بالين حيلا بادامندين جلاج كفرا بوكيا بجر حيلا اوركسي جير كومنا تع كرديا تواس صورت مين سرسل برصنمان واجب بنين موكى كيونكماس كافعل ارسال مي حوكه جارباب كي ظهر تم سے ياجولان سي مقطع موكيا ہے بھر جارہا یہ سے اپنے اختیار سے جلنا شروع کیا ہے جاں اگر چارہا ہے کے لئے اس داستہ کے ماسوار کوئی اور دات مذروتواس صورت ميرموسل بيصفال واجب بوك اوربيها أقت كي بمنزلة بوكا اوراسي طرح الرجياديابير وايتي التي بولان ذكر عبلكابي سيدهي اس كے جلاتے سے جلتاجاتے اوركى چيز كومناتع كرف قراس صورت يى جى مرسل برصمان واجب بو گر کیونکورسل اس جاریا یہ کے لئے ساتن ہے جب کے کرچاریا یہ اس کے چلانے کے

قول الاان المرسل الخ مصنف رحمة الشرقاني بهاس ايك ديم كا ازال قرائ بين وبم يه برنا بها كرفلام كي بيري كاكفولنا بيار بايد كے إرسال كي شل سرح بوسكتا ہے جبكہ بيري كاكفولنا سرط ہے اورارسال البح مسلم سبب ہے توازالہ يوں ہے كہ بهاري گفتگو عدم صنمان بيں ہے اوريد دو فول عدم صنمان بين مساوى بين اگر جوم سل صاحب سبب ہے كونكرارسال مانع كا ازالہ بنيں ہے جبكہ ارسال اور تلف كے درميان فاعل مختار كا فعل مسخلل ہے اور وہ سبب كي طرف منسوب به بين ہے اس حيث يت سے كہ جاريا بيد مرسل كے ارسال كي طرفية بير جوالا بنيس ہے اور جن خص نے ملام كي بيري كھولى ہے وہ صاحب خرط ہے كيونكر بيري كا كھولنا بھا كئے سے الله كا ازالہ ہيں ہے اور شرط كي وارسال كالم ميري كھولى ہے وہ صاحب خرط ہے كيونكر بيري كا كھولنا بھا كئے سے الله قاده معلوم ہوگي كہ جب ملت صالح للكم ہو و حكم سبب اور سرط كي طرف مناف نہيں بوتا اور اس جگر حيا اور اس جگر ان اور اس جگر حيا اور اس جگر كي اضافت بوكوركم ان اور اس امري صالح بين كہ ان كي طرف حكم كي اضافت بوكوركم ان

دونوں کا فعل فاعل مختار کافعل سے اور بیفل صاحب ارسال کے فعل اور محلِ قید پر بینی آگیا ہے لہذا یہ اُس خُض ک طرف مشاف نہیں ہوگا بس نے علام کی بیڑی کھول ہے کیونکہ وہ صاحب شرط ہے اور اُس کو ستب فغرار دیا گیا ہے اور در بیوس کی طرف مضاف ہوگا کیونکہ بیصاحب سب ہے۔

كيا إورنه يمرسل كافوف مضاف بوكاكيونكر بيصاحب سبب ب. قولمة قال ابع صنيف و العوي وسف جهما الله فقالي الح حاصل كلام يرم كرمضن رحم الله تعالى ما قبل كى مناسبت صرف المام اعظم الرصنيف الدرصرت المام الويوسف رحمها الله تعالى كي والدس ايك مند ذكر فرطتے ہيں كوايك فن مے كئ فن كے يدند الله والے پہرے كا دروازہ كھول ديا يس بيخره ميں جويده تفادہ اُو گیا تو پیخرہ کھولے والا تعض صامن نہیں ہو گا کیو کد پیخرہ کا دروازہ کھونا ایسی ترط ہے جوسب کے فائم تفام ہے کو کر تشرط جب علت بر متعدم موقواس کے لئے سب کا حکم حاصل ہوتا ہے جبکداس بر فاعل مختا د کا تعل بیش اراب تو پیخره کا درداده کورن سب شن بوکر کے باقی ره کیا لہذا اس کاطرف تلف کومفاف بنیں کہاجا سکتا . كذا ت معوط في البركي كونكر كموس من كرت والع اسقوط من كونى اختياد بنيس بي متى كم الرسا قط تع ابن آب كوعمداً كتوي مين گراية اس كا قون دائيگان جائے گاكسى يركوني صنمان جي و حاصل كلام يا بي كرصنوت المام محدد الله تفالى ك زديك بريد اورجار باركا فعل طبى سے . برشكيره كو بھاڑنے كے بعد بانى كے بہر جاتے کے مزاد ہے لہذایداس کا صالح بنیں ہے کاس ک طرف مکر تلف کی تبیت کی جاتے ہیں مکم تلف تشرط لین بجره کے دروازہ کھولنے کاطوف ہوگی توم شخص نے بجرے کادروازہ کھولا ہے وہ ضامن ہو گاکیونکہ بد صاحب شرط ہے اور علت بعبتی بر تدے کا فعال صالح العکم بنیں ہے اور شیغین رحمد اللہ تعالی کے نزدیک برندے اور چاریا ہے کا فعل اختیاری سے صراح کو عدر کافعل افتیاری ب و شیخین کے زدیک بنا بریں اصل استخص برصمان داجیب بنیں ہو گی میں نے برندے کا پینے و کھول دیا قرائس سے برندہ ال کیا کیونکہ برندے کا فعل مخار کا فعل ہے اور میں الف طیری علت ہادر بقلت صالی لاکھ ہے ہی جب اس مشط تعنی پنرے دروازہ کھولنے ہر بیفل بھ مين أكياتو ير سرط ، سب من بوكد كے باق رسى اس مع لت والامعنى بني ادراس وقت سي سب كوط ف عكرمضا ف بنيس بوتا ب جب ايسي علّت موجود بوج صالحولكم جوله غلا بيخ وكادر وازه كصولة والع بركوتي صنمان بنیں ہے اور بیمتد کوں میں گئے نے والے سئلہ کے رضلات سے کیونکہ کویں میں گرانا اگر چین طابعتی کنوال کھونے

ير بيش آيا ب ليس مقط بداختياري فعل بنيس ب قاس كي طرف عكم ملاكت مصناف منيس بو كاتواس وقت صروري ہے كر الرط ك طرف حكم صفاف بواوراس لئے ہم نے كہاہے كراكروہ عمداً كويں ميں كرا بوتو حكم الاكت اس كى طرف مصنات مو كااور حافر ميكوتي صنمان لازم منبي موكى اس كاخون دانيكال جائے گا: فائده اور قسم دايع ده مشرط ي جوا سمام وحكار موجيعان دو مترطول بيسے بهلى شرطاعن دو توں كے سابق كسى حكم كانعلق موشلا كوئى شخف این یری مے کے "ان دخلت هذه الدار فهذهِ الدار فانت طالق " بین تواکراس کم یں داخل بون تو تجھے طلاق ہے" تواس تعلی کے بعد ص گھر میں دخول بہلے پایا جاتے تواس کو اسما شط کہیں گے كيزكداس يرحكم في الجمايرو توت ب ، حكم كے اعتبارے دہ مشرط نہيں ہے كونكردومرے گھريں دفول كى شرط کے پاتے جاتے کے ساتھ وقوع طلاق کا حکم متعلق ہے ہیں دوسر سے گھر میں داخل ہونا ہی اسما اور حکما ہراعتبالے شرط ہے: اوراگر دونوں تشرطیں اس قائل کی مک کاح میں پائی گئیتی بای طور کماس کی بوی اس کی زوجیت میں بستے ہوتے دواؤں گھروں ہیں داخل ہوئی تب توج العنی دفاع طلاق کے ترتب میں کوئی شک دشے جہیں بالاتفاق طلاق واقع برجائے گی اوراگر دو تول خرطیں مک مکاح میں جہیں پائی گیتی یا صرف پہلی تشرط مک میں پائی گئی اوردوری خرط بنیں یان گئی بایں طور کراس کی ہوی اس کی زومیت میں دہتے ہوتے پیلے گھر میں داخل ہوتی جر توہر ہے اس کو یائن طلاق کے دی بھروہ دو مرسے گھر میں داخل ہوتی تدان دو تو صورتوں میں بالاتفاق طلاق دافع نہیں ہوگی ادراگردوسری مشرط مک کاج میں باتی گئی اور میلی بنہیں با برطور کم شوہر نے اپنی بوی کو بائن طلاق دسے دی بعدازیں وہ بہلے گھریں داخل بوتی عمراس سے شوہرتے کا ح کر دمیا بعدازی وہ دوسرے گھر ہیں داخل ہوئی تواس صورت میں انتقال ف ہے . بمارے تزدیک جزار کا ترتب ہو گا نعنی طلاق واقع ہوجائے گی کیونکہ مکم کا دارومدار آخری منزط پہسے - یاتی مک مکاح کا موجود مونا صرف تعلین اور جزاء کے ترات کے وقت صروری ہے اوران دونوں کے درمیانی زمانہ میں اس کی صرورت نہیں ہے اورصورت مذکورہ میں ان دونوں وقتوں میں ماکب تکاح موجود ہے ا در حضرت امام زفر رحمدُ الشر تعالیٰ کے نزد یک صورت مذكوره مين هي طلاق دافع بنيس موكى اورحضرت المام زفر وهمدًا الله تعالى دوسرى مترط كو بهلى منرط مير قياس كم تعديل كرص طرح بغيرد دسرى ترط كصرف ترطاة ل كومك بي ياتي جانے سے طلاق واقع بنبي برق اسى طرح بهلى مشرط كے بغیرصرف دومري تفرط كے ملك نكاح ميں بلتے جانے كى صورت مير بھي طلاق واقع بنديں بوق جا سينے . اور تعم خامس

وو ترطب جوعلامت كم معتى ميں ہے جيسے احصال ، زنا كے باد سے بي رغم قائم ہونے كے لئے تنرط ب جن ي علامت كامعنى إلى جائا ہے بمصنف رحمزاللہ تعالیٰ تے ان دونوں تعموں كو ذكر بنہيں كيا ہے - اگر جد علامت كاذكر قدم خامس سے مغنی ہے -

وَامِّنَالْمَا لَا مَثُ فَكَايِعُ رِّفُ الْوَجُود وَمِن عَيْرِ اَنْ يَتَعَلَّقَ بِمَ وَجُوبٌ وَلا وَجُودٌ وَقَا يُسُمِّ المَلامَةُ شَرِطًا وَ ذَلِكَ مِثُلُ الْإِحْصَانِ فِي بَالِ الرَّنَا فَإِنَّهُ إِذَا شَبَتَ كَانَ مُعَرِّفًا لِحُكْمِ الرَّنَا فَأَنَّ الْإِحْصَانِ فِي بَالِ الرَّنَا فَإِنَّ الْمَا وَالْمَعَ وَاللَّا فَأَنَّا الْمُعَلِّمِ الرَّنَا فَاللَّا فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكُولِهِ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللْمُوا الل

مر مجر اور علامت بین ده یه به کوم سے صرف مکم کا د جود معلم بوء وجو بیم یا د جود ملم اس کے ساتھ متعلق نر مجاور کھی ہوء وجو بیم یا د جود حکم اس کے ساتھ متعلق نہ مجاور کھی ہوء کو متر طرکہ اجا با ہے اور پیٹل احصان کی ہے ۔ ذنا کے سلسلہ میں کیونکہ اچھیان جسب یا یا جائے تواس سے ڈنا کا حکم معلوم ہوجائے گائیں ہوں کہ ذنا یا جائے اور اس کا اقعقاد، بطور رجم کی عقب موسے موسے کے وجود احسان کمی حال میں حنا من بنہیں موں کے جود واحسان برمو توف موق ۔ یہ بنہیں ہوگا اور اس کے سنہود احسان کسی حال میں حنا من بنہیں موں کے جبکہ وہ اپنی سنبا دی سے دبورع کر لئیں ۔

وصان کا وجرد زنا بر تقدّم صرودی ب او به تقدم اس کے شرط ہوتے کے منافی بنیں ہے کیونکہ سروط کا صورت ملت م منافر ہونا لازم بنیں ہے بلک بعض شروط زصورت علّت سے متقدم ہوتی ہیں جیسے مشرط صلاۃ اور شہر ونکاح اور العن الل اصول كاندمي بيسم كاحصان السي مرط سيحس مين علامت والامعنى ب-قول ولهذا لم يضين الخ مصنف رحمذ التدتعان اس امر يرتفزني ذكركرت بي كراصان علاست معا ورميزط صفقی بوسے میں دجے کے شہر داحسان جب اپنی شہادت سے دجوع کرئیں قدرہ کسی حال میں صامن بنیں ہوں كينى جب ايك قام في كابى دى كونال دول نے وناكيا م جردومرے لوكن نے كوابى دى كو دور ول الحصن ہے۔ واحسان کامعنی برے کہ زائی کا آڈادمسلمان اورمکلت موناکر صب سے نکاج صبح کے ساتھ کم ایک مرتب وطی بھی ک ہو : بين مكلف نعيى عافل بالغ مونا توسب احكام منزعية مين شرط ب زند كے ساتھ كوئ خصوصيت بنہيں ہے اوراً زاد ہونے کی مرط یا یں وجہ سے ناکراس زاتی پر کال سراجادی ہوسکے لہذا احصان میں خاص طور براسلام اور بکاح صبح کے سات دای به به دوامر شخوط بی جن رحل کا دارد مدادم به بس اس نانی کودهم کردیا کیابس اگرشهو داحسان د جرع کر لیس ق ان يكسى حال مين كوني صنمان معين ويت متبين بوكي خواه تنها شهود احصال دجوع كرلين ياستجود ذيل ساتف دجوع كرلين فقناس يبط دجوع كرلين يا بعدكيونكر شهود احصان شهود علامت بين اور علامت كيسا تف دجوب حكم ا دروجود عكم متعلق بنيس بونا م بندا ملاست كي طرت كي طرع بهي عكم كي اضافت جائز ميس بيب رجم كي اضافت علاست يعني احسان كى طروت مدموى توشهو دا حصان اس سيرى بوت ان يوسمان لازم بنيس بوگى ، مصرت امام زفر دهمذ الشانعالى فراتے ہی کہ اگر تہا شہود احسان اپن شہادت سے رجوع کویں قدہ مرجوم کی دبت کے صامن ہوں کے کیونکہ ال کے ازدیک احصان ، دجم کی ترطب - اس کایدلا جواب ترب ب کرممادے نزدیک احصان کا مرط بونا بی سلم نہیں ب- كا قلتا بكدية نوعلات باس كيطرف علم كاصافت بنين بوسكتى اوداس كا دوسرا بواب يدب كراكريم كجيدير کے نے تسلیم جی کولیں کراحسان فرط ہے جیسا کر مقدمین کا غرب ہے تو چیر بھی عکم دچم کی نسبت اس کی طرف کرنا جائز بني سي كيونك بهال البي علت موجود سي جواس امركي صالحرب كداس ك طرف عكم كى اصافت بوتواس عودت ين علم ك اعتباقت مرط ك طرف بنين مسكن لين شهود زنا بشهو علت بي اوريعلت صالح للحكم سے لهذا تلف ك اصافت تنهودنا كرطرت بوكى نوخاص طور يشود زنا بربى عثمان لازم بوكى ملك بدا بنى شهادت سے دجوع كريس -

رحمة الله تقال كي تول" حايعوف الوجود"سيسب سي احتراز بوكيا كمو كرسيب توحكم يم سينياف والا بوناب وسرف مكم بنات والانبين بونا باورد من غيران يتعلق بدى جوب "سيعلت سامترز مركما اودا والا وجود " سيز مرط سے احراز بوگيا بي علامت توصرت وجودِ فكم ير ليسل محص اور ملكم سوق سيميساك اذان سي كراس سے وقت مالوة كاعلم برتاب اوروہ وقت ملوة كاعكم ب -قولد وفقاد ليتمى الخ مصنف رحمد الندتعالى فرمات بين كركهم كبيم علامت كومجاز النرط كهاجا أب نواس بار بريه سرط كالمتم خامس موكى كيونكة مندكوره حقيقة أوعلامت مع ميك محازى طور براس كو منرط كانام فسع دياجانات. قول وذلك مثل الاحصان الخ يرملامت كمثل مع بعين إحسان ذنا كسلد بين ذافي كم دجم كم منتخق بونے كى علامت جے كيونكرجب احصال ثابت موتو بدزنا كے حكم تعينى دجم كے لئے عُكم اورنشان كى يثبت د کھنا ہے اس اصان وزانی کی ایک عالت ہے اوراس امر مردنیل ہے کرجی اس عالت میں زنا یا باجاتے ا رجم لازم ہوگا الاحسان ، حكم زنا كے تعيشرط تبي ہے كما بين المصنف يقول و قاما ان معجد الح فولمنفامان يوجد الزفاالخ يداس بات كيديل بكراحسان، حكر دناك شطنيس بي كوكرزا يمتحق بخف براس زناکارجم کی علّت برنااس برمونوت منبس ہے کہ بعد میں اصان پایاجائے بلکہ اگرزنا کے بعد احصان یا یا گیاتہ ہی سے دج تابت نہیں ہو گا تو اگرامسان منزط ہوتا تواس کے باتے جائے سے دعج ثابت ہوتا ہیں جب زنا یا یاجانے جرکہ رجم كى عنت سے عداحصان يا يا جاتے اور مضائے قول كے مطابق بين خط ميح ميكيونكر يونك سے متا خرم تو رجم يا باجانا جاسينه حالا مكر عكم رجم تابت بنيس و تاسيد تويدا مربخ بي تابت بوكياكم إحسان ، حكم زناك تعمر طونهي ہے اورا مصل کاعلّت نہ ہونا بالکل ظاہرامرہے اورا مصان سب بھی بنیں ہے کیونکہ سبب توحکم کے بہنچا نے والاستنا بي صكم بمات والاتبين - قائده اس تقيق اورسك كوصفرت القاضى العام الوزمدر جمدًا الله تعالى في المقعم میں اختیار فرمایا ہے اور میں بعض سائٹرین کا مختار ہے ور شمشقتصین الداکر مناخرین علمارا صول کے فرد میا مختاریہ ب كداحسان، ويوب رهم كى ترطب كيونكريتى كى ترط ده بوتى بين سيرس يشى كا ديود موقوف بوادراحسان مين يدامر يا ياجا ب كونكراتصان پرديوب رج موقوت بے كونكرات كاندونا بدات و دموج رج بنين بے جيساكد مرقد تطع يد كاموجب منهي سے جب كرمال مروق نصاب مرقة تك نه بيہنج جاتے باق دہي يہ بات كر وج كے ليے

نہیں ہے اور وہ تخص میں نے شرک کا اعتقاد رکھا اوراس کو دیوت نہیں مینچی تو وہ معذور ہو گا اور ... اس باب میں میع میع قول یہ ہے کہ اثباتِ المبت میں عقل کا اعتبار ہے -

لقرمر ولتنزيح قول اختلف الناس فى العقل الخ جب مستف دهم الله تعالى في الرادي احكام الدمانيعلق بالاحكام كابيان فرما باادران دوقول امورس بحث محكوم بالعينى فعل مكلف كى بحث يقى تواب محكوم عليه استى مكتف كابيان شروع قرماتے ہيں - يس كلف كى ابليت كابيان شوع كيا اور حيب يرام معلى عقاكم مكلف كالجيت عقل كح بغيرها صل بنيس بوتى ب تواوّلا عقل كاذكركيا ب كعقل كم متعلق وكدل في اختلات كيا بيك آیا عقل علل وجبری سے بے یاکر نہیں عشر لہ کا قول یہ ہے کہ عقل جس چر پڑوستن قراد دے اس کے کے قطعی اور صمى طور برعلت موجب عيد مع فية العدائع بالاوهية اورشكولشع اورس جيزكو قبيح قراروب اس كے تقطعي ادر منى طور مرعلت ومحرم جيد حبل بالصالع اودكفران النعظ بكعقل يُنا تيرعلل مترعيس برهدكم موكم علل شرعية فرات خودموج بنبس بالدور مقيقت احكام والانت كرف والحامات وعلامات بي اوراس كما تقسات ان میں نتے و تبدیل بھی جادی ہوتا ہے بخلاف ملل عقلیہ کے کیونکہ براحکام کے تئے بنفسہام جبداور و تعدیبی اور ان مين منتح وتديل واقع بوع كالجعى احتمال بين بوي معتزل تعديد الاصلى بنا- براس امركوجا تزقواد ببين ديا ب كرص جيز كوعقل قيس خوارو سے جيسے قبائح كوالله تعالى كاعلون تسليم تاكيونكدان كى الله تعالى كام ف عقل كے ترويك اصافت بتیج بے یاس کادواک در کے صلے رویت باری تعالی و عقاب قرومیزان عمل ویل صراطاورو مگرا حوال اُخوت اس كودليل ترعى سے ثابت كيا جاتے اوراعفوں تے كہا ہے كرخطاب برع عقل كى طرف متوج بوتل بے جراس كي تفسير ا بيت قول " قال الاعدر الخ سيان قرائى كر جوصاصب عقل عده چوا بريا برا الراس عا بين نفس كو طلب من سے دو کے رکھا۔ ایمان باشدتعالیٰ کو ترک کے دکھا میٹی اُس نے طلب بن مذکیا اور ایمان مزلایا توائے معذورة بمجماعات كا-الله تفالى كصفورقيامت كدن أس كاعذر فقبل شرد كا اكرمياس ك باس كوتى رسول تخريف دلائين دركوني دليل معي عبى مذب يني بو باي طوركده ميا لاى جوالي مي بدوركت يات ادرويس رمائش يذبر بركيونكرالله تيارك وتعالى كے ساتھ ايمان لائے بين اس كى عقل كافى ہے-

فَصَلُّ إِنْحَتَكَفَ النَّاسُ فِي الْعَقَٰلِ اَهُوَمِ مِنَ العِلَلِ الْمُؤْجِبَةِ الْمُلْافْقَالَةِ الُعُنَزَلَةُ الْعَقُلُ عِلَّةً مُوْجِبُةً ﴿ إِلَا اسْتَحْسَنَدَ مُحَرِّمَةً لِكَااسْتَقْبَعُ عَلِي الْقَطْعِ وَالْبَتَاتِ فَوْقَ الْعِلَلِ الشَّرْعِيَّةِ فَلَمْ يُجَوِّزُ وَالنَّ يَثْبُتَ بِدَلِيْلِ الشَّرْعِ مَالاَ بُدْرَكُ الْعَقُلُ اَوْ يَقْبَتِ وَكَعَلُوْ الْعِطَابَ مُتَوَجِّ البَعْسِ الْعَقْلِ وَقَالُوالْاعُذُدَلِكَ عَقَلَ صَغِيرًا كَانَ اَوْكِيدُا فِي الْوَقُفِ عَنِ الطَّلَبِ وَتَرَكِ َ الْإِيْسَانِ وَإِنَّ كَعُ تَبُلُغُهُ وَالدَّعُوَةُ وَقَالَتِ الْمَشْعَرِيَّةُ لَاعِبُرَةَ بِالْعَقْلِ اصْلاَدُونَ السَّمَعِ وَمَنِ اعْتَفَ دَ الشِّرُكَ وَلَهُ تَبُلُغُهُ الدَّعُوةُ فَهُو مَعْدُ وَكُوالْقُولُ الصَّعِبُعُ فِ البُابِ أَنَّ الْمَقُلَ مُعْتَبُر لِإِشْبَاتِ الْأُهلِيِّةِ :

مر حجمہ ، عقل کے بائے لوگوں نے اختا ت کیا ہے کہ کیا عقل علی ہوجہ سے ہے یا ہنیں ایس مقتر لہ ہے کہا ہے کہ عقل اُن امور کے لئے کہا ہے کوعفل اُن امور کے لئے جواس کے نز دیک شخص ہیں جتی ادفظ می طور پرعلّت موجبہ ہے اوران امور کے لئے بواس کے نزدیک بنیح ہیں علّت فرکر ہے اسی بنام پرمعتز لہ دلیل منزعیہ سے بھی بڑھکر ہے اسی بنام پرمعتز لہ دلیل منزعیہ سے بھی بڑھکر ہے اسی بنام پرمعتز لہ دلیل منزعیہ سے مداور دلے اور ایس منزعی کے درود کے باوجوداُن امور کوجا نز قراد نہیں د بنے جن کاعقل ادراک نہ کرسکے باا اُن کو قبیح قرار دسے اور انتقوں نے کہا کو قبیح قرار دسے اور انتقوں نے کہا کو عقل ہونے کے باوی خواہ دو اور ایس کے دورا میں منز کرمے اورا یمان نہ لاتے تو اُسے معذور دہیں تجھا جائے گا اگر چراس کو دعوت نہ بہنی ہوا ورائیل میں دیورا میں نہ میں منز کرمے اورائیان نہ لاتے تو اُسے معذور دہیں تھے جا اصلاکون اعتبار اس کو دعوت نہ بہنی ہوا ورائیل کو اس کے دیل ہمی دیا ہوئے کا انسکالون اعتبار اس کو دعوت نہ بہنی ہوا ورائیل کو اسے کہ دیل ہمی دیل ہمی دیور منزل میں من میں منزل منزل کے تو اُسے موارعقل کا اصلاکون اعتبار اس کو دعوت نہ بہنی ہوا ورائیل کو اس کو دعوت نہ بہنی ہوا ورائیل کو اس کا معلوں کو بھی نصوص قرآن سونت کے موارعقل کا اصلاکون اعتبار اس کو دعوت نہ بہنی ہوا ورائیل کی اسے کہ دیل ہمی دیس من میں میں دورائیل میں دورائیل کو اس کا احتمال کا اصلاکون اعتبار

قولدوقالت الاشعرتيد الخ بينى العرية كافل يرب كرشرع شرييت كيدين عقل كااصلاكرتى اعتبار منهي ب. شرح مرفيت كے بغير ايمان اصدى ، مدل كامن اوركفر الحيوث ، فلم كافتے كرف عقل مصلى نہيں بوطنا جى جيركا شرع ع على كيا بعل أعدين قراد دعى اديس بيز عض كياعقل أسينيع قراد دس كاسي تق اعضوں نے کہا ہے کہ میشخص کو وعوت نہ میٹی بواوراس نے خرک کا اعتقاد کیا بوامو تو وہ معذور ہو گا حتی کدائں کا الم جنت بونا جازَے وہ اللہ تنان کے اس ادفاد سے تمک کرتے بین وَهَا حُدُّ امْعُدَ بِينَ حَتَّى مُنعَتَ رُسُنُ الْأَ" " اوريم مناب كرف والع بنين جي ك درول من يعي لين يروانت كواش كر والعن ب ا كاه فرطت ادرواه من ان يروامن كرسادر جست قاتم فرطت ادرامنون نهدول كاعتليه سعي التدلال كياسيد أن مين سے ايك دليل يه سے كوس وقيع داتى نہيں بي كيونكم اگران دونوں ميں سے سرايك واتى بوزا تو دوفعل سے مختلف نه بونا اورتالي قر ياطل بي كيونكركذب وكدافتي القبائخ ب وه كيم عصمت بني اورانفاذيري ك لخ واجب بوجاتاب الجواب جميس سامرتسليم بنهي كمصورت مطروصته على كذب صيبين بوكياب غاية الامريد بيكريها لى اقل الفنيحتين كا ا تلكاب كياب، ايك قبل بن علياسلام كالتجويز بالدرومرا الخائد بالكذب بادركذب اقل القبيعيين ب قول والقول الصعيع الخ معنف رهما الله تعالى بهاس سا خات كاعنا وذكركرت بيرك مقل كم بابيس قول میچ جو کرا خناف کا مخنا رہے ہے کہ بقل کا اثبات المیت میں اعتبارے اور المبیت سے مراد المبیت نظاب ہے كردنك أتضف كسا تخضطاب كزما يوضف عقل تنبير ركهنا فليصب لهذا عقل بالكاسا قطا لاعتبار منهي بوسكتي جيساك التعريب كهاب اورد موجب بنفسه ب حبيباك معتزله ندكها م يس وة تحض م كوروت بنهي ينجى وه محص عقل کی بنا۔ برمکات بنہیں ہو گاجب مک کداس برخورة آئل کا زار ندگزر سے کیونکر عقل بنفسہ موجب بنہیں ہے بلكروه توا دراك كا آلى بهذا اكر شخص تدكوركو اتناوقت ته طاكر س مع عزود تامل كرسكتا بوتو اس تع إيمان كاعتقاد ركها مذكفر كالقده معذور مبو كابس حب الشدنغالي اس كواتنا وقت عطا فرمائي كروه اس مبي غورة مآمل كريسك اور يصر و ہ ایمان مذلایا تروہ معذور تہیں ہرگا۔ اگرجہ اس کو دعوت نہ جہنچی ہو کیونکہ اُس کا اتنی مرت کو بالیناجس کے ساتھ دلال آوريكا مشابره بعي مو بربس لدعوت كے معلى كك ورت مفروصة بي ففل قائم تقام دسول التدعليدالسلام كے ب یس بمالاامنات کاندجب افراط اورتفر نظ کے بین بین ہے۔

اوراس داستہ کی ابتدار اس جگہ سے ہوتی ہے جہاں ہوا ہے جس کے بدن کی انتہا ہوتی ہے ۔ بیں دول کے لئے مطارب طاہر ہوجا آ ہے و دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ آ مل سے مطارب کا دراک کو بیتا ہے بین اول کے لئے مطارب طاہر ہوجا آ ہے تو دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ آ مل سے مطارب کا دراک کر لیتا ہے بینراس کے کہ عقل اس مطارب کا دراک کر لیتا ہے بینراس کے کہ عقل اس مورج کی طرح ہے یو دراس کی شعا عین ظاہر ہوں اور داست ہوجات تو آ تکھ اس مورج کی دوشت کے سبب سورج طاہرع ہوا دراس کی شعا عین ظاہر ہوں اور داست کر دوشت کو داج ہوکے کہ دوشت کی دوشت کی دوشت کو داج ہوک کے دوشت کی دوشت کی داج ہوگی کے سبب سے انداز میں کہ کہ سورج کا ن اشیا کی دوشت کو داج ہوکے کرے اور حصو کی موف ہیں البلوغ کی نہیں ہے داور اس کو مرقدہ قرار موف تو ہوئے کہ جو اور اس کو مرقدہ قرار موف تا ہوئے گا اور نداس کی شوم ہوں اور دوہ عورت ہو چھنے پر وصوب اسلام کو بیان نہ کوسکی آواس کو مرقدہ قرار مینیں دیا جائے گا اور نداس کی شوم ہو ہوگائی ہوگی اوراگر العذ ہے بھیروہ اسلام کو بیان نہ کوسکی آووہ اسپنے منٹو ہو

عيائنة بوجاتى.

چونک الثرتبادک و تعالیٰ می وز حقیقی ہے اس لتے اس کی عادت جاری ہے کہ نظر کے بدیر طلوب کا علم بدا کردیا بيكن نه بطراق وجوب اورناطراق اضطراد : دوم معتر له كالمرسي ب كرنظر معطاوب كاعلم توليدًا ماصل بوتا ب اود توليد كاسطف يرب كم بنده كايك قعل دوسر عقل كو بداك ما يرطود كر بنده كواس بين كوتى دخل مز بو چنا پخر افتدی حرکت سے قلمی کوکت پدا ہوتی ہے مگر بندہ کو اس میں کوئی دخل بنیں ہوتا۔ موم حکمار کا فرہے مے کہ نظر سے ذہری میں جو تکر مطلوب کے علم کی استعدادہ قابلیت بعیا ہوجاتی ہے اس لئے ذہن پر طلوب کے علم افیضان کرنا میدار فیامن پرواجب موجا تا ہے . مصرت امام رازی وعدالت تعالی کا مختاریہ ہے کرنظر کے لتے بیو کا طلب کا علم لازم ہے اس لتے نظرے قبل نہیں میکنظر کے بعد بلا تولیداس کا تحقق واجب ہو جاتا ہے صاحب لم كتي ين كدين ول فرائح بي كونكراك شي كودري في ك تف لازم بوك كانكان بين كيا جاسك - يدا مر وسجى ومعلى معكر ويودع من كے لئے يو مكر وجود جو برلائم ہے اس كئے دجود عرض بغيروجود جو سركے عقال بنيں پایاماسکتااسی طرح کل ہو ایک تعیم وکا اعظم مونا لازم ہے اس تے کل کا دجود بغیر اعظمیت کے نہیں پایاماناہے قول وما بالعقل كفاية الح يعنى الرح عقل ادراك كا الرب مين يحصو لمعونت مي الله تنارك ولعالى كاوفين كيبنركان نبس ب رهذا ما قال بعض الشاحين) ادداون يرب كريون كهاجلت كرعفل سے اگرمیانعال کے فیج اورصن کاعلم آ تے میکن یستقل بنہی ہے ( با ی طورکہ ورود شرع کے بغیرصرف عقل ہے ہی احكام كالمتن برجاتے ميدارمعزد كاندب م) يىدوم كرم في كما ہے ميتى يا يان داجي بين ب كونكه وجوب اوراسي طرح باق احكام خطاب شرعيد ابت بوت بي محصن عقل سينبي اورصتي توغير كلف مع يصفرد بني اكرم صلى المرمليدوسلم في ارشا وقرما بلب وفع القلم عن ثلث عن المناتم حتى استيقظرون المستى حتى يبلغ وعن المعتى حتى يعقل وإه المتهذى لين يتنتض م فرع القلم بي سون والاجب مك كده بيداد نرموجات ادر بحرجيت ككروه بالغ نه برجات ادرابك جيت ككراس كاعل درست نرموجات مكى الرياميان المائة قداس كاايمان مي مركك وكوف الدود و المعرب كادروه المعرب كانديك مبتى كاايمان يح فهير ب كيونكران كي زويك عفل كا کوئی اعتبار منہیں ہے اور اعتبار صرف منزع ستریت کا ہی ہے اور اس کے حق میں منزع موجب بنہیں ہے کیونکہ یہ عرمكنف ب اورمعتزلد كے نزد كر جب عقل كافى ب واس سى يرايان لاناداجب باكرچاس كے ساتھ ترع

لقرمير وكترسط: قعلم وَهُوَةُ فَأَن الله مصنف رعوالله تعالى حب عقل كاعتباراورسم اعتبار میں غلابسی اللاقد کے بیان سے فادع بوسے تواج علی تعرفیف کرتے ہیں کرحقل انسان کے بدن ہی ایک فد ہوتا ہے جس محسب سے داستہ فکرمنور ہوجاتا ہے اورعقل کے اس داستہ کی ابتدا مائس جگر سے ہوتی ہے بہاں مواس كادواكات كانتها موتى بيم كمو كرشال انسان صيد اكي محل كود كيتنا سيحكربراتنا او بخااولاتنا وين اورا تناخونسورت ب قيبان س بعرك انتها بوجاتى ب آ كے عقل كاطري متروع بوتا ہے م سے يدام معلى مرتا ہے کہ اس کا کو ن ابیا یا تی صرور ہے جو صاحب حیات وقدرت وعلی ہے یس اس طراق کی ابتداء أس علم مورى سے جس جگر بر درك حاسمتنى بوتا ہے اوروہ كول سے اور برطريق عقل سے روستن بوتا ہے توول كے تقصطلوب طام رموجاتا ہے توول اللہ تعالی کی قبن کے ساتھ تاتل سے اُس کا ادراک کر لینا ہے عقل ایس کے تعصوص بنیں ہے اور عقل ماک باطن میں ای طرح سے جن طرح سورج ماک ظاہری میں ہے ا مکوت کامن مك بداورتار دائده مبالفد كم لت مع جيسے جروت اور رغبوت) جي سورج طلوع بواوراس كي شعاميں فاہر جون اور سورج کی دوستنی میں داستہ روشن ہوجاتے تو ایکھواس کی دوشتی میں اشیار کا اوراک کر لیتی ہے اور سورج ان انتیام کی دوشت کوواجب منہیں کونا ہے لیں اسی طرح دِل عقل کی دوشنی میں واس سے نمائب شدہ اشیار كالداك كرليتا ہے اورعقل اس اوراك كے لئے موجي بہيں ہوتی ہے ۔ (ت قلاسفر كے تزديك عقل كامل دماغ ہے کماقیل اور اہل اصول کے نزدیک عقل کا محل دِل ہے اور تور کا معنی طاہر دِ نظر ہے جیبے عنویجس ہے کیو مکاس کے واسط سے محسوسات کامشا ہدہ ہوتا ہے لیں اس طرح عقل وہ قور سے جس کے واسطر سے انتیا سر کے تقائق اور بداطن كاادراك كباجا تأب ببكوهل اس امريس ادل بكراس كانام ورركها جائ كيونكراس كمساتة معقولات ك طرف دستمان موتى ہے بحق تصنو ستمس كے كيونكراس كے ساتھ محسوسات كا دراك برتا ہے) اعلم: مصنّف رحمدُ الله رنعالي كي عبادت مين معتزله (جوكم متلوفظ بين بمائي مخالف بين ) كے روك طرف اشاره ہے بھیرت کے لئے بیخفر بیان دہن نشین کراد : متل نظر میں تین خرہب میں اول اشاعرہ کا ندمب ہے کم

א צופנ בוצווצ

قع لمت حتى إذ اعقلت المراهقة الح يعنى جب ايك عورت عاقلة بوليين وه بالعذرة بواوراس كا شوم سلمان بور الموسية وصعف اسلام بيان رز رسكى تواس كيم تدبيرة كا حكم الواس سي وصعف اسلام كي المرادوت اسلام كي ما علم المرادوت الملام كي ما علم منها بي كياجات كا وريد عدم بلوغ كي مبي اسلام كي ما علم منها بي بيان برقادره نهي سي مهدا اس كيم تده بهون كا حكم منها كي جات كا وريد عدم بلوغ كي مبي اسلام كي ما علم منكف بنهي سي كيونك المراد وها بي منهوا لا وه المي المرده بالمردوق المديد بوق والمردوق المردوق المردوق المردوق المردوق المردوق والمردوق والمردوق والمردوق والمردوق والمردوق المردوق المردوق المردوق المردوق المردوق والمردوق والمردوق المردوق المردوق والمردوق والمر

وَكُذَا نَقُولُ فِي الَّذِي لَمُ تَبُلُمُ الدَّعُوةُ انَهُ عَيُرُمُكُلَّ بَجُرَدالْعَتْ لِ عَالِثَ وَالْمَاكُمُ يَصِفَ إِيمُ انْاوَلَا كُفُرًا وَلَمْ يَعْتَقِدْ عَلَى شَي رُكُنَ مَعْ فُولًا وَإِذَا اَعَانَهُ اللهُ بِالتَّجْرِبَةِ وَامْ صَلَا لِدُولُو الْعَواقِ فَهُولَمْ يَكُنُ مَعْدُولًا وَإِذَا اَعَانَهُ اللهُ بِالتَّجْرِبَةِ وَامْ صَلاَ لِدُولُو الْعَواقِ فَهُولَمْ يَكُنُ مَعْدُولًا وَإِنْ لَكُ وَتَبُلُغُ الدَّعُومُ عَلَى نَحُومًا قَالَ ابُوحَنِيْفَة فِي السَّفِيمُ إِذَا بَكَ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَنْ الدَّعْوَةُ عَلَى نَحُومًا قَالَ ابُوحَنِيْفَة فِي السَّفِيمُ إِذَا بَكَ عَمَالَهُ مِنْهُ لِهُ لَذَ قَدُ إِسْتَوَقَى السَّفِيمُ إِذَا اللهُ عَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ ا

تر تحمیر : اوراس طرح ہم اس صفی کے حق میں کہتے ہیں میں کو دعوتِ اسلام نہیں ہینچی کہ وہ محق عقل کی بنا پر مکلف باللیمان نہیں سبے الدجیب وہ وصف اسلام اوروصف کفر بیان نہ کرسگا اوراس کا اسلام اورکفر کسی کے باد سے بھی اعتقادنہ ہو۔ تو وہ صفرہ معذور ہوگا اور جیب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عورو تا مل کے لئے وقت دسے کرا مانت فرطے

ادداس کوردک عواقب کے لئے مہلت عطافر مائے تورہ معذور بہیں ہوگا اگر جو اس کورعوتِ اسلام ندہم جی ہواور بر اسی طور پر ہے جدیدا کر صفرت امام عظم اوصنیف رحمۂ اللہ نقال نے سفیر کے بن میں فرایا ہے کہ جب وہ بچیدی سال کا ہوجا تے تواس کا مال آس سے بہیں رو کا جانے گا کیونکہ سفیہ نے غور و تا تل اورامتحان کی مقرت یا لی ہے ہیں عفردری طور پر اس مدت کے پالینے کی بنام پراس میں رشد و وا اتن زیادہ ہوگ۔

لعربر وليروم و قول كذا نقى ل الخ مصنف دعم الله تعالى وات بي كري الرصم في عالل کے بارے کہا تھا کہ وہ مکلف بالا ہمان نہیں ہے کیونکراس کے بالغ نہ ہوتے کی وجدے اس کے بی میں ور و د مزع كي بغير عن كاني نہيں ہے۔ اس طرح جم اس عاقل يالغ كے على ميں ورود مترع كے بغير عقل كاني نہيں ہے اس الرح ہم أس عاقل بالغ كين ميں كہتے ہيں حورت وسول عليالصلاة والسلام يااس كے جامر قائم مقام سے وہ ر بینیا ہو ( دعوتِ اسلام کے قائم مقام امرے مرادیہ ہے کہ شخس مدکور بھا ڈکی چرٹی پردوائش پذیر ہے اور بالغ مجنے كے اور اللہ تنادك ولقال نے اس كو يخرب اور فورة ماس كا وقت عظام ما يا اورائتي مهلت دى كرير اپني عاقبت كے بارے میں غورو تکر کرسکے ) تو دہ محص عقل کی بنام برم کلف بالا بیان نہیں ہے لہذا جب وہ ابیان اور کفرکسی کی جمی وصعن بان مركما اوداس نع ايمان ياكفركسي كاجمى عقيده مدركها توده معدود قرار دياجات كا اوربراس صورت یں بوگا جب وہ بالغ ہونے کے بعداسی وقت فوت ہو گیا ہو کیونکراس صورت میں اس کو دعوت اسلام نہیں بہنچی اورنه وه امر بإ با گیاج دعوت اسلام کے قام مقام ہولینی دہ نظردات دلال علی ترحیدہ سیحانہ وتعالیٰ کا دفت ہے: ميكن الشرتبارك وتعالى كراس كوبجرب فائمه المفات كاوةت عطافهات ادراين عاقبت كم بارسيس فودة أمل كرت كى مهلت عنايت فرات نواص معندور بنين بحصاجات كانواه أسد دعوت اسلام نه بيني بوكيونكم أس يردو اموركى ويرسى إيمان لاناواجي ب ايم عقل ب اور دومراوه اهرب جود عوت اسلام كے قائم مقام ب. قولم على يخوماً قال الخ مصنف وجمرُ الله تعالى بيان سے سند بيش كرتے بين كر بمارا قول مركورائسي نوعيت كا ہے جن طرح کر حضرت امام اعظم ابوصنیفرجم التر تعالی نے سفید کے بارے فرمایا ہے کہ جب دہ پجیش برس کا موجلتے تواس کا مال اس کے سرد کردواگرج اس سے دُستہ علوم نہو یا دیجودیکہ مال کاس کی طرف دفع کرنا

ا بناس دُشد کے تعلق سے جیسا کہ اللہ تبادک د تعالی نے ادشاد فرایا ہے "فان النسم منہم ب سندا فسا د فعی االیہ ہم اصل لیسم اللہ بیت "کیونکر سفیہ نے مذہبی بخر بردامتحان کو پالیا ہے ۔ بس صوری ہے کر اس کی دشدودا ناتی زیادہ ہو لہتا اس مذت کورشد کے تائم تقام کر دیا گیا ہے ادردُشدا کر جی اس میں صفیقہ موجود نہیں ہے گئی نظام کے ادشاد" فائد نہیں ہے لیکن تقدیراً موجود ہے اور یہ وقع اموال کے لئے کا فی ہے کیونکہ النہ تبارک وتعالی کے ادشاد" فائد انستم صفیم کہ شدا سواء کا تعقیقاً انستم صفیم کے شدا سواء کا تعقیقاً انستم صفیم کے شدا سواء کا تعقیقاً اور تا میں مرح مذت مذکورہ کورشد کے قائم مقام کیا گیا ہے اسی طرح تفروا سندلال کے زماد کو تحقیق ذکرہ جب محقل اور دعوت کے قائم مقام امر کے پلئے جانے میں دعوتِ اسلام کے قائم مقام امرکے پلئے جانے اس کے جدا بھان مذکورہ مونی ہوگا۔

وَلَيْسَ عَلَى الْحُدِّ فِهِ مِذَا الْبَابِ وَلِيْلُ قَاطِعٌ فَمِنَ جَعَلَ الْعَقَلَ عِلْةُ مُوْجِيةً يَحْتَنِعُ الشَّرَعَ بِعَدَدَفِمِ فَلَا وَلِيْلَ لَذَكِعَتَمِ دُعَكَثِمِ وَمَنْ ٱلْعُنَاهُ مِنْ كُلِّ وَجْدٍ فَلَا دَلِينُ لَذَا مُيضاً وَهُوَا مَدْ هَبُ النَّا فِعَيٌّ فَإِنَّهُ قَالَ فِي قَوْمٍ لَهُ مَنِكُعُنِهُ وَالدَّعُوةُ إِذَا تُحْتِلُوا ضَمِنُ وَالْحَبِمُ لَا كُفْرُهُ مُ عَفْوًا وَذَٰلِكُ إِذَٰهُ لَا يَجِدُ فِي الشَّرْعِ انَّ الْعَقُلُ عَيُرُمُعُتُ بَرُ لِلْاَهُ لِلَّهِ فَإِنَّا يُلْغِيْرِ بِدَلَا لَهِ الْعَقُلِ وَالْإِجْرِيْهَا وِفَيَتَنَا قَضُ مَنْدُ هَبُّ وَإِنَّ الْعَقُلَ لَا يَنْفَكُ عَبِن الْعَوٰى فَلَا يَصَلُحُ مُجَدٌّ بِنَفْسِم مِكَالِ وَإِذَا تُبَتَ أَنَّ الْعَقْلَ مِنْ صِفَاتِ الْا صَلِيَّةِ قُلْنَا الْكَادُمُ فِي هَدَيْنَقَسِهُ عَلَى قِبْكِينِ الْا تَعْلِيَّةُ وَالْاصْوَا الْعُتْرَ ضَدُّكَ كَيْهَا:

اس نے اس کے مقابطے میں متر ہو دول قاطع مہیں سے بن شخص معظی کو مقت مرجم قرار دہا ہے اس نے اس کے مقابطے میں متر وہ اعتماد کرسکے اور اس نے مقابطے میں متر وہ اعتماد کرسکے اور اور جس نے عقل کون کل وجر بعوقر اردیا ہے اس کے تقے بھی کوئی ایس دنیا نہیں ہے کہ جس پراعتماد کرسکے اور یہ برحضرت امام شافتی رحمۂ الشر تعالیٰ کا بذم ہو ہے کیونکہ اعفوں نے اس قوم کے بار سے کرجس کو دعوت اسلام ہیں بہت کہ جب اُن کوسلمان فلل کردیں توان سلمانوں پرصنمان واجب ہوگی توصفرت امام شافتی دیما الشر الشام تعالیٰ کو ہم الشر فی ان کوسلمان فلل کردیں توان سلمانوں پرصنمان واجب ہوگی توصفرت امام شافتی دیما الشر فعالی و ہم اللہ نے ان کے کو کومعات رکھا ہے اور یہ دیمیان کے باس دس کا مربونا اس لئے ہے کہ جنوں نے عقل کو ہم وجسے نیوفراد دیا ہے اور یہ دیمیان شعری اور حضرت امام شافتی دیمان تو اسلام کوئٹر وہ میں مقابل کوئی انتہا ہے اور ہی متنا تقن ہوگیا اور مقال ہوئی سیمنفک ہیں ہو ت انتفال کو اس متنا کوئی کوئی کے دولوں کا خرج میں متنا تقن ہوگیا اور مقال ہوئی سیمنفک ہیں ہوت اس موقل کوئی کی مسلم ہوت کے مقابل کی مسلم کوئٹر کی کوئل میں کوئل میں المیت کے اعتباد سے ہوگیا کوئل میں المیت کے اعتباد سے میں المیت اور دوسر سے ایک المیت اور دوسر سے اس المیت اور دوسر سے اس المیت اور دوسر سے ایک المیت اور دوسر سے اس المیت اور دوسر سے اس المیت اور دوسر سے ایک المیت اور دوسر سے ایک المیت اور دوسر سے اس المیت المیت المیت المیت اور دوسر سے اس المیت المیت المیت المیت المیت المیت المیت اور دوسر سے ایک المیت اور دوسر سے اس المیت المیت

المقرار وسنر و المعتران المحالة المح مستف رحمة الترتعان يها سايك اعتران كاجاب المعتران كاجاب المعتران المحالة المحتران المحالة المحتران المحتران المحتران المحتران المحتران المحتران المحترات المحتران ا

قول و فل ف المناس الم المناس و الله تعالى كول " ذلك" كامشا اليه "عدم الدنيل على القولين" ما الدار التضفى دليل كوس في من كوس في عقل كولنو قرار ديا جها البينة قول" لا تند " الح سه بيان كرق بي بعنى حضرت المام الواسمن النفري اور صفرت المام شافى اوران كومتنعين رجمهم الشرتعالى حبفول مع عقل كومن كل دجلغو قراد ديا سبع - ال كرياس شرع شريف مي كوق فض وجود نهين سبع اس المربه دلات كرم كرع قل غير معترب قراد ديا سبع - الن كرياس شرع شريف مي تواد و عقيل من من قراد و السمورت مين عقل كا عتبار كرد سبع بين كونكه و جوفل كومن كا عتبار كرد سبع بين كونك المنون من المار اليا سبع المرب المربي من المورث مين عقل كا عتبار كرد سبع بين كرعق معترب اور مقل منتر فهين سبع اور بير تو الفول من المناس من المربي من المناس من

قول وان العقل الخ مصنف رحمدُ الله تعالى بيان معتزل كاردكة بيم عنزله من كل وجعقل كا اعتباركيا معنف رحمدُ الله بين شرع كرفابل اعتبار نهبي سجها ب مصنف رحمدُ الله تعالى فرمات بين كرعقل

بوئی سے منفک بنیں ہوتی ہے لہذا یہ جمت مستقام ہونے کی تطعاً صالح نہیں ہے بعینی وہم اکثر دفعہ عقل کے معادی ہوجا آ ہے وعقل براس کے مطلوب کو خلط ملط کر دیتا ہے اسی وجہ سے بعض عقلاً بعض عقلا کے مخالف ہوتے ہیں بلکہ ایک شخص ایک مرتبہ ایک المرتبا ہے اور دوسری مرتبہ اس المرکو ثابت کرتا ہے جو پہلے ابت شدہ امر کے مثانی ہوتا ہے لہذا ہے اپنے نفس کا مثانقن ہوگیا توجب مقل کا یہ حال ہے تواس کو جمین تقلہ ہم کراس پر کس طرح اعتماد کیا جا سکتا ہے یا ہی طور کہ یوں کہر دیا جائے کہ بغیرور دور تشرع کے یہ جمت مستقلہ ہم کراس پر کس طرح اعتماد کیا جا سکتا ہے یا ہی طور کہ یوں کہر دیا جائے کہ بغیرور دور تشرع کے یہ جمت مستقلہ ہم اور جب مشرع مشرع مشرع مشرع مشرع سے "ھذا حاصل المقام عنان ذوا یا الکلام"۔

قول، وإذرات الح معنف رعزالترتعال فرات بين كرب بدام ابت بوكيا كرعق وجر فركور برصفات الميت مع كيا كرعقل وجر فركور برصفات الميت عن كلام دوقتم مهد والميت من كلام دوقتم مهد والفتم الثانى الامول لمعتضد عليها اى على الاهلية والفتم الثانى الامول لمعتضد عليها اى على الاهلية

ہے اور بچد میراس کے عقد ندمونے سے قبل ایمان لاناواجب بنہیں سے کیونکہ وہ اداع ایمان کا اہل بنہیں ہے اور بچد میراس کے عقد ندمونے اور ایمان کا احتمال دکھے قریم کہتے ہیں کداس پراصل ایمان ( معینی نفس وجوب اور جب ہے سواتے وجوب اور کے حتی کہ صبتی عاقل سے ادا - ایمان واجب ہے سواتے وجوب اور وہ ادا - ایمان وزمن واقع ہوگا -

لقرير ولشروع ، قول الاهلية توعان الخ مصن دعم الدفراتي بن رابيت دوسم (١١) الميت وجود (١) الميت ادار: الميت وهانسان كأن صوق مشروعرك وجوب كى صلاحيت ركفنا ب واس كفع اود صرر كي متعلق مول ادر بيصلاحيت وه امانت بعيض كوانسان في اعقا يا بيع جيسا كوافق تبادك النان كارشادى" وَحَمَلُهُا إِنْ نَسَانُ " اسى وج ساننان كوتكليف كرسا تفقاص كياكيا ہے كيونكرويكر عِوالْمَاتِ كَ يَعْ وَمَرْ مُكليف تابت تبيي ع و. اورانسان اس دُرْ مُكليف كواعقارع معالا مكر وقد كان ظلعماجهولا "كامصدان سے اورا بليت دونم سے ايك ابليت نفس ديوب اور دومرى قدم الميت وجوب اداسي : الميت نفس وجوب كامعنى النان كا وجوب ك أشاف ك قابل بونام الدالميت وجوب ادار کامعنی ہے۔ انسان کافعل مجالاتے کے قابل وصائح ہونا باقی تفس وجوب ادر وجوب ادا میں قرق کا بیان ماقبل الزرجكام اورنفس وجوب كى المبتيت اس وفت ك ثابت بنسي بوسكتي جب كك كدانسان كا ذهر وجوب أن الحكام كے قابل وصائح مذہوجن احكام كاتعلق اس كے نفع ياس كے صنوكے ساتھ ہے اور ذسمائس وصف عبادت سےجس سے انسان اُس حکم کا اہل ہوجا تے ہواس پرداجی ہے یااس کے لیے ستے اس عہد کی بنا۔ پرجواللہ تبارک و تعالیٰ نے بوم سیٹاق میں بنی آدم سے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد قرایا ہے۔ " فَإِذَا أَخَذَ رُتُبَكَ مِنْ سَبِي أَدَمُ مِنْ ظَهُ فَ رِهِم ذُرَّتَ مَنْ مُ وَلَدُ مُعَلَا الْفُسُومِم النَّتُ بِرَبِينَ كُمْ قَالُوًا بَلَى " ترجب بم في يرم بينان من الله تعالى روبيت كافرار كرايا ويم فيجيع أن احكام كا اقراد رابا جربما المع نفع وأواب كے ساتھ متعلق تھے يا مماسے صرود مزاكے ساتھ متعلق تھے أواسى ذمر ك وجر سيم نفس وجرب كے ابل موسكة اورا المتيت وجوب اسى ذكر برميتى مي كيونك أدى اس حال ميں پيدا

ان يَّبُطُلُ لِعَدُم حُكَمِم وَعُرْضِم كَايَنعُدمُ لِعَدُم عَيْلَم وَلِعَدَا لَمْ يَعِبْ عَلَى الْكَافِرِ شَعْقُ فِي الشَّرَائِعِ الِّتِي هِي الطَّاعَاتُ لِنَالَءُ يَكُنُ اَهُ لَا لِتَوَابِ الْكَافِرِ شَعْقُ فِي صَلَّا اللَّهِ عَلَى الطَّاعَاتُ لِنَالَءُ يَكُنُ اَهُ لَا لِتَوَابِ الْكَافِرةِ وَلَوْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَكُوفِ حُكْمِم وَلَهُ يَعِبْ عَلَى اللَّخِرةِ وَلَوْمَ اللَّهِ يَعَالُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِي عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَى اللْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَى اللْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَى اللْعُلَالِمُ عَلَى الْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَى اللْعُلِي اللْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَى ال

ا ہے کہ جب اس بچر کی دلادت ہوجاتے تواس کے تئے دہر کا لا ثابت ہوجا تا ہے توجیب اس کے لئے ذمہ كالمة نابت بواتواس كے احكام بالنوں جيسے ہونے جا بيتى لېذا اس يرسي عقوب ويزا واجب بولى جا بيتے : انجاب نفس وجرب مصفصودا ورغرض اصلى ابنے اختيارسے حكم كا اداكر نام اور بچرسے اس كے عجز كى دجر سے بنے اختیا رسے مکم کا داکر ا متصور تبہیں ہوسکتا توان افغال میں غرص کے فرت ہونے کی وجہ سے دموب باطل قراریاتے گاجن افعال کواپنے اختیار سے اواکرنا صروری ہوتا ہے: اور شی صرح محل کے قرت ہونے کا دج ہ فت برجاتى ب جيب بيع اكراورا عمان البعيمراس طرح شي ابني غرص كے فوت بونے كى دھے سے جي فوت بوجاتى ہے ہیں سبی میدوہ چیز لازم منہیں ہوگی جس کا اداکر ااختیار کے ساتھ ممکن بنہیں ہے توصیتی کا حکمے یا لغین کے عکم جسا بنہیں ا برگالہاعقوب در اوغرو ہو الغین پرواجب بوق ہے دہ اس برواجب نہیں بوگی در اس مقام کا وضع برے كرصوق العبادي سے وہ صوق جو الى طالبات سے موں جيے عزم لينى ضائع كرده مال كا أوان اور مين ك تيست اور بری اور عماج افارب کا نفخہ وغیرہ کے احکام صبتی برلادم ہوں سے کیونکرصبتی سے ان معتوق مالیک ادائی مکن ہے كداس كاطرف سے اس ول كا واكر ناخوداس كا واكر ناتج ها عن كا وربياں وجوب افيے حكم سے فال نہيں ب اورجوا حكام بطور عقوبت اورمزاك أبت بول وهبتى يرواجب بنين بول كلي كيونكر مقربات معتصود توافذه الفعل بواب ادرصتى اس كاصلح بنبي ب يس اس جگه دجوب افيق مكم سعنانى بوالهندا وه باطل فلمرا ادرسبى كا ول عفوت اورمزابي اس كاقاتم مقام بنبي بوسكة ركالا يخفى اوراسى طرح خالص عوق الدفتحال جيد نمازوروزه بعي اس برواجب بنہیں ہوں گے کونکران میں مزوری ہے کران کوئیت سے اوا کیا جائے اور متنے کا ولی ان میں اس کا قامَه مقام بنبين بوسكة لبناولي كالطاكر ناصبى كالداكرنا مقدر منبين بوكا تزيبان وجوب كي فوصل وت بوكني جس كادم معفودوبوب بى اطلىقهرا.

معدود برب بهاں سے اس امر بی المحاف الح مصنت رحمۂ اللہ تفالی آب بہاں سے اس امر بی تفریح ذکر کرتے اس کے کہ والم المحاف الح مصنت رحمۂ اللہ تفالی آب بہاں سے اس امر بی تفریح کی اس کے کہ میں الم کی دوم سے باطل ہوجاتی ہے جیسا کرسٹنی ایسے محل کے مدوم ہونے کی وجہ سے باطل ہوجاتی ہے قرائے ہیں کہ وہ احکام مشروعہ جوطاعات ہیں جیسے نماذ ، ذکوۃ ، روزہ اُن سے فوق تواب اُخرت ہے ادر کافر تواب اُخرت ہے ادر کافر تواب اُخرت کا اہل منہیں ہے لہذا کافریدان احکام مشروعہ کا وجوب محرص سے فالی ہوا ہیں باطل

بونائے کائیں کے تھے ایک الیا وقد نابت ہوتا ہے جوہ قسم کے انتکام فقع اور انتکام ضرو کے دیوب کا مائے

بونا ہے کیو کدولی جیب اس کے تھے کوئی چرخرید سے تواس کے تقے دلک تابت ہوجاتی ہے اسی طرح اس

کے لئے وصیّت وارث ونسب تابت ہوتے ہیں اور اسی طرح عقد ولی سے اس پر ہینے کائٹن اور اس کی ہوسی کا اس کے اس میں اس پر فقیا کرام کا جماع ہے اور ہیں معنی ہے مصنف رحز الشر تعالیٰ کے قول" لد فعد اللوج با لا میں اس پر فقیا کرام کا جماع ہے اور ہیں معنی ہے مصنف رحز الشر تعالیٰ کے قول" لد فعد اللوج با لا میں اس پر فقیا کرام کا جماع ہے اور ہیں معنی ہے مصنف رحز الشر تعالیٰ کے قول" لد فعد اللوج با کیا گام بیا ہوتا ہے ہو تواس کے اس میں اگراس کے لئے حد میں اس کے لئے کوئی چیز واجب میں میں کیے جمہر مذکور کی بنا مہر برالیا ذکر ثابت میں جن کا اس کے اکتشاب سے شاہت ہوا سے کہ کہا جائے کہ قلال چیز کا وجوب اس کے اکتشاب سے شاہت ہوا ہے ۔

اس کے لئے یا ملاں جیز کا وجوب اس کی اکتشاب سے شاہت ہوا ہے ۔

قع آب وقبل الا نفضال الخ مصقف دع التدفعاني بهاست ايك اعتراض كاجواب ديتے بين اعتراض الا معتمد وقبل الا نفضال الخ مصقف دع الته الله يم لين كا وجوب تابت بوتا ہے ادراس برش كا وجوب الله على الله على بيت بين بوتا ہے اس كے لئے شئ كا وجوب الته تابت بوتا ہے ادراس برش كا وجوب الته تابت بوتا ہے الله الله يك بيت بين بوتا ہے الله والله على بيت بين بوتا ہے الله والله وال

قولدغيرل العجوب الخ مصنف وهمر الترتعالي بهاس صابك اعتراص كاجواب ديتي بي اعتران

بلورِ فرض کے صبیح ہے کیونکہ ایمان کی دوقتمیں بہت ہیں کہ بعض فرض موں اور بعض نفل بلکہ ایمان فرض ہے اسی فیے اس پر بالغ ہونے کے بعد مجتدیما قرار صروری بہت ہے جیسے مسافر اگر حمیعۃ المبادک اداکر سے قو وہ فرض واقع ہوگا باوجود یک ادار جعداس پر واجب بہت ہے بیر فرم ب القامنی ابوزیدادر شمس الاتم الحلائی وفخ الاسلام کا مختا الہ اور امام شمس الاتم الحلائی وفخ الاسلام کا مختا الہ اور امام شمس الاتم السرضی قرماتے ہیں کرصبی عاقل کے حق میں وجو ب ایمان ثابت بہت ہے جب کے کہ اُس کے اور امام شمس کا محتاب کی حق کی اس کے ایمان شرو جائے۔

وَأَمَّا أَهْ لِيَتُ الْاَدَاءِ فَنَوْعَانِ قَاصِرٌ وَكَامِلُ ٱمَّا الْقَاصِرَةُ فَتَنْبُ بِعُدُرَةِ الْبُدُن إِذَا كَانَتْ قَاصِرَةً قَبْلَ الْبَارْغِ وَكَذْلِكَ بَعْدَ الْبَاثُوغِ فِيمُنْ كَانَ مَعْتُومًا لِأِنَّهُ بِمَنْزَلَةِ الصِّبِي لِائَهُ عَاقِلٌ لَهُ لِعَنْ وَلَ عَقَلُ وَتَبْتَنِي عَلَى الدَّهُ لِيَّةِ الْقَاصِرَةِ صِعَّةُ الْاَدَاءِ وَعَلَى الْاَصْلِيَّةِ الْكَاصِلَةِ وَجُوبُ الْاَدَاءِ وَتَقَرَّبُ مُ الْخِطَابِ عَكِيْهِ وَعَلَىٰ هَذَا قُلُنَا إِنَّهُ صَمَّ مِنَ الصِّبِي الْعَاقِلَ الْإِسلامُ وَمَا يُمْ يَحُضُّ مَنْفِعَةً ومِنَ التَّصْرِفَاتِ كَفَبُولِ المِعْتِرُوالصَّدَ قَتْرُوصَ مِنْ أَكَاءُ الْعِبَادَاتُ الْبَدَنِيْةِ مِنْ غَيْرِعُفَدَةٍ وَمَلَكَ بِرُلِي الْوَلِيْ مَا يَتُرُدُّنُ بَيْنَ ٱلنَفْعِ وَالضَّرَرِكَالَبَيْعِ وَنَحُوهِ وَذَلِكَ بِاعْتِبَارِ ٱنَّ نُقْصَانَ رَايِم إِنْجِ بَرَبِرائي الْوَلِي فَصَارُكَالْبَالِغِ فِي خُولِكَ فِي قَوْلِ آبِي حَزِيْنَة رُحِمَهُ اللهَ الْهُ تَوْمَى أَنَّهُ صَعِّعَ بَيْعَهُ مِنَ الدجانِ بِعَنْ بَيْ فَاحِشٍ فِي رَوايَةٍ خَلَا فَالِصَاحِبَيْ وَرَدُّهُ

تھبراؤ کافریر یہ احکامشوعہ داجب بہیں ہوں کے اور مصنف رحمۂ النڈ تعالیٰ نے اپنے قول "هی الطاعات ہے اُک احکام مشروعہ سے احتراد کیا ہے جو طاعات بہیں ہیں اور شاکن سے غرعن نواجب اُخریت ہے جیسے جزیر اور خراج کیونکہ یہ کافر بہواجب ہیں۔

فعولد ولن مدالا بمان الح مصنف رحماً الله تعالى بهال سے ایک اعزامن کا جواب دیتے ہیں الترامی المرامی المرامی واجب کا فرید وجوب برسے کہ جب کا فرقاب آخرت کا اہل بنہیں ہے تواس برایان تھی واجب نہیں ہوگا: الجواب کا فرید وجوب ایمان کی غرص بعنی تواب آخرت فرت منہیں ہوتا تو کا فرایمان کا اہل ہے ایس جب دہ ایمان لے اسے کا قواش کو اللہ بات خرت ما مسل ہوگا چر تکریمان غرص فوت بنہیں ہوتی اس کے کا فرید ایمان لاما فرص ہے ۔

قعالد ولم عب على الصبى الح معنف دحمذ الله تعالى يهال سعددمرى تفريع ذكرك تي بي كومتى يعدم فالده كى بنام برايان لانا واحب بنيين بم كيو نكيفل نرجو تع كى وجرس مبتى ساين اختيار سے اوا مايان ممكن منبی ہے۔ ان صبی جب سجھ دارموجاتے اوراس کوظل آجاتے اورادام ایمان کا حتمال رکھے توہم کہتے ہیں کواس إراصل إيمان واجب بي كيونكرويوب اسباب الدصلاحيبة وترك ساتف تعلى صيابي صبى عاقل ادارايمان کا بل ہے بنداغ ص کے قوت رہونے کی وج سے اس کے بن میں نفنی و بوب باطل بہیں ہو گا اورغ عن معالماً مے بخلات یا فی عبادات کے دہ غرص کے قوت ہونے کی دجرسے اس پر داجب منہیں ہیں کیونکر نفنی وجرب ى غرصى بدب كرنعل كى اواربطور قرص كے واقع بواوراس كى عبادات بطور قرض كے ادام بنہيں بوتى بي كونكر صبى عاقل کی نما ذا گربطور فرص کے داقع ہوتی قواس پر باق تمازیں بھی فرص ہوجی ادراس میں قرصر کے اوج ہے بخلاف ا يمان كے كيونكريدمكرد نبي ب اور دوسرى دبيل يہ ب كرنس وجوب سے فرص يہ ہے كما وا على سبيل الكمال ہو اورصبتی ایتے صنعت کی وج سے عبادات کوعلی سبل الکمال کے اداکر نے کا احتمال منہیں دکھتا ہے کیونکرعبادات ک ادار على سبل الكمال ، بدن كے ساتھ متعلق ہے اور مبتى توضعيف البدن ہے مخلات ايمان كے كيونكماس كى دام من كے ساتھ متعلق منبي جيكيونكرا يمان احكام نظرتير ميں سے بي كا تعلق عقل كے ساتھ موتا ہے اور مبتى عاقل مين عقل موجود مع اوريم برنهبي كيت كومتى عاقل برملوع مع يبلط ادام ايمان واجب ب يونكراهي كعقل المعى تک کامل نہیں ہے اس لئے کرعفل بلوغ کے بعد کامل ہوتی ہے حتی کھستی عاقل سے بعیر کلیف کے اوا ما مال

مَعَ الْوَلِيِّ بِغَنِينَ فَاحِشٍ فِي رُو ايَةٍ اعْتِبَارًا بِشِبَهَ مَرْ الْبِيَابَةِ فِي مَوْضِعَ النَّفَمَة وَعَلَى هَنَا فَكُنافِي الْجَوْرُ رِاذَاتُوكُلُّ لَمُ تَلْزِمُ الْعُفْلَةُ وَبِاذِنْ الْوَلِّى تَلُزُمُ مَنَا فَالْمَا فِي الْجَوْرُ رِاذَاتُوكُلُّ لَمُ تَلْزِمُ الْعُفْلَةُ وَبِاذِنْ

مر محمد : اودا بليت ادار دوقهم ب (١) الميت قاصره (٢) الميت كالمر (اور) المبتيت قاصره يل وه " قدرت بدن " سے تابت بونی ہے جب فدرتِ قاصرہ بلدع سے پہلے بوادراسی طرح وہ اس بالغ شخص کے سی میں ایت ہوتی ہے جس کے دماع میں خلل مو ( بعنی سفیہ ہد) کیو کھنخص مذکور بنز لمصبی کے ہے کہ وہ عاقل توسي فكين اس كعقل ناقص مي اورامليتيت قاصره بيصحت ادامبنى سع ادرا بلبيت كامله بروجوب ادار اور مخاطب بالات منامين بدادراسي بنار بالرصحة ادار الميتة قاصره يرميني بي عم ف كما ب كرصتي عاقل سے اسلام میجے سے ادراس سے وہ تقرفات بھی صیح ہیں جن ہی اس صبتی کے تعظم نفع ہوجیہے مہم اورصد قرقبول كرنا اوراس مبتى عاقل سے عبادات بدنيركى ادائيكى صيح ب بغيراس كے كدير عبادات بدنيراس ب واجب موں اور بیصتی عاقل ولی دائے سے اُن تصرفات کا مالک موجائے گامو نفع اور صرر کے درمیان وائر موں جیسے بیع اوراس کی مثل دومرے تعرفات اور براس اعتبارے ہے کومبتی کی اے کا تقصان ولی دائے سے پدرا ہوجانا ہے میں صفرت امام عظم رحمدُ المنذلقاليٰ كے زدديك يصبّى بآلغ كى طرح بوكا : كيا بھے اس امركاعلم نہیں ہے کا اگرولی کا جازت سے وہ کسی اجتبی سے عنبی فاحش کے ساتھ بھی بیچ کرنے توا مام اعظم دحمدًا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پرتفرف نافذ ہوگا بخلاف صاحبین کے اور اگرولی کی اجازت کے بعد فودول کے ساتھ عنین فاحش مے ساتھ بیع کرمے تواس سلمیں حضرت الم اعظم رحمدُ اللہ تعالى سے ایک روایت کے مطابق اس کی بیع نافقہ تہیں ہوگ اعتباد کرتے ہوتے شہر نیابت فی موضع التبہد کے اوراسی بنا پر ہم نے کہا ہے کہ صبتی مجورجب وکالت كوتبول كرمے تواس كوعبده لازم منيس بوتا ہے اور دلى محاذن سے لازم بوجا تاہے -

القريرولسريكي، قول واما اهليند الاداء الح مصنف وعد الترنعال مب الميت وجوب كے بيان سے فارغ ہوتے تواب المبيت اداكابيان شروع فواتے بي كرا الميت ادا دوقتم ہے (١) المبيت قاصره (٢) اہليت كاملہ، الى دوفرن قعمول كى تونى كے تقے يہ بيان پيش نظر مناجا بيے كراوام كا تعلق دوفارتوں كے مات برتاب ایک قدرت فیم طاب" بادر و مقل کے سات صاصل بوتی ہے اور درسری قدرت العلی " ہے ادریہ بدن کے ساتھ حاصل موق ہے، جب یہ دونوں فدرتیں محقق ہوں والمنت کا مد تحقق برق ہے۔ ادرجبان دوندرتون مي سي ايك قدرت منتفى بوياستيف مونوامليت قاصرة تحقق بوتى بي مصنف رهميالله تعالى اسى كطرت اشاره كرتے مبرتے قرائے ميں كر المبت قاصره اس صورت ميں تحقق برق ہے سب بدن كى فدرت قاصرہ ہو بلوغ سے پہلے کمونکہ بلوغ سے میلے عقل اور بدن دو تول ناقص موستے ہیں اور بدا المتیت قاصرہ ك دوتتمول ميس سا أيك فتم ب اوراس كى دومرى تنم كومستف دعما التارتفالي في اين قول و كذلك بعد البلي ع الح سے بيان كيا ہے ين الميت قاصر و كے تحق كى دومرى صورت بالغ سفير تحض سے كمونكر بدن تواس کاکا سے میکن اس کی عقل نافق ہے بیصبی کے بینزلہ ہے کہ اس کے تعظل توسید میکن نافق ہے ادرالبيت قاصره يصحب اوارمبنى ب بايمعنى كماكراس كواداكر لمانويداداميح م اكريج وهاس يرواجب بنيي اورا ملتنت كاملر پر وجوب اوا ساور مخاطب مالاحكام مؤناميني سيديس حيب صبى مالغ مولكيا اوراس كوعقل ألكى تواس پرادا، لازم ب اوراس كوف شارع كاخطاب متوجه موكاكيونكماس وقت كما إعقل اوركمال بدن كوجس اس البيت كاملب مجرب افراد انسان من عقول كے كامل بونے كاد تت عنقف بوتا ہے جس كاعلم يخرب عظیمہ کے بعدی مکن ہوسکتا ہے وہڑع شریف نے بوغ کو آسانی کے لئے عقب کا ان کے قام مقام کردیا ہے۔ قولد وعلى هذا قلنا المدصع الخ يعنى اس شام يركب ويادار المبيث قاصره يرسنى بوتى بيم في كباب كيستى عاقل سے احكام دنيا اور أخرت ميں اسلام لاناصيح ہے البنتہ اسلام لانا اس برلازم نہيں ہے اور مصرت الم شاخى وممذ الله تعالى ك نزديك عبتى عاقل سے بلوغ سے يسلے احكام دُنيا بي اسلام لاناصيح نبي ہے ہیں دہ اپنے کا قروالد کا وارث ہوگا اوراس سے اس کی مشرکم ہوی باتنہ بنیں ہوگی کمونکہ برصروب اگرچ اس كاسلام لانا احكام أتوت ين ميح ب سين اس كايمان براس كو قواب طي كا" يقتم اقل م يبنى

"من الله تعالى عن كرغير كالحمّال بنين دكفتا مع"-

قول ومایت عض الح بین صبی عاقل سے دہ تصرفات بھی میے ہیں جن ہیں اس کے لئے محف نفع ہو جیسے ہمیرا درصد قد کا قبل کرنا اور بیقتم ٹائی ہے رویعنی دہ می العباد جس میں مبتی کے لے نفع محض ہو ، ہس ان جیسے حقوق میں صبی کی مباشرت ولی کی رضا راوراؤن کے بغیر میں ہے۔

قول وصے مندادالعبادات الح یعنی صبی عاقل سے عادات بدنیزی اداصیح ہے۔ البتر برعبادات الله بردا جبر بنیں ہیں۔ یو تنم خالمت ہے " یعنی دہ حقوق الند تعالی جودار بین الحسن والعیسے " ہوں بعنی ایک وقت پس خون ہیں اود ایک وفت بیں خون ہیں جیسے صوم وصلوہ عبادات برنیزے ہیں قومتی عاقل سے ان کی صحت میں تومتی عاقل سے ان کی صحت میں تغیرازدم کے صبی ماقل ادائیگی صحت میں تغیرازدم کے صبی ماقل ادائیگی صحت میں تغیرازدم کے صبی ماقل کے لئے نفع محف ہے البتہ یہ جو الحب بنہیں ہیں اود ان عبادات کی ادائیگی صحت میں تغیرازدم کے صبی ماقل کے لئے نفع محف ہے البتہ یہ بی ان عبادات برنیر کاعادی اور فوگرین بھا ہوگائیں اس کے بالغ ہونے سے بیلے ہی ان عبادات برنیر کاعادی اور فوگرین بھا ہوگائیں اس کے بالغ ہونے کے بعد ان عبادات کی ادائیگی اس پرشاق بنہیں ہوگی اس کے بالغ ہونے وارد المفعی اعشری ان محلی واسیعیا واضر بوج سے وارد المفعی اعشری "

قولت و مُلك سراتی الی بی این الی بین سی عاقل ولی اجازت اوردات سے اُن تقرفات کا مالک بیمانے کا بوقت و اور مرسے دورم الی بیمانے وہ مرسے تقرفات را یہ قسم رابع ہے بینی وہ عرف الله بیمانی مثل دو مرسے تقرفات را یہ قسم رابع ہے بینی وہ عرف الله بیمونی الله بیمونی الله بیمونی الله بیمانی وائر موں الله بیمونی الله بیمانی وائر موں الله بیمانی وائر موں الله بیمانی وائر میں اس کی دائے قابل اعتباد ہے بہنا اس جیسے معاملات بی اس میتی عاقل کے نے دول کی دائے کے دول میں بالنے کے دول میں بیائے کا نفقها ان ولی کی دائے ہے بی اس میتی عاقل کے نے دلی کو الم تو الله بیمانی ولی کو دائر میں بیائے کے دول میں بالغ کے دول میں بیائے کے دول میں بالغ کے دول میں بیائے کے باوجودوہ بالغ سے عنبی فاحق کے ساتھ ہے کہ مائے کے موالے کے باوجودوہ بالغ کے حکم میں بہنیں ہوتا ہے لہذا غیبی فاحق کے ساتھ بیع کا معاملہ کے کہ والے دول الله کے باوجودوہ بالغ کے حکم میں بہنیں ہوتا ہے لہذا غیبی فاحق کے ساتھ بیع کا معاملہ کرے قاسی مسلم میں جھڑے امام اعظم وحمد اللہ تقرف کے ساتھ بیع کا معاملہ کرے قول میں مسلم میں جھڑے امام اعظم وحمد اللہ تقرف کے بعد خود دلی کے ساتھ فیبی فاحق کے ساتھ بیع کا معاملہ کرے قول میں مسلم میں جھڑے امام اعظم وحمد اللہ تقرف کے بعد خود دلی کے ساتھ فیبی فاحق کے ساتھ بیع کا معاملہ کرے قول میں مسلم میں جھڑے امام اعظم وحمد اللہ تقرف کے بعد خود دلی کے ساتھ فیبی فاحق کے ساتھ بیع کا معاملہ کرے تو اس مسلم میں جھڑے امام اعظم وحمد اللہ تعرف دولی کے ساتھ فیبی فاحق کے مساتھ بیع کا معاملہ کرے تو اس مسلم میں جھڑے امام اعظم وحمد اللہ تقرف کے تعد خود دلی کے ساتھ فیدی فاحق کے مساتھ بیع کا معاملہ کرنے تو اس مسلم میں جھڑے امام اعظم وحمد اللہ کے مساتھ بیع کا معاملہ کرنے تو اس مسلم میں جھڑے امام اعظم وحمد اللہ کے مساتھ بیع کے مساتھ بیع کے مساتھ بیع کا معاملہ کرد ہے تو اس مسلم میں جھڑے امام اعظم وحمد اللہ کے مساتھ بیع کے

سے دور دائتیں ہیں ۔ ایک روایت کے مطابق بیع نافذہوگی اور دوری دوائت کے مطابق نافذہیں ہوگی اورائس دوری روائت میں تضرف بیع کے دوکرتے کی دجریہ ہے کہ اس صورت میں ولی کی نیابت ہوضع تہمت میں ہے کیونکہ اس میں یہ تہمت دگائی جاسکتی ہے کہ ولی نے اس بیع کی اجا ذت لینے تھا صد کے حاصل کرتے کی غرص سے دی ہے۔

وَلَمَّا إِذَا اَوْصَى الصَبِي بِنَى مِن اَعُمَالِ الْبِرِيطَلَت وَصِيَّةُ عِنْدَنا خَلَافًا الشَّافِيِّ وَإِنْ كَانَ مِيْرِنَفُعُ ظَاهِنَ لِإِنْ الْإِرْتَ شُرِعَ نَفَعًا لِلْمُوْرَتِ الْاسَلَى الْمِيْرِيَفُعُ الْاَنْتِقَالِ عَنْدُ إِلَى الْمِيصَاءِ تَرَكُ الْاَ فَصَلَلِ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ يَصَاءِ تَرَكُ اللَّهُ فَصَلِ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ فَصَلَلِ اللَّهُ عَلَالَةً اللَّهُ فَصَلَلِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَفِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللل

الدُّنْيَاعِنْدُهُمَا خَلَافًا لَا بِي يُوسُفُّ فَإِنْ مَا يَلُزُمُ مُ مُكَا لِصَحْتِبِ لَا فَصُلًا الدُّنْيَاعِنْدُهُ مَا خَلَافًا لَا بِي يُوسُفُّ فَإِنْ مَنْ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّ

اورصتی جب اعمال تریس سے کسی کے ساخفہ و صیت کرے تو ہمار سے زدیک اس کی وصیت باطل موكى رصفرت المام شافني وحمدُ الله لغالى كالس مين اختلات ب : الريد الصار مين من ك تعرفع ظامر مین مکرارت ، مورث ( مین میت ) کے تف کے تے مشروع سے کیا تھے اس امر کا علم بیس سے کرارت ، صبی کے سى مين شوع إوراد سے إيسار كى طرف إنقال لا كاله ترك افعال ب مكر الصار بالغ كے سى مى مشروع ہے جیساکماس کے تعطلاق، عثمان، مبداور قرمن شروع ہیں اور امور ذکورہ ، صبی کے حق میں شرع منيس بي اودان معنى طلاق وغيره) كاصبتى يراس كاغير (جيسے ولى) مالك نهيں ہوتا ہے سواتے إقراض كے كو مكم قاصنی اس کا مالک ہے کیو مکر ولائت نفتار کی وج سے ستی کا مال صائع ہوئے سے محفوظ موتا ہے اور صبتی عاقل كارتداد الحكام آخرت مين ممالي ( اور صفرت الم شافعي رحمة الله تفالي كے ) نزديك ( بالاتفاق )معتبر م اور صبتی عاقل کا انتلاد طرفتین کے تزدیک احکام دنیا می مع معترب اس میں صفرت امام ابو یوسف اور صفرت ایم شافی رحمها الله تعالى كاخلات بي كيونكه واحكام دنيا (جيسے حرمان ميراث وبينونته (المرزة) صبتى عاقل كوار تلاد كى وج سے لازم ہوتے ہیں وہ تبعاً لازم ہوتے ہیں قصداً منیں بس ان احکام کے لادم کے واسطرسے ارتداد جسے اعظیم کومعات بنیں کیا جاسکتا جس طرح کہ جب صبتی عاقل کے لئے والدین کے تابع ہونے کی وج سے ارزا اڈناب ہورا تو یہ انتکام دنیا فرکورہ لازم موتے ہیں) اوران احکام فرکورہ کے لزدم کے واسطرسے ارتداد کا نبوت معتنع ہیں ہونا ہے اوراس مگریمی اسی طرح ہے)

تعربی و تشریح، قول و ما اذا اوصلی الخ یعن مبتی جب اعمال برجیے صدقدا در بنا جمعه وغیرہ کے بارے دمتیت کرنے کرمیرے مرتبے کے بعد میرنے مال سے مبعد نبوادی جلتے یا اتنا مال صدفتہ

کردیاجاتے تو ہمارے نزدیک اس کی وصیت باطل ہے کیونکہ اس میں اس کے کیے صرر ہے لہنا اس کی بدوصیت باطل ہو گئی بیقتم خامس ہے اس کی قوض یہ ہے کہ ہمارے زویک وصیت کامعنی یہ ہے کہ اپنے مال کو بطور ا برع اسی بطور منت و فیرات بغیر کی عوض ) کے اپنی ملک سے خیدا کردینا درانی لیکدر جدا کردینا موت کے مابعد ك طرف منوب مو = تواس مي صبى كے تے منر فحق بے يس اس" ازالة الك يطري بترع" كامانت حيات میں اعتبار ہوگا لہنداس کی وصیت معی نہیں ہوگی یاتی دہی یہ بات کرمبتی خدکورکواس وصیت کرنے کا آخرت میں نفع " بسورتِ آواب" کے حاصل ہوتا ہے بعداس کے کربر فوت ہونے کی ویر سے خود مال مرکور سے تعنی ہے تو جاس محمتعلق کہتے ہیں کہ بربات تو اتفاق طور پرواقع ہوئی ہے اس کاکوئی اعتبار بنیں ہے براسی طرح ہے بساكديدائس بكرى كوفردفت كرب جورن ك قريب بوقوائى كى بين يح بنين بوكى الرجوا سين فف س ادر صريف الم شاخى دهمة الله تعالى كے زويك وصيّت نفع صن ب كيو كداس كى وج سے قواب آخوت حاصل بنام بعداس كے كروہ أت بوعے كى وجرسے توومال سے تعنى ہے اور وہ چر بونفع من بواس كامتى الك الزاع عيساكدكون شفض بني كوكون شي مبدكر الم ين جو مكر مبتى كم تع نفع معن ب إندايداس مِيرًا مالك بوكا: تومستف رحمدُ الله تعالى في الرواية قال وانكان فيد نفع ظاهن عدر کیا ہے بعینی بر نفع قدا تفاق طور پر واقع ہوا ہے اہذا اس کا کوئی اعتباد شہیں ہے اوراگر ہم تسلیم کرھی لیس کہ وصیت میں متی کے لئے تغ ہے قریم کہتے ہیں کہ وعیت کے بطلان میں اس سے زیادہ نفغ ہے کیونکہ ادت است كے نفع كے ليم مزوع مع كيونكرمتيت كے الكومتيت كے اپنے ال مصلفني ہونے كے وقت متيت كے ا قارب كى طرف نقل كرنا اس كے اجانب كى طرف نقل كرنے سے اول ب درانحاليك يرين عمّا افسنل سيمكيونكم اس مين معلّدرهم ب اورا ينه قريبي كونفع بينچانا ب اوراس كى طرف حصنوراكم متى التدتعال علىدرستم فالشاره التنابسة قرايا بب جبكه أب مستى الله عليه وستم في صفرت معدد منى الله تعالى عد كوفرايا " لكان مكدع وَنُ تَتَكُ مَا عِنْمَاءَ خِينُ مِن ان نُنكَعُمُمُ عَالَتُ يَتَكُفَّفُونَ النَّاسُ الحديث، قولد الاكريك الح مصنف روز الثرتوال يبال ساس اس الرك تائيدذكرك إين كر" ادث" متيت کے نفع کے تعمروع ہے" قراتے ہیں کریدامرجی کرمعلی ہے کدارٹ صبتی کے بی بی منزوع ہے مینیجب

قولد وإما الرَّدَة الح. مصنّف رحمز الله تعال بيان عقم ادى و كركت بي بين ايسافعل فبيح كردة يعى الجهاص موت كاحتمال مى تنبيل دكھنا ہے عيسے كفر ہے اور اول يہ تفاكر صفف رحمہ اللہ تعالیٰ اس فسم كوتم إقل كے بعد ذكر كرتے كيونكر بر دونوں حقوق اللہ تعالى سے بي ما صل كلام يہ ہے كر بياں كورسے مراد ارتداد ب سین صبی اگرمز تد بوجائے العیاد بالند تعالی توصرت الم عظم اوصنف ادر صنرت الم محدد محصاالتد ك زديك ال كارتناداحكام أخرت اوراحكام ونيادونون كي تي بي عبر يوكا بينا يخراس كي مسلمان يوياي سے جدا ہوجاتے گی اورسلمان قرابت داروں کا وہ وارث جہیں ہوگا میکن ارتدادی بنام پراس کوقتل بنیں کیا ا جا سكنا كيونكوستى بالغ بوت سے قبل محاربين مي سے شماد منہيں بوتا ہے البند اگر كوئي شخص اس كوفل كردے اتان كانون باطل وضائع ہے قاتل براس كاخون بها داجب نہيں مو كا دراكر وہ ارتداد برمرجاتے تو وہ الخلد في النار موكا كذا في النهايد - اور صرت امام الويسف اور صرت امام شافعي رفهما المدتفال كے نز ديك دينوي الحام ميناس كے ادتداد كاكو أراعتبار منبس سے كيونكراس صورت مين كا مرامر تفضان اور صرر سے باقى بم اے اس مبتی کے ایمان میں ہونے کا حکم اس لئے کیا ہے کداس صورت میں اس کا محن فقع ہی فقع ہے۔ قولدوماً يلنعد الح معنف رحمد الله تعالى يبال سے ايك اعتراض كا جواب ديتے ہيں۔اعتران يب كومتى سے صررونفضان مدفع مے كيونكرمتى مرفوع انقلى ب ما يومى كداس كى قلطيول اور قطادى پر گرفت بہیں ہوتی ہے اوراس کے امتدادی صحت کا قرل اس کے حق میں اشاب صرود نقصان کی طرف الدّدى مع ال حيثيت سے كداس كى سلمان بوى اس سے مُلا بوجاتى - ب الديدا بيغ سلمان آقادي كى وائت سے خروم موجا آہے الحواب، طرونین کے زدیک وہ امور بحراسکام دُتیا سے اس کولازم ہوتے ہیں میں اس کی پوی سلمکاس سے جدا ہوجا نا اور جرمان مراث مصحب ارتداد کے تمن میں تبعاً تا بت ہوتے ہیں صدانهي تزان امور مذكوره كے لزوم كے واصطرے ارتداد صيباام عظيم معاف نہيں موسكتا ہے كيونكر ارتداد ایک ایسا امر ہے جوکسی وجرسے معاف جیس ہوسکتا ہے جدیا کر صبی کا انداد اس کے والدین کے تابع ہوکر کے تابت ہوتا ہے۔ بایر طور کرصتی عاقل کے والدی مرتد ہوجائیں اور والا کوب جلے جائیں تو صبی عاقل جوان کے ساخد ہے اُن کے تابع ہوکر کے مرتد متما دہوگا اوراس کی بوی اس سے جُوا ہوجائے گی

صتی قرت برجانا ہے تواس کے دارف اس کی جائیداد کی دراشت حاصل کرتے ہیں اگر حتی کے لقے ارف میں نفغ د بوتا قاس کے حق بی اس کی مشروعیت نه بوق " بهرحال حیب بر بات تابت بوگنی کرادف میں وصنیت کی بنعت أياده أواب مع توارث سے وصيت كاطرت انتقال ترك افضل سے اور مصنف رحمدُ الشَّر تعالىٰ اسى كى طرف انناده كرتي مريخ فراتي مين وفي الانتقال عند المالايماتك الدفضل لامحاله" قولد إلدانه شع في حق البالغ الخ مصنف رحم الله تقال بيان سي ايك اعتراص كاجراب ديدي اعترامن يرمونا ب كرجب السار صروب توجابية كريه بالغ كحق بي بجي شروع مربو الجواب بالغ كم عن ين الصايمتروع م جيساكراس كے تفطلاق ،عماق ، بهراور قرص مروع بين اور برامور لعين طلاق وغرو صبى محے ت میں شروع نہیں ہیں بعنی بالغ کے لئے ولایت کا ماہے جس طرح وہ منافع کا مالک ہے اس طرح وہ صار كالبحى الكسب مخلاف صبتى كے كيونكروه مغرمضاركا مالك تبييں موتا بلكراس كاول بھي مالك تبيي موتا ب جيد كرمستف رج والله تعالى في افي قل " ولم يملك دلك الح" سے بيان فرايا ہے كم مبتى كا عبر ( بعنی ولی اور قامنی) صبتی بر ان امور مذکوره ( طلاق ، عناق وغیره ) کاما لک بہنیں ہوتا ہے اور قامنی قرص بعین مبتی مے ال وقون دے سکتا ہے کو تک اس میں صبتی کا فائرہ سے اس لئے اگر قاصی اصبی کے ال کوکسی تھ کے مای بطوراما نت مے دکھے اور بیرمال اُس کے پاس بلاک بوجائے تو بیفتنی کامال بلاک بوگا۔ آمین پر درجوع ممکنییں ہے بخلاف قرص کے کو تکر بینفر وعن کے ذمر واجب ہوتا ہے . اس کی تقسیل بغیر ہود و بیتنہ کے ممکن ہے ہیں اس صورت ين صبتى كا مال تلف وضائع بونے سے تفوظ دمتنا ہے: إعلم طلاق دعناق كى عدم مشروعيت أكس وقت سع جب ان کی طرف عاجت نه برا در جب ان کی طرف حاجت اور صرورت برقو به دونوں منروع ای شمس الاتمريم الله تفالي تي اصول العقة " مين فراياب كريم الساب المرات العن الله وجمعم الله تفالي كاعند بريب موستى كے بی من مكر خدكود قطعا مشروع بنيں ہے سئى كداس كى دوج على طلاق ہى بنيں ہے صاحب ان بى كت ای کریدویم مے کیونکہ مکر نکاح سے مکر طلاق حاصل ہوجاتی ہے۔ اس لئے کراصل مک کے افیات یں توكون مزر بنيل سے مزر توا يعاع طلاق ميں ہے متى كرجب دفع مزدكى جبت سے محت القاع طلاق كى عاجت يتمقق بو توطلان معيم موك اس كحكى تطائر موجود بي كذا ذكر صاحب غاية التحقيق ،

اوریہ اینے مسلمان آفارب کی میراث سے شوم ہوگا۔ تو پہل ان احکام کے ازدم کے واسطرسے اس کے انداد
کا بتوت منتع بنہیں ہوگا لیں اسی طرح بہاں بھی ہے کہ ہم نے ان احکام خدکورہ کو ٹابت کرنے کی وجر سے
اس کے ادتداد کی صحت کا اعتبار بنہیں کیا ہے بلکہ اس کے ادتداد کی صحت کی بنا بریران احکام خدکورہ کا تبعًا لزدم
ہوا ہے ۔ ابندا بہاں جھی ان احکام خدکورہ کے لزوم کے واسطرسے ادتداد جیسے امرعظیم کومعات بنہیں کیا جاسکتا
ہوا ہے ۔ اس بین حضرت امام ابولوسف اورحضرت امام شاخی دھھا اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے ان کے نزد مک

فَصَلْ فِي الْأُهُ وَرِاللَّهُ مُرْضَرَعَلَى الْاهْ الْهُ هَالِيَّةِ ٱلْعَوَارِضُ نَوْعَانِ سَمَا وِيٌّ وَهُكُتُكُ اَمْثَا السَّمَاوِيُّ فَيَقُو الصِّغُرُ وَالْجَنُوُّنُ وَالْعَتَهُ وَالدِّيسُيَانُ وَالنَّوْمُ وَالْإِغْمَاءُ وَالرِّقُّ وَالْمَرَضُ وَالْحَيْضُ وَالنَّفِاسُ وَالْمَوْتُ وَاصَّا الْمُحْكَثُنَبُ فَنَوْعَانِ مِنْدُ وَمِنْ غَيْرِهِ مَمَّا لَّذِي مِنْهُ فَالْجَعُلُ وَالسَّفَ وَالسَّكَرُ وَالْحَزْلُ وَالْخَطَاهُ وَالسَّغَوُ وَامَّا الَّذِي مِنْ عَيْرِهِ فِالْوِكُرَاهُ مِمَا فِيْدِ الْجَاعُ وَيَمَا لَيْسَ فِيْدِ الْجَاعُ وَامَّا الْجَنُونُ فَإِنَّهُ يُوْجِبُ الْمَجْرُ عَنِ الْاَقْوَالِ وَيَسْقُطُ بِهِ مَا كَانَ ضَرَرًا يَعْتَمِلُ السَّفُوْطُوَ إِذَا إِمُتَدَّفَصَارَ لَنُ وَمُ الْا دَاءِ يُؤَوِّ إِلَى الْحَرْجِ فَيَبُطَلُ الْقُولُ بِالْاَحَاءِ وَكَيْغُدِمُ الْوُجُوبُ اَيْضًا لِمِ يَعَدامِهِ وَحَدُّ الدِمْتِكَادِ فِ الصَّوْمِ اَنُ يَّسُنَعُوعِبَ الشَّهْرُوفِي الصَّلُواتِ اَنُ يَزِيْدَ عَلَى يُوْمِ وَكَيْلَةٍ وَ فِي الرِّكُوةِ إِنَّ يَسْتَوْعِبَ الْحُوْلَ عِنْدَ مُحَمِّدٌ وَاقَامَرَا بُقْ يُوْسُفُ ٱكْثَرَا لَحُولِ مَقَامُ

كُلِّه تَيْسِيْرًا وَمَاكَانَ حَسَنًا لاَ يَحْمَرُلُ الْفَيْرَارُ قَبِيمًا لاَ يَحْمَرُلُ العَفُوفَالِكَ الْمُعَدِّفُوفَالِكَ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمَّدُ الْمُعَمَّدُ الْمُعَمَّدُ الْمُعَمَّدُ الْمُعَمَّدُ الْمُعَمَّدُ الْمُعَمَّدُ الْمُعَمَّدُ الْمُعَمَّدُ اللهُ الْمُعَمَّدُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

الرجم ويضل أن امود كے بيان ميں ہے جو المبت كو عاد على بوتے بيں ان كى دوشميں بين (١) سمادى (١) كبي اورسمادي ليس وه صعور من من من من من اعتلى ، ومن اعملى دي مرحق ، معنى ، نفاس امويا بیں اورکسی کی دوقتمیں ہیں ایک وہ جو مکلت کے اختیاد سے صاور ہوتے ہی اور دوسر سے وہ جومکلفت مے غیرسے صادر موتے ہیں اور وہ مومكنت كے اختيار سے صادر موتے ہیں وہ جمل ، سفة ، شكرة ، صرابة خطابه ، مفرا بي اور وه ومكف كي غرب صادر بوتے بي يس ده الاه ب ادر إكراه دوقتم ب - ايك اكراه المجيئ دومرے اكراه غير مجيئ = اور جنون بي وه اقوال عجر كوداجي كرا ہے اوراس جنون كى وجرسے مِن سے وہ امور جن میں عزر ہے ما قط ہوجاتے ہیں جو کہ اعذار کی دج سے الغ سے ماقط ہونے کا احتمال ركفتي بي اور بعون جب متدم وجاتي بل ازم ادار مؤدى الى الحرج موز قول بالادام باطل مو كاادر ادار کے معدوم ہونے کی وجہ سے وجو بھی معدوم ہوجائے گااور دورے کے بالے میں جون کے امتداد ک مدیر ہے کر پُرا شہر دمنان ما ات جون می گزرے اور تماز کے بارے میں امتداد جون کی صدیر ہے كر جمون ون دات سے زیادہ وقت رہے اور زکرہ کے یار سے صرت امام محدد حمد الله تعالی کے زدیک امتداد جنون كى مدير سے كروه بوداسال عنون رسے اور صرف امام ابويسف رحمد الله تعالى ف آسانى كے تے اکثر سول کوکل حول کے قائم مقام قرار دیا ہے اور دہ امر جوالیا حق ہے کہ قبیح کا احتمال بنہیں دکھتا ہے ادروه امر جرابيا فيرح مح كرعوز كالمتمال بنبير وكفتاب وه مجنون كحيى من ابت بوناب متى كم جنون کا بمان اوراس کاار ترا د والدین کے تابع ہو کرکے تابت ہوتا ہے۔

لفرير وتشريح ، قول فصل في الا مور للعنزضد الى مصنف ديم الله تعالى جب المبيت كي الميت كومار من بوت بين الدي بيات والمبيت كومار من بوت بين الدي بين سي

انين بوتے بي صوطرح متى سے ساقط بنيں بوتے بي " قولد وإذا امتد المجتون الخ يعي جنون مب متدم وعيون سووم اداء ما تطرو حالاب الموكم يمفضى الى المحرج سي اوراس سے نفس دجرب بھي ساقط بوجا ناسے كيو كرنفس وجوب كي فوص آدار ہے جب اداساقط مو کئی وَغُومَ کے فوت مِرفے کی دجہ سے تفنی وجو ہمی باطل ہوگیا۔ اس مقام کی جامع تقریر یہ ہے کہ جنون متد مو گا یا غیر حمت میران دونوں میں سے سرای اصلی جو گا یاطاری (اصلی سے مرادوہ جنون ہے كرصاصب جنون حبون كحالت مين بالغ موامواورطادى مصمراد برمي كرده بالغ مون كے وقت صحيح العقل عقا پھرائی برجن طاری ہوا) و برتمام اتسام حضرت امام شافعی ادرصترت امام زفر دھھما اللہ تعالیٰ کے زدیک تمام حبادات كے لقم انع ہيں-اور قباس معي يہ سے كيونكر الميت ادا ،عمل كے زوال كي وجرسے فوت ہو كئى ہے اورابلیت کے بغیر قرور بالانفاق مل مواجد : اور حبون متدخواہ اصلی ہو باطاری بالانفاق مل محالاً كرساقط كرديتاب اور حون غيرمند" اكرطاري موتووه بمار معلماء ثلا تذك تزديك استنسا تاعيادات كوساقط بنیں کرتا ہے ادراس کونی واعما کے سا تصلاح کرتے ہیں ادراگا صلی موا با بیطور کردہ بالغ ہی ما سے بعول یں ہوا ہو) قرصرت امام عظم او عنیف رحمد اللہ تعالیٰ کے زدیک برعبادات کے تے مُسْفِط ہے حتی کد اگر ا ورصنان كفتم بونے سے سيلے بى يا نماز كے ملسل ميں وقت بلوغ سے لے كرا كيد دن ايك دات كورا ہونے سے پیلے ہی جون سے افاقہ ہو گیا توان کے زدیک حالت جون کے دونوں اور نمازدں کی تقداماً س يرلازم نبيس سے بي اس جنون كاحكم صبار كے عكم كى طرح سے اور صرب ام حكر رحمر الشرتعالى كے نزد كي بعبادات كم ليم مقط بنيس بان كے تزديك حالت جون كے دوزوں اور تماذوں كي تقنام حون عارمتى يرقياس كرت بوت لازم بوكى - وبوظام الرواية اوراعص صات فصرت امام الوصنيف وعدالله تعالى اور صفرت الم محرر ممدًا للترتفال كالفلاف بالكل اس كے برعكس بيان كيا ہے فتفكر في صفرا المقام فاند من مرال الاقدام -قول وحد الامتداد الخ مصنف رحم الترتعالي بيال سي جنون منداور غير ممنز كالبي حد بال كرتے بي جس بر تفنادا جب مو نے اور تفنا داجب نہ ہونے كى بنا م ہوسكے جونكراس كے تعنان كوئى أيك

بعن ابنيت وجوب كوسا قط كرت بين جيس كوت اولعف البيت اداكوساتط كرت بين جيس فيم اورا تما ادرا بعن مولعه في العكام ين تغير كو واجب كرتے بين مع بقا را بليت وجوب وادا جيسے سفر كذا قبل: اور كوارض دونسم بين ايك مما دى اور دوم سے كسى اور مهادى مصراد وه عوارض بين يومن عاسب الشدتعالي تأبت جول بندسه كان مين كوني اختيار نه جوادركسي معصرا دوم وايض بين بس شد مر اختیاد کو دخل موا در عوارض سما دی گیارها در عواجن سبی سات پیس ا در ده تزجم میں ترکوره میں . قول واما الحنون الح بعن جزن وه آفت سمادي مع بود ماغ برستط وي مع ص ك وج م صاحب حبون سے خلاف علی افعال صا در موتے ہیں ایکن اس کے ظاہری اعضاء میں کسی طرح کا صعت اور كمزورى تهيين بوتى ہے . بر سوال مصنف ديم الدتعالي في وارض سمادي كي تفصيل جنون سے منزوع كى ب بعكراهال مي صفر مقدم ب قصفر كا حكام ستفعيل كا أغاذ بونا چاسية مفنا. الجواب تعضيل مي بنون كواس تقدم كيا ب كوسقر كي بعض احكام جنون كي بعض احكام كاطرح بي قد يبيل جنون كاحكام بان فرمائن كے عرصفر كے = جون كے احكام ميں سے ايك عكم يہ سے كم بداقوال سے فركواجب كرتا ہے بعنی مجنون کے اقوال کا کوئی اعتبار مہنیں مرتا - اس کے قرل کا دبود کا لعدم ہے متی کہ ول کی اعازت سے بھی تا فذ منہیں ہونا۔ جُرق اگرا بنی دوج کوطلاق دے با بنا غلام ازاد کرے یا کوئ شیء مبرکرے تو براحکام نا فذمنیں ہوں سے باقی اقرال کی تبیہ سے عنون کے افغال سے احتراز کیا ہے کیونکہ محبون اگر دوسرے کا مال ضائع کردے تر اسساس كصنمان لى جاتے كى كيز كم عقل كے بغروجود اقدال معتبر نہيں ہوتا ادر مجنون كے تئے وعقل ہوتى نبيس بخلاف افعال كي يوكدافعال حِسًا بات جاتے بي لام دلها" قعل وبسقط بدالخ بيني جون كى وجرس وه الورساقط موجات بين وعردرسال مول ادماعذادكى رجے بالغ سے منفوط کا احتمال رکھتے ہوں جیسے حدود و کفالات ادر تصاص کیونکر بشیمات کی وجہ سے بانغ كاستفيط كااحتمال ركهت بين اولاسي طرح مجنون سے دہ تمام عبادات بھي ساقط بوعات بين بوسفوط كالمحال دكفتى بن جيب صوم اورصلوة اور ديكر عبادات معنقف رحمر الشرقعال في اين قل سيختمل السقعط" سے اُن معنار سے احتراز کیا ہے جوصرت ادار کرنے سے باص کامن ہواس کے معاف کر دینے سے بی سقوط كا احتمال ركھنے میں جیسے كسى كا مال صالع كرنے كا أوان وصمان أفادب كانفق اوروبوب ديت سانظ

موكيات توزكاة واجب بوكى اورصنت امام ابورسف مطرالله تعالى كے زديك ذكاة واجب بنبي بول كويكامتاد عريوب مقوطب وه لعورت اكر ول كم باياكياب وفق على هذا إمتدادا لصلى لا والصوم قول وماكان حسنا الح مصنت رحمذ الترتفالي فرات مي كرده امر جوايسامين بي رفيح كاحمال وزين كفتاب جيايان بالتدالعظيم إده امرابيا بقيح بي كوعفو كالصمال بي نهين وكعنا مصبيكفر إلتدنقالي وه مجنون كري من ايت بقلب من كرم ون كا يمان اوراس كالمقاد والدين ك تابع بوكرك تابت بوتاب كريك بكري وكاليان اواس كل الدا تعسل معترض بي كيونك إيمان كادكن تصديق اوراعتقاد بماجار برالبني صلى الشعليدوسلم بي اوريدفقدان عقل كى وحيد مع متصور منبی ہے کیو تکر عقل ہی سے تصدیق اوراعتقادِ فرکور حاصل بوتا ہے اوراسی طرح ارتداؤا عقاد کغر ہے اور برجی اس معتصور مہنیں ہوسکتا ہے مخلاف مجنون کے اس ایمان یا اقداد کے جودالدین کتابع ہو رابت ہواس کے کوا می ہے مورکاس کے لتے اعتقاد مزدکن ہے اور مز منرط ہے بس جب فون کے والدین ترموجا بی العیاذ باللہ تعالی تو اس كوسلمان قراد دينے كے لئے كوئى دحر منہيں ب بطراق اصالت كے اس كوسلمان قرادية دينے كوم وَفَا ہر بِطور بطريق تبعيت اس كوسدان اس لتے قرار بني و سے كاكداس كے والدين كے مرتد و نے كورو سے تبعیت مدكورہ ذاك ہوجى ہے سي اگرصورت ندكورہ بي اسى كددت كا على ندكيا بنے قولامحالماس كودت كے عفر كا حكم كيا جانا واجب بو كااوربر تو فاسد بي بس اس كے يق ميں ددت كے ثبوت كا قل لازم بوكا اور بہت ہے جب برخون ہونے کی حالت میں بالغ ہوا ہواوراس کے والدین سلمان مول مھروہ ترد ہو کر سکے اس كے ساخف دادا كوب بيں علے جائيں يس اگروہ اس كردا دالاسلام بي جيور جا تي اوراسى طرح اگر عللے ية تدرست عاقل مسلمان تقاادراس كوالدين مسلمان تقع بيراس يرمزن طارى بوكالداس مح والدین مزند مورکے اسس کودارا کوب سے گئے اوراسی طرح اگریہ بلوغ سے پہلے مسلمان کوا درا مختالیکہ وہ عقلند منا میمراس برجنون طاری ہوگیا تو یہ اپنے دالدین کے تابع نہیں ہوگا اداس طرح اس کے والدین میں سے ایک مسلمان ہو درالی لیکر سے مجنون ہو تواسس کو مؤس شماد کیا جاتے گا اور اس کوالدن بن سے بہتریعی سمان کے تابع کیاجاتے گا۔

ابسا منابطر بنیں فقا جرتمام مبکر کیساں جاری ہو سکے اس کے مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حرج کی بنام پر
ہر عبادت کے تنے علیجدہ علیجدہ منابطر بیان قرایا ہے، روز ہے کے بالسے بیں جنون کی ھرامندا و بہ ہے
کہ دورا شہر رمفنان حالت جنون میں کر کسے حتیٰ کہ رمفنان کی کسی جزء میں دن ہو با دات اگر جنون سے مردی
ہو گیا تو ظاہر الروبیۃ کے اعتبار سے اس پر قفنامہ واجب سے اور حضرت امام تنمس الائر حلوائی سے مردی
ہو گیا تو ظاہر الروبیۃ کے اعتبار سے اس پر قفنامہ واجب سے اور حضرت امام تنمس الائر حلوائی سے مردی
ہے کہ اگر کوئی شخص در صنان کی بہلی دات میں تو تندرست دیا اور صبح کے وقت جنون ہو گیا بھیم تام جہیں جنون
دیا قواس پر فضام داجب بنہیں سے اور میں قول صبح ہے کیو تکہ دوڑہ ، رات کو تو تنہیں دکھا جاتا ہی اس بی

قول و الصلوات الح بعن تماز کے بالے میں حون کے امتدادی حدیہ ہے کہ حون ایک دن ادر ایک دن ادر ایک دن اور ایک کی بائج نمازوں سے بر حم کر چرنازی اس کے ذہر میں نر برحا بیں اس وقت تک قضام سا قط تہیں بوگی اور شیخین دھھا اللہ تعالیٰ کے نز دیک دن اور دات کے اوقات کا اعتباد ہے بیاں کے اگر کوئشی توال سے بیلے مجنون بوجیائے جمیع دور دور ت کے اور ایک کیدر بوش میں اس جائے ترشیحیں جھا اللہ تعالیٰ کے نز دیک اس برقضا نہیں ہے کیونکر سامات اور وقت کے اعتباد سے ایک دن اور دات سے نیاد ہوئی دن دور ایک دن اور دات سے نیاد ہوئی ہیں اور فرائی دن اور دات سے نیاد ہوئی ہیں اور فرائی دن اور دات سے نیاد ہوئی ہیں اور فرائی دن اور دات سے جب نیاد دور سے دن کی ماز محمد کا دقت واحل شہوجائے تاکہ اس برقضا میں اور فرائیس میں اور فرائیس می دن کی دور سے دن کی ماز موجائے واحل شہوجائے تاکہ اس کے ذری جھے تمازیں ہوجائی اور فرائیس میں تعالیٰ کے در دائی ہوجائی اور فرائیس میں میں میں اور فرائیس میں میں اور فرائیس میں میں کہ دور سے دن کی ماز موجائے کی بنا میر قضا سانظ ہوگی۔

اہلیّت اِرث کے منانی جا اول ی طرح گفرہ کیؤ کدوہ اہلیّت والایت کمنانی ہے اور حق کامعدوم ہونا جب اپنے سب کے معدوم ہونا جب اپنے سب کے معدوم ہونا جب این سب کے معدوم ہونے کے معدوم ہونے کی وجہ سے ہوتو اُس کو بطور مزا کے شمار نہیں کیا جا سکتا ہے :

تقرير واستراح قوله وأشااليسغراع يسناما معاواض س دور الرصغرب إنسان يرصغراكرب بالشى طور بريابت بيلي عدر السان كى ما متت مين داخل نين جاى ليصغر، حضرت أدم عليالسلام دحواء ضي الله تعالى عنها كوعا ف نهين بواسع به دونول ابني بيدائش كوقت بالكل هان تھے اس ليے بني دم مير بھي جوان جونا اصل قراد پایا درصغر کوعوا بن میں شارکیا گیاہے، اورصغر ابتدائی حالت میلینی مجدد ارسنت پیلے جنون کی مثل ہے توجوا حکام مجنون الماقط مهت بي ده اس صغيرت ماقط بول كاكو تكري واربون ميط اس كواسينفع ونقصان بي ليرااشيار حاصل نہیں ہزائے کی سبتی جب جسیا ، کے اونی درجرے اوسط درجری طرف تن کرجائے لیکن عقل کے درجہ کمال تک نہینچے توارس اليقسم كى الجيت اداءاً جاتى بليغياس مين البيت قامره بيا بوجاتى ب الجيت كامله نيس كونكر صغركا عدماس اصابت كيسا تواجي مك باتى بعين كي بعصبتى سدوه احكام ماقط بول كرجوما بغسد اعذار كي وجب اقط بونے كا حمال ركھتے بير لعنى حقىق الله تعالى بيس سے جيسے تمازوروزہ اورد گرعبادات اور صدودوكفارات كم بعض اعذار كى بناه ير بالغ سے بى ان احكام كے ماقط بونے كا احمال با يا جاتا ہے نيزني نفسها ان ميں نسخ وتدبل كے ذريعه سقوط كاحمال وجود بادوسنف رهم الدُّلعالي في المي قل ما يعتمل السقوط" سي أن احكام سي احتراد كيا ہے جوسقوط کا احمال نہیں دکھتے جیسے فریفٹر ایمان سی کرجب وہ عاقل ہونے کے بعدایمان لائے گا تو وہ بطور فرض ئى شارىپۇگاا در دەتمام احكام اس بات بىۋابت بول كے جو إيمان كى ناوپر دومرے توسنین پر ثابت بوتے ہیں جميل کے اور اس کی نوج شرک کے درمیان تفراتی اوراس کا اپنے اقار بستر کین کی میراث سے فروم ہونا اوراس کے اور اس كدوس اقارب المين كورسيان مراث كاجارى بوناالبة صبى عاقل سے اداء إيمان كالزام ساقط بيلينى صبتى عاقل بر كلية إيان كى اداء واجب ولازم نهيل عيد الإس في كين مين اقرار باللسان نهين كيا ياس في بجين من كلم توريط الكربلوغ ك بعد كلي شهادت كا عاده نبيل يا تواسه مريد قرار نهيس وباجائك كاب قوله وجملة الد مسال مصنف رجمه الله تعالى بهال سايك قاعده كلية ذكركرتي بي كدا حكام صبتى مين المركى ب

وَأَمَّا الصِّغُرُ قَوالَّهُ فِي اللَّهِ الْمُوالِم مِثْلُ الْجُنُونِ لِا تَّدْعَدِ يُعُرُ الْعَقْلِ وَالتَّبْ يِزِامَّا إِذَا عَقَلَ فَقَدُ أَصَابَ ضَرَّبًا مِنْ آهَلِيَّة الْاَدُاء لَكُنَّ الْمِبَاءُ عْذُنْ مَعْ ذَلِكَ فَيَقَطِّيم عَنْهُ مَا يُحَتِّمِلُ السَّقُوطَ عَنِ الْبَالِعَ وَجُمْلَةُ الْكَمْ رِلَتَ يُوْضَعُ عَنْدُ الْعُهْدَةُ وَيُصِحُّ مِنْهُ وَلَهْ مَالَاعُهْدَةَ فِيرِلِانَ الصِّبَامِنْ اَسْبَابِ الْمُتَرْحَمَةِ غَجُعِلَ سَبَبَ اللَّعَفْوِعَنُ كُلِّ عُمْ لَهُ يَعُتَمِلُ الْعَفُو ولِهَذَا لَا يَعْرِهُ الْبِيرَاتَ بِالْقَسُّلِ عِنْدَ نَا وَلَا يَلُزَمُ عَلَيْهِ حِرْمَانُ وَالْهِ فِي عَنْهُ وَالْكُفْرِ لِإِنَّ الرِّقَّ يُنَافِئ آهُلِيَّ الْدِرْدُووَكَذَالِكُ الْكُفُرُ لِهِ نَدَيْنَا فِي أَهْ لِيَّةِ الْوَلَا يَةِ وَإِنْدِلَمُ الْحَقِّ لِعَدَم سَبَبَهُ وَلِعَدْم ٱلْهِلِيِّةِ لَا يُعَدُّجَزُاءٌ :

تَعَبِعَ لَى اللَّهُ يُلْكُافِرِينَ عَلَى المُرَّوْمِنِ فِنْ سَبِيْلَةً وَ "كَانَمُ كُواس امر كاعلم نهيں ہے كس خفو كا عدم الكى بناء پرطلاق كامانك نر بونا ياكس خفس كا عدم ملك رقب كى بناء پر متناق كاما تك نه برنا معقوبت ومزاسے شمار نبير كيا جاتا ہے ليس اسى طرح يمال كھج عبتى مذكور كاميراف سے فروم ہونا مزاء كے طور ير نهيں ہے:

وَلَمَّاالْعُتُهُ بُدُدُ الْبَلُوْ غِ فِفُ لُ الصِّبَامُعَ الْعَقَٰلِ فِى كُلِّ الْمُحْكَامِ حُتَّى اللهُ الْمُحَدَّةُ وَالصَّمَانُ مُالْفِتَهُ اللهُ الدِيمِنَعُ صِحْدَة الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ الْكِنَّةُ بَمْنَعُ الْعُهَدَةُ وَالصَّاضَمَانُ مُالْفِتَهُ اللهُ الدِيمَنَعُ صِحْدَةً لِلْهُ اللهُ مُوالِ فَلَيْسَ بِعُهُ وَ إِلَى نَهُ شرع جَبُرُلُ وَكُونَهُ صَبِيامَعُدُولًا وَمُعَنَّدُ الْمُعَلِّ وَيُوضَعُ عَتْمَ الْخِطَابُ كَايُوضَعُ وَوَعَنَا فَيْرُولُولُولِ الْمُعَلِّ وَيُوضَعُ عَتْمَ الْخِطَابُ كَايُوضَعُ عَنْهُ وَالصَّبِي وَيُولُولُ الْمُعَلِّ وَلَهُ يَلُو صَعْمَ عَنْهُ وَالصَّلَا الْمُعَلِّ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا يَكُونُ صَعْمَةً الْمُعَلِّ وَالصَّلَاعُ اللهُ اللهُ

ہے کسبتی سے ترسم کے بار ذرقر داری ساقط ہیں ارتداد کے علاوہ جُداعبادات و عقوبات کا بار ذرقہ داری اس سے
ساقط سبے قولہ و لمصع منہ ولہ ما الاعصدة فيد لين پن چزير صبّی کے ليے ضرر نہيں ہے وہ چزخمد مبتی سے
ساقط سبے این طور کر شاگا ہم کو صبّی خود قبل کرے ا دروہ چیز صبّی کے لیے بھی ترجے بایں طور کہ صبّی کا ملی اس کا فرن سے جمبر وصد قرقبول کرے :

قوله ولد بیلزم اغ مصنف رجمه الله تعالی بهاں سے اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ تقریر مذکور کی بناو پر صبتی عاقل کا فریسی عاقل کا فریسی عاقل کا فریسی عاقل کا فریسی کا سبتے الجواب صبتی عاقل رقین یا سبتی عاقل کا فریسی ک<sup>ی</sup> کا سبتے افغاد شب کمین اور احرار کی میراث سے فروم ہونا میرکوم ہونا میرکور اور در ت کی میزار کے باب سے نہیں ہے حتی کہ تمہا را قبل فرکت صبح ہو بلکر اس کا میراث سے فروم ہونا میراث کی ام بلیت نہیں نے جبکہ دیرکا فرجور اللہ تبارک وقعالیٰ کا ارشا دے " و کُنْ میراث سے سب جبکہ دیرکا فرجور اللہ تبارک وقعالیٰ کا ارشا دے " و کُنْ میراث سے سب جبکہ دیرکا فرجور اللہ تبارک وقعالیٰ کا ارشا دے " و کُنْ

مرفوع ہے جیساکھ بتی سے مرفوع ہے اور اس پر دوس کی ولایت نابت ہوتی ہے اور اس کی دوسے پر
ولایت نا بت نہیں ہوتی ہے ؛ اور جنون اور صغر میں ماہ الانغیاز یہ امر ہے کہ جنون قیر محدود ہے ہیں کا
گیاہے کہ جب بجنون کا فرکی بوی سُلمان ہوجائے آر بجنون کے والدین پر اسلام پیش کیا جائے گا اور إفاقة تک اسلام
کا پیش کرنا مؤخر نہیں کیا جائے گا اور صبغر محدود ہے لیں اسلام کے پیش کرنے کو صبتی میں عقل کے ظہور کے وقت
تک " مؤخر کرنا واجب ہے ؛ اور سبتی عاقل اور معتوہ عاقل میں کوئی فرق نہیں ہے ؛

تقريرونسري قله وإساالعند الج مصنف رحمهُ الله تعالى بيال سيمادي واض مين ساتسرانان يعنى عُنَّهُ كَاذْكُرُكِ عَبِي اور عُنَّهُ وهِ عَقَلِ مِي السِيفِلِ او فِتَوْرِكَانَام بِحِبْسِ كَي وجرسے إنسان بے ربط إنبي كتا رمباه كراس كالعض باتين أوعقلندون كالام كمشام بوتى بين اوريعض بأتين مجانين كاللام كمشام بوقي ہیں = اور سفید ہوتا ہے کو اس کی باتیں توعقلندول عبیسی ہوتی ہیں اور بچانین کی کلام کے بالکل متشار نہیں ہوگار وه ان كم مقتضى ريمل نهيس كرمام هذا هوالفرق البين بين المعتوه والسقيد : تومعتره بلغ ك لبعدتمام احكام ميرصتى عافل كيمثل سيليعني جبطراع بمنون عدم عقل كاعتبار سيصبتى كا قال احوال كممثاب باسى طرح معتوة عقل جوت بوئے اس مين خلل اور فقد بائے جانے كے كانو سے برصبتى كے خواحوال كے مثابہ ب تومعتوه كاظم جميع احكام مي صبى عاقل كعظم جبسا ب حتى كه عُنه قول وفعل كے صبح موف سے مانع نہيں ہے چنانچرمعتوه کاعبا دات بجالانا اور اس کا اسلام تبول کرنا اور دورے کے مال فروخت کرنے یا اس کے غلام آزاد كرنے ياس كى بىرى كوطلاق دينے كے ليے وكيل بننا اور بہد قبول كرنا سب سيح ميں جيساكديرسب اقوال وافعال متى عا قل مصيح بي مكن دبس جزمين ضرملازم مواس كوعَتَهُ منع رُناسي جنا نجِمعتوه كي ليكسي طال مين ابني مين كو طلاق دیناا وراینے غلام کو آزاد کرنا درست نمیں ہے خواہ ولی کی اجازت سے جویاس کی اجازت سے نہوا ور ولى اجازت كم بغيراب ليف لي خريد وفروضت جائز نبيل ب اسى طرى معنقده وكبل بالبيع والشراء بوف كي صورت ميں اس سے نقدتمن اور ليم ميسے کامطالبنهيں کياجا سکتاہے اورمبيع ميں عيب ظاہر ہونے کی بناء پروايس لينے ب اس كونيمبر زنبين كياجا مكناب اورنه اس ملسليس اس كوخصومت اورمنقدم الطيف كاامركياجا مكتاب كيونكه ان علم

اعدين عنوه ك يفرر بادر عنة فررك ليه ماني به:

قولہ واحسان الے مصنف رقمہ اللہ تعالی بیاں سے اس اعتراض کا جاب دیتے ہیں کہ جب معترہ اوراسی طرح صبحی فرد کی در داری اٹھانے کی اہلیت نہیں ہے توکسی کھا آباف کردینے کی صورت میں ان سے نا وان نہیں ابنا چاہیے کہ نکہ ایجا ہے اپنے اپنی اپنا چاہیے کہ نکہ ایجا ہے کہ ایک ایک اور اس کے لیے فررسے المجھواب کلف کردہ مال کا نا وان لیا جانا اُس بار ذمہ واری کی بناء برہیں ہے جس کی بہلے کی بناء برہیں ہے جس کی بہلے کے جس کی بناء برہیں ہے جس کی بہلے کہ جس کے دور داری ہے جو محقود سے لازم جواء دیکف کردہ مال کا نا وان واری ہے جو محقود سے اور دور سری بات یہ ہے کہ جس بار دور داری ہے جو ارسان با بر دفتر داری ہے جو ارسان کے محتول احتمال نہیں دکھتا ہے ۔ کیونکہ یہ نا وان کو اس کے حقوق العباد میں سے بونے کے بیش نظر مشروع ہوا ہے اور مال تف خوا کا احتمال نہیں دکھتا ہے ۔ کیونکہ یہ نا وان کو کردہ مال کا محتول العباد میں سے بونے کے بیش نظر مشروع ہوا ہو اور مال کے منا فی نہیں ہے کونکہ بندے کو اس کی حاجت والی نہیں موق کی اور ایک محصوب باتی نہیں ہے کونکہ بندے کی وجہ سے اور مسان اور خدتم کی وجہ سے محال کے قوام کا اس کے ساتھ تو تعتق ہے اور سے اس اس کے ساتھ تو تعتق ہو اس کے ساتھ تو تعتق ہے اور سے کا ایک اس کے ساتھ تو تعتق ہے اور سے اور سے اور سے کا ایک اس کے ساتھ تو تعتق ہیں دور مال عصوبی باتی رہے کا ایک اس کے ساتھ تو تعتق ہے اور سے اس اور خدتم کی وجہ سے محال اور کونکہ کی وجہ سے محال کی وجہ سے محال کی وجہ سے محال کا در خوا کا کہ کونکہ کی دور سے محال کا در کونکہ کی دور سے محال کا در کی دور سے محال کا در کونکہ کی دور سے محال کا در کونکہ کی دور سے محال کا در کونکہ کی دور سے محال کی

قولہ و دوضع عند الج بینی معتوہ سے احکام الدیر کے اربے خطاب مرتفع ہے جیسا کہ صبتی سے خطاب مذکور مرتفع کے البندا اس برجما وات کا دا ہو کرنا واجب نہیں ہے اور اس کے حق میں عقومات نا بت نہیں ہوتی ہیں جیسیا کہ صبتی کے حق میں حقومات نا بت نہیں ہوتی ہیں جیسیا کہ صبتی کے حق میں ہے اور اتفاضی الا مام الوزید رحمہ اللہ تفالی نے فرمایا ہے موقع ہے اور اتفاضی الا مام الوزید رحمہ اللہ تفالی نے فرمایا ہے موقع ہے اور عوامت ہوں گئی کیونکہ اس سے خطاب مرفع ہے ہے ۔ اس سے خطاب مرفع ہے ہے ۔ کلاف صبتی کے کیونکہ اس سے خطاب مرتفع ہے :

قولم ولی تی علیدا الم ایعنی معتوه پر دور کی والابت ابت ہوتی ہے جیسا کھتبی پراس کی عقل کے قصور کی وجہ مع دور سے کی دلا بت تا بت ہوتی ہے اور معتودہ خود دو مرے کا دلی ٹہیں ہر رکتا کیونکہ یہ تو خود اپنے لیے تعرّف سے عاجز ہے تو دو مرس کے میں تا بت کے لیے کیسے تعرف کرسکتا ہے اور دو مری بات یہ ہے کہ ولایت میں اصل بیسے کر یہ بیلے خود اس کے حق میں تا بت مرکع برغیر کی فرف متعدی مجدا و رمعتودہ کے اپنے حق میں اس کی دلایت تا بت نہیں ہے تو عفر کے لیے اس کی دلایت

كيسة ابن وكانى ب

قوله والماحفترق الخ مصنف رحي الشرتعالي تحجب جزن كوصباء كاول احوال كماخدا ووقت كصاركا آخراحال كاساتحه لاح كيام توأب ان كادرميان مابرالامتياز ذكر فرملتي يكجزن اورصغريس فرق يجارتن غرورود بيكونكراس كے زوال كے ليے كوئى وقت مقن ليس بے مخلاف عقل صبتى كے كراس كے ليے وقت مقرر وستقى ب كرعاد تأوس ماره مال مين اس كوعقل آعاق ب كراك والارتفالي في اس كي عادت كواى طرح جاري كياب، ولد فقيل واذااسلمت الزيمصنف رهم الترتعالي مع ول مغير محدود "يرتغر لع م لعنى جب مجنول كافر كاريك سلمان برجائے تواس کے والدین براسلام بیش کیا جائے گا کیونکہ جنون بنفسداس کا صالح نہیں ہے کرخود اس پر وسلام بیش كياحات وه توخيرا لا بوين كے تابع ہے بس اگران ميں سے كنّ ايك طان ہوگيا تو فينون اور اس كى بيرى كے درميان لكان باق ربے گا درنہ ان میں جُدائی موجلے گی اور مجنون کے افاقہ تک املام کے پیش کونے کومؤخر تبین کیاجائے گا کونکہ مجنوب افاة كاكن وقت معتنى نهيى ہے آتا خركى مؤرت ميں عورت كے حق كا إبطال ہے اور بيسفر محدود ہے للذا اسلام كے بیش كرنے كورو التعليم المراس كالمستى الرعقل كا فالور برجائه بلوغ تك انتظار نهين م كاكونكه بارس زريا مجانل الا المام مع ميان اس سے الم الم متحقق بوسكان للذا مورت كى حق كولوغ فيسّى تك مؤخَّر منين كيا جا كائے ہيں اگر ا يم في البينة ابن صغير كا تكام فيوسيّر با نصرانيك ساته كرديا بعروه مورت مسلمان بركميّ اوراس نے فرقت طلب كا اب اسلام نصبتی پرادرزاس کے الوین بر پنیش کیاجائے کا بلکہ مہلت دی جائے گئے ستی کھیتی تجھدار موجائے اب اس بر اسلام پیش کیاجائے گا اگرمبتی عاقل سلمان ہوگیا تران کا نکاح باتی ہے ورزان کے درمیان شرائی پیرجائے گی اور بیراس میے کر صغیر کی تقل کے ظہور کا دقت متعین ہے اور جنون کے زوائل کا کوئی وقت متعیق نہیں ہے : یہ فرق آرجنون اور جعفر کے درمبان تماما في صبتى عاقل اورعتوه عاقل ك ربيان كوئى فرق نهيل بيليني عُنة ا ورصباكي فزاحوال مين كوئى فرق نهيل ج بنذاصبتی عاقل اورمعتوہ کے درمیان فی الحال اسلام بین کرفے د جوب میں کوئی فرق نہیں ہے جبیا کہ ان کے درمیان دیگر احكام كم بارك كوفى فرق نبين بيرحتى كه الرمعقوه كا فرى بيرى سلمان بوكنى تونى الحال معتوه كافر براسلام بيش كياجا في كاحيها كصبتى عاقل كا فريواس كى برى كے مسلمان ہونے كے وقت في الحال اسلام پيش كيا جا تكبير بس اگروة سلمان بوكيا تو ان كے دسيان نكلح برقرارر بي كا درزان كے درميان تفراق كردى علم فيكل صيماكصتى ما قل كافرك إباء وفت اس كے ا در اسس ك

بری کے درمیان تفران کردی جاتی ہے کیونکر معتقرہ کا اسلام میں ہے جس طرح کومبتی خاقل کا اسلام میں ہے ، باتی مصف رفماللہ المانی نے معتقرہ کوعاقل کی قبد سے مقبلہ کیا ہے کہ رہماں میہ وہم ذکیا جائے کر معتقرہ سے مراد مجنوب سے کیونکہ اسم معتوہ کہیں مجمی مجنون پر لولاجاتا ہے ج

وَلَمَّ النِّنَدُيْنَ أَنُ وَلَا يُنْنَا فِي الْوَجُوبَ فِي مُحَقِّ اللهِ تَعَالَىٰ لَكِنَّهُ اِذَا كَانَ عَالِبًا يُلاَ زِمُ الطَّاعَة مِثْلُ النِسْيُ إِن فِي الصَّوْمِ والتَّسُمِيَة فِي الذَّبِيعَة جُعلُ مِن اسْبَابِ الْعَفُولِا تَهُ مِن جِمَة صَاحِبِ الْحَقِّ اعْتَرَضَ بِحَلَة فِ مُقُوقِ الْبِهَادِ وعلى هٰذَ اقُلْنَ النَّهُ مَن النَّاسِي لِمَا كَانَ عَالِبًا لَعُ لَعْظِع الصَّلُوة بِعُلاثِ الْعَلامِ الْدُنَّ هُذَا أَفُلْنَ النَّامِي لِمَا كَانَ عَالِبًا لَعُ لَعْظِع الصَّلُوة بِعُلاثِ الْعَلامِ الْدُنَّ هُذَا أَفُلْنَ النَّامِي لِمَا كَانَ عَالِبًا لَعُ لَعْظِع الصَّلُوة بِعُلاثِ

مرو محمر اورایک عارض نسیآن ہے اور وہ صفق ق الٹر تعالیٰ میں وجب کے منافی نیس ہے لکی جب طاعت میں اس کا نلبہ جو این جناب بنظرے جو این جائیں ہے درہ میں اور ذری کے وقت لیسم الٹر کھنے میں نسیان ہے تو اس کو اسبابِ مُنظرے شارکیا گیا ہے کہ ہوتا ہے کہ کا فرف سے بیدا مُوا ہے بخلاف حقق ق العباد کے "کورکم حقق ق العباد میں نسیا ق اسباب مُنظر سے شارکیا گیا ہے "اور اسی بناء پر دکر نسیانِ غالب کو حقق الٹر تعالیٰ میں مذر شمارکیا گیا ہے "اور اسی بناء پر دکر نسیانِ غالب کو حقق الٹر تعالیٰ میں مذر شمارکیا گیا ہے ) ہم نے کہا ہو کہ اس کو باور اللہ کا مارک کا غلبہ نہیں ہوتا ہے کہا تھی کرتا ہے بخلاف کلام کے کیونکہ نمازی عالمت اس کو باور دول موجد ہے لیس نسیاناً کلام کا غلبہ نہیں جو تلہ ہے دلانے والی موجد ہے لیس نسیاناً کلام کا غلبہ نہیں جو تلہ ہے

گفر پرونسنر من قوله واصا النسیان ۱ ج. مصنف رحمهٔ اندُّتغالی سماوی عوارض میں سے جِسفے عارض بعین نسیان کا بیان فرماتے ہیں اور نسیان وہ اِنسان کا بغیر کسی آفت اور بیماری کے بعض قطعی طور پرمعلوم شدہ امورسے جا ال اور بے خبر کونکه خانری پہیٹت یاد دلانے والی ہے جب اِس کی طرف نظر کرے گا تو یہ نسیان سے مانع ہوگی لیس نماز میں ناسیا وقوع الله خالب داکٹر نہیں سے کیونکہ حالت نماز الیسی ہمٹیت ہے جونسیان کی یاد دلاتی ہے لہٰذا غاز میں کلام کا دقوع غفلت و تقسیر کی دجہ سے مواہے لہٰذا بھارے نزدیک بیرمعاف نہیں ہے تو نماز میں بھول کرکے کلام کرنانماز کوفا مدکرد نیا ہے ہ

وَامَّا النَّوْمُ فَعِجُنَّ عَنَ إِستَهِمُ اللَّهُ دُرَة لِيُنَافِى الْحِنْدِيارُ فَاوُجَبَ الْحِيْرَ الْمُعَابِ لِلْاَ دَاء وَلَكُو لِسَيْمُ اللَّهُ اصْلَاقِي الظَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ وَالْوسَ لَا مِنْ الْعَلَاقِ وَالْعِتَاقِ وَالْوسَ لَامِ الْعَلَاقِ وَالْعِتَاقِ وَالْوسَ لَامِ اللَّهُ وَ وَلَمُ مَنِعَكَ قَا يُعِمَا وَمَعَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمِعْمَاء مِنْ الصَّلُوقِ حَكُمُ وَ وَلَيْ الْمُوالِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِ اللَّهُ وَالْمُعُلِي اللَّهُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَلَّهُ اللْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُوالِ الللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ ال

المراحمة اورایک عاض نوم بونس وه إستعال قارت سے ایک طرح کا نجز ہے (اور اُس تجزی صفت یہ جکہ)
ده اختیار کے منانی ہے لیں وہ خطاب بالا داء کی تاخیر کو داجب کرتا ہے اور نائم کی عبارات ، طلاق وعتاق اور اسلام و درت کے بارے میں اصلاً باطل ہوتی ہیں اور نائم کے قرائت بڑھنے اور کلام کرنے کے ساتھ کوئی حکم مسلم نہیں ہوتا ہے اور اس منظی نہیں ہوتا ہے اور ایسی مذہب مختادہ ہے: ہوار اس عرج نائم کے اپنی نافار میں باند اوار سے مبنے کے ساتھ کوئی حکم مسلم نہیں ہوتا ہے اور اس مذہب مختادہ ہوا کے ماریک عارض اِنجاء ہے اور وہ فوت اختیار اور فوت استعالی قدرت ہیں نوم کی طرح ہے دی کہ مصحت عبارات کے دمانع اور ایک عارض اِنجاء ہو کہ دورت میں نوم کی طرح ہے دی کہ میں میں نوم کی طرح ہے دی کہ میں میں نوم کی طرح ہے دی کہ میں میں نوم بی اس کے بلکہ وہ نمین میں نوم بی نوم بی نوم بین نوم بی نام بی نوم ب

بروجانا در انحاليكه ده دومرس بهت سارسدا موركاعلم ركهتا بو" ال تعريف مي آفت كي قدست بنول ساحزان م كونكريدايك، فت محاور مبت مارس امور كالم "كي تيد سے نيندا ور بي سے احران ميكونكران دونوں حالتوں میرکسی امرکاعام ستحصر نہیں رہتا ہے اولیض مخوات نے نسیان کی برنعریف کی ہے " کرنسیان قریّب ذکر کے بطلان کا نام وله ذااوضع عاهيل نسيان عقوق الدرتعالي مين نفس وجوب ك منافى باورز وجوب ا دائك بلذاناس كه زمر سے نسیان کی وجہ سے نمازا ور روزہ ساقط نہیں ہوں گے بلکران کی قضاء لازم ہے لیکن نسیان جب غالب برما پر جیت كرغالباً طاعت الى مع خالى زير بيس روزه ميں اور ذرئ كے وقت يسم التر كيف ميں كبول بي كونكر دونوں ميں نسيان غالب م روزه ميں تراس كے كرروزه كى حالت بين طبع طور پر كھا نے بينے كى حانب ميلان ہرتا رستا ہے جس كى بناه پراکٹر وفعہ روزہ مجھول جاتاہے اس سے اس کے حق میں مجدل مانے ہے لہذا بھول کر کھابی لینے سے روزہ فامد نہیں بوكااور ذراع كروقت عموما فرع كرف والع يرالبي طات اورخوف طاري بولم بحس سطبيعت كوننفرو بيزاري بق ب اور حالت وگرگوں ہوجاتی ہے بتا بریں اکثرا وقات اس وقد پر بسم التر کھنے سے خفلت ہوجاتی ہے اس لیے ہادہ نزديك وقت ذيح نسيان كرمعات ركها كياب اور ذرى كوميح قرار ديالياب: كيزكرنسيان صاحب حق كى طف يبا جوا ب بندے كواس ميں كوئى اختيار نهيں ہے توبية خاص طور برحقوق الله تعالى مين خوكا سبب بوگا، كلاف حقوق العبادكم كيؤكمه ان مين نسيان كوسب عُفر فرارمهين دياً كيا بيت تا كما كركس شخص نے بعول كركسي انسان كا مال تلف كردياتو اس برضان واجب بيكونكة كمف كرة ولك كالسيان صاحب ال كصنع سے بيدانهيں بوا بيد بنداستيف كا نعل صاحب مال كفق مين تفوقرارتهين دياجائے كا ذائده مصنف رجم الله تعالى كافل" جل" "اذا" كاجواب م اور حكولكى في ماورًا عرض إن كي خرب اوركلين "اعترض "كيمتعلن ؟:

قولہ وعلیٰ ھے ذا الج مصنف دیم اللہ تعالیٰ بھاں سے اس امریقفر الے ذکر کرتے ہیں کہ حقق اللہ تعالیٰ میں نہا ہو جا غالب عدر شمارکیا گیاہہ "کرجب نمازی بھول کر دورکعتوں بر پر گمان کرکے کہ وہ فقدہ اخیرہ میں ہے سلام بھیردے بایں وج کرنمازی اس حالت میں کنزت سے سلام بھیرتا دیتا ہے تو سلام مذکور نماز کو قطع نہیں کرتا ہے کہ نے قعدہ محل سلام ہے اور نمازی سے لیے کوئی ایسی ہُنٹیت نہیں ہے جو اس کر یاد دلائے کہ یہ فقدہ اُولی ہے یا اخیرہ میں بر بھول روزہ میں بھول کی طرح ہوگئی لہٰذا اس کومعاف کردیا گیا ہے بخلاف کلام فی الصلوۃ کے اس چیشیت کہ اس کومعاف قرار نہیں دیاگیا ہے

قُرُّت کے اصلاً منافی ہے اوراسی لیے اغماء ہر حالت ہیں ناقص وضو و ہے اور دہ پناوے لیے مانع ہے اور خاص طمریر نمازے حق میں اُس کا استعاد معتبر ہے ؟

الفرم والمشركي قوله واحسالدوم: مصنف رهمة الدّلوالي عادى واخ يضرب سيا پخري عارض بين المهان و المهان فرم المهان فرم المان على المراد و المسان كروان المهود و المسان كروان المهود المسان كروان المراد المسان كروان المراد المساح المسان المساح المساح

قولہ فعیزعن استعال القدرة الح مصنف دیم الدلوالی فرماتے ہیں کہ نوم وہ السان کا بنی تدرت کے استعال ہے ایک طرح کا الساعی ہے جوا فتیاد کے منافی ہے لیں وہ خطاب با دا والاحکام کی نافیر کو داجب کر ناہوں یہ نافیر کا کی حق میں ہے اور الاحکام کی نافیر کو داجب کر ناہوں یہ نافیر کا کی حق میں ہے اور اس کے فرقہ سے دجوب ساقط نہیں ہوگا کو نکو مکن ہے کہ یہ بدیار ہوجائے اور حقیقة ادا ہوئے الا میت اگر بیداد نہو تو اور دات محد فہ بس ہو تاہ و لا المست کی ونکہ فرم عادة کا مل دن اور دات محد فہ بس ہو تاہ و لا المست میں مدم خلل کی بناء میراس کے ذرقہ سے وجوب ساقط نہیں ہوگا ، اور اس کے ذرقہ سے نفس وجوب کے عدم متواجع کو اللہ تعالی علیہ وقائم کے درقہ سے نفس وجوب کے عدم متواجع کو اللہ تعالی علیہ وقائم کے اس اور شاوے استدلال کیا جاتا ہے "فیا ذاؤ قد کہ گئے عین المستل فی والو خشید ہے اللہ تعالی علیہ وقائم کا کہ آگا کہ آگا کہ کے مشکلی کے قائم کا دواجہ مالك " نا

قوله و بسطلت عبارات الم : مصنف رجم الله تعالى بيال سے اپنے قول و وهو مناف الدختياں ، برتفرنی و بسطلت عبارات بھی الله قور بار الله بیال سے اپنے قول و وهو مناف الله على الله تا وار بانبی و کو کرتے الله بین جب داستے اور تمیز کے فوت ہوئے وجہ سے اس کا اختیار باطل ہرگیا تو اس کی وہ عبارات بھی الله قور بانبی گی جواختیا در جبنی ہوتی جی لہذا اگر اس نے حالت نوع میں طلاق دی یا نظام آزاد کیا یا کار ایکان پڑھا یا کوئی کا اور باند میں موگا اور اسی طرح نماز کے اندر سونے کے حالت میں قرائت کوئے اور باند اور باند کا اور اسی طرح اگر نماز میں سوتے ہوئے قرائت کی تو فرایشہ قرائت اوار نہیں ہوگا الله نالم اس کی نماز میں سوتے ہوئے قدائت کی تو فرایشہ قرائت اوار نہیں ہوگا تو اس کی فاد خامد انسی مارٹ نہیں ہوگا تو اس کی فاد خامد نہیں ہوگا اور اس کار تی اعتبار نہیں ہوگا تو اس کی فاد خامد نہیں ہوگا اور اس کار تی اعتبار نہیں ہوگا الدفاس کی وجہ سے اس کی نہیں ہوگا الدفاس کی وجہ سے اس کی نہیں ہوگا الدفاس کی وجہ سے اس کی نہیں ہوگا الدفاس کی وجہ سے اس کا

نادفاسة بين برگ اور مذاس كا وضوء أو گا در بي مذهب فخارج و ادر حاكم الجوثوا لكفني فرمات بين كه فه قه بدكي مورت مين بماز فاسد بجوجائے گا در أس كا وضوء أو ش جائے گا كونكر برا مرفق سے ثابت ہے كه دكوع اور بجود النه غاز مندكور ميں يا يا گيا ہے اور اس ميں كوئي فرق نهيں ہے كہ قهمة منوم كى حالت بين بويا بيلادى كى حالت بين كا تحقيم اس بات كا علم نهيں ہے كہ احتلام سے شك واجب بوجاتا ہے جيسيا كه شهوت سے بيلادى كى حالت ميں افزال بونے سے شك واجب بوجاتا ہے اور اس كا فار فاسد بوجائے گي جس طرح كر مسلم تعظى فار فاسد بوجائے گي جس طرح كر مسلم تعظى فار فاسد بوجائے گي جس طرح كر مسلم تعظى فار فاسد بوجائے گي جس طرح كر مسلم تعظى فار فاسد بوجائے گي جس طرح كر مسلم تعظى فار فاسد بوجائے گي جس طرح كر مسلم تعظى فار فاسد بوجائے گي جس طرح كر مسلم تعظى فار فاسد بوجائے گي جس طرح كر مسلم تعظى فار فاسد بوجائے گي جس طرح كر مسلم تعظى فار فاسد بوجائے گي جس طرح كر مسلم تعظى فار فاسد بوجائے گي جس طرح كر مسلم تعظى فار فاسد بوجائے گي جس طرح كر مسلم تعظى فائد و الله تعلى و الله تعلى و الله تعلى و فالله تعلى و فائد و فالله تعلى و فائد و فائله تعلى و

قوله والد عماء بمصنف رحمه الشرتعال سماوي وارض مين سے جيشا عارض ليني إغمام كا بيان فرماتے بين ا فد إغاء وه ايك قيم ك من اور زوال قرت كوكهت بي سي سع قلى مدركه اور فحركة إنساني ضعيف اور بيس بوجاتے میکی عقل زائل نہیں ہوتی ہے بخلاف جنون کے کراس سے عقل زائل ہوجاتی ہے اور اغام ربہتی فوت انتيار دفوت استعال قدرت مين نيند كحش ب بلكه اس امرس نيند سے برط كرہے كيونكه نوم تو عالت طبعية كثيرة الوقوع ع حتى كدا طباء ف نوم كوجوان كى ضروريات ميس من الكاركيات بخلاف إغماء كركونك إغماء تراكي قتم كامرض ب اس میں فرت اختیارا در فوت استعمال قدرت نوم کی بنسبت اشدے ﴿ حتی کر اِغاء ، نوم کی طرح صحت عمارات کیلیتے ما نعے ﴿ قولہ وصوات ممد الإ مصنف رح الله تعالى بيان سے إغاء اور فوم كے درميان فرق بيان كرتے ہيں كر إغاء، زم برص برص برص مرت طبعيته باين جنيت كرمز مندرست إنسان صاحب نوم مرتاب اوراغماء غيرطبعيام بع وقت كاصلامنافي مرتاب ما يحيثيت كريكثيرا فراد انساني كويدى زندگي مين عارض نميس مرتاب اور قوم الرجران التبارے امرعارض بے كديم عنى إنسانيت سے ذائد ہے كي جب يہ مرانسان كى ضرورت تفہ تركوير امرغيرعارض شمار أوان الولد وليهذا الخ يعنى ال ليك وغاء عانوم التديد برمالت بين ناقص وضوء ب جابيد بروش تحض كظرا ہو يا بيٹيا مويا وكوع ميں ہوياسجدہ ميں كوٹ برليٹا ہوا ہويا تيك لگائے ہؤئے ہو برصورت إغماء ما قض وضوع ہے انحلاف نوم کے کرر مرف لیٹنے یا ٹیک لگانے کی حالت میں ناقض وضوء ہے، تاہم وقعود اور دکوع وسجود کی حالت س اقض وضوع ميس ميد:

موزن شده نمازون كى قضاء واجب نهيس به اوراگراغماء ايك دن دات بروياس سے كم ترفوت شده خانون كى قضاء واجب به الله على الله على الله على الله على و فظى فيد و لجميس على الله على و الله الله على و الله و الل

وَامَّاالْرِقُ فَهُوعِجْزُ عُكُمِيٌّ شُرِعَجَزَاءً فِي الْدَصْلِلَكِنَّ فِي حَالَةٍ الْبِقَاء صَارَمِنَ الْأُمْوْرِالْحُكُمِيَّة بِمِيصِينُ الْتَرْءُ عُرْضَةً لِلتَّمَالُكَ وَالْهِ بُسْتِذَالِ وَهُوَ وَصْفُ لَا يَحُتَمَ لُ التَّبَرِي فَقَدْ قَالَ مُحَمَّدُ فِي الْجَامِعِ فِي جُهُولِ النَّسَبِ إِذَا الشَّرَانَّ نِصْفَةَ عَبْدُ فُكُونِ أَنَّهُ يُعْمَلُ عَبْدًا فِي شَهَادَاتِم وَفِي جَمِيْعِ اَحُكَامِم وَكُذُ لِكَ الْعِتْقُ الَّذِي هُوَّضِدُّ ذَو وَقَالَ ابْوَيُوسُفُ وَمُعَمَّدُ رُحُمَهُ عَااللَّهُ تَعَالَى الْمُعْتَاقُ لَا يَتَجَنَّ أَلِمَا لَمُ يَتَجَنَّ أَلِمُ اللَّهُ وَهُوَ الْعِشْقُ وَقَالَ ٱبُوَ حَنِيْفَةَ ٱلْإِعْتَاقُ إِزَالَةً لِللَّهِ مُتَجَرِي تَعَكَّقَ بِسَقُوطِ مُكْمِم عَنِ الْحُنْلِ حُكُمُ لَا يَتَجَسَّنَ أُوكُمُو الْعِتْقُ فَإِذَا سَقَطَ بَعْضُدُ فَقَدُ وَجِدَشَطِ وُالْعِلَّةِ فَيْتُو وَقِفَ الْعِتْقُ إِلَى تُكْمِيْلِهَا وَصَارُه لِكَ كَغَسْلِ اعْضَاءِ الْوصَوْعِ لِمِ المَحْة ادًاءِ الصَّلُوةِ وَكُاعُدُ وِ الطَّلَا قِ لِلتَّحْرِيْمِ:

مروجمه : ادرایک عارض رق بدلی ده ایک نیخ حکید جودر حقیقت کفری مزاکے طور پر مشروع بواہد لین ده عالت بنفاء میں امور شرعیتر میں سے ایک امر شرعی مولیا ہے ؛ اس بدق اور غلامی کی وج سے اِنسان اِس امر کے قابل قولہ و منع البناء الم مصنف رحمہ اللہ تفائی بہاں سے اِنخاءا درنوم میں ایک اور فرق بیان کرتے ہیں کواگر نادس مصلّی کا دضوء اِنفاء کی وجہ سے ٹوٹ گیا تو اِفا قر کے بعد اس ثماز پر بناء جائز نہیں ہے اِنفاء تعلیٰ ہم اکٹیز نخلاف اِس کے کہ جب نماز میں صفتی کا دضوء نوم کی وجہ سے ٹوٹ جائے تو ایس نماز پر بناء جائز ہے کیونکہ بونصّ بناء کے متعلّق وارد ٹوڈ ئ اُس حدث کے باد سے میں دارد مُونی ہے جو نا لب الوقوع ہو جسے رعاف وقیری وغیرہ اِندا اِنفاء کو فرم پرقیاستہم کا جا سے کتا ہ

قوله واعتبرامت داده الخ إعماء كالمتلاوعدم التداوك مسلك كرمجف كياس بان كريم نظر دكيس كمناز مح حق میں اغماء کا امتداد شیخین رجمها الله لغال کے نزوی ایک دن رات گھنٹرں کے اعتبارے ہے اور حزشامام محدّر جران الله تعالى كانزويك ايك دن دات نماز كا اغتبار الصب ادر حفرت امام شاخى رحمهُ الله تعالى كانزوك ایک تماز کالورا دقت ہے ہیں اگرا یک تض برایک دن دات سے زیادہ بے بیشی طاری دہے تو اس بران فت شدہ نمازوں کی نضاء واجب نہیں ہے اور روزہ کے بارسے میں اِنماء کے استداد کا اعتبار نہیں ہے اور بیڑی نی ہے مست رجمة الله تعالى عن قاصمة "كاجناني الركوفي تخص إرا مهية رمضان بي بوش رب ادرماه رمضان هم بهدف ك بعديمة ثبي أف تواس يرمدزول كي قضاء واجب اوراسي طرح ذكرة كے بارسيس إغاء كا اندا وعتر نبي -كونكرصوم مين إغاءكا اشداد بإمكل ثناذه نادر بيهين زكزة مين إغماء كلامتدا دحوسال بفركو محيط مربطرليق اولي ثناذه نامسه برگالمنا ذكرة كى ساقط بونے كاسوال بى بىدانىيى بوتا اور يرنوم كے خلاف ب يا يى چىتىت كەزەم كے استداد كا قطا رقی اعتبار نہیں ہے ، لیں اعماء جب ممتد نہ جوتو ہر وجب قضاء صلاۃ میں نوم کے ساتھ ملحق ہوگا ورجب متعبول جندن ادر جِمع کے ساتھ ملحق برگا اور سے استحسان ہے اور قیاس تو یہ ہے کھلاۃ اِغاء کی دجرے ساتھ نہ ہوخواہ اِنما، ممتد ہویا ممتد مز ہولکین ہم بند لید استخسان اعماء کے اشدا دا ورعدم امتدا دمیں فرق کرتے ہیں بمیز کمرحفرے علی فطالقہ تعال عنه پرچارنمازوں مک بے بوشی طاری رہی آدائے نے اِفاقر کے بعد فوت شدہ نمازوں کی قضاء کی اور صفرت عام بن ياسرضي الشركعالي عنه بدايك دن دات بي بوشي طاري دي قواكب فيه افا قر كم بعد فوت شده نمازون كي قضاء ی اور مضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنها برایک دن مات سے زیادہ بے ہوشی طاری رہی تو آپ نے افاقہ کے بعد فوت شدہ نما زوں کی قضاء نہیں کی لیس ان آثار سے پر امرتا بت ہوگیاکہ جب اعماء ایک ون مات سے زیادہ

ہوماناہ کور فیل مملوکتیت ہے اور اس سے خدمت ہی جائے ؛ اور یہ ایسا وصف ہے جو تقسیم کا انتازیں رکھتا ہے ، اور یہ ایک ایسا وصف ہے جو تقسیم کا انتازیں رکھتا ہے ، اور یہ اسٹیض کے بارے فرمایا ہے کرجب وہ بالا اورے کہ اُس کا نصف فلان نیخض کا غلام ہے توائی کو اُس کی شہادت میں اور اُس کے جمیع احکام میں کا الم خلام قرادیا جائے گا اور اسی طرح عتی جو کہ یہ کی ضعد ہے تجزی کو تبول نہیں گرنا ہے اور حضرت امام البر بوسف اور حضرت امام فیم رحمیم اور خرت المام فیم تر میں کہ اور اسی طرح عتی تجزی کو قبول نہیں کرتا اور اسی طرح میں کہ اور اسی طرح عتی تجزی کو قبول نہیں کرتا کہ والم اللہ علی الموسنیف رحمیہ اور ملک تجزی کو قبول نہیں کرتا گئی تو میں ہے اور مبلک تجزی کو قبول کرتی ہے (اور معل علی علی مستقل مہول ہوگیا تو میں کا احداد اللہ علی اور مبلک تجزی کو قبول نہیں کرتا ہے ہیں جب مبلک کل میا سے مستقل میں کہ اور مبلک تجزی کو قبول نہیں کرتا ہے ہیں جب مبلک کا بعض ساقط ہوگیا تو علیت کی اور اور کا میاک سے امام اور خوال کہ اور اور کا ماک اور اور کا اور کو کیا ہے بی مستقل کی اور کا اور کی کے اور اور کا اور کو کا اور کا کا ہے بی صورت کے لیے اعدا و طلاق کی طرح مولیا ہے ب

اد غلامی کارید که اس سے جُوانیوں ہوتا ہے جیسے خراج اوّلا مرف گفادیر تابت ہوتا ہے اس کے بعد اگر خراجی زمین کو کوئی سلان ہی خرید کے سب بھی جائے ہوئے ہوئے ہوئے ہے اوراس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا ہے:

قولہ فیھو بھی نہ جھی الج بیعنی بق کے عجر جمکی ہونے سے مُرادیہ ہے کہ یہ امر غیر جستی ہے جو کہ حکم شرع سے تابت ہوتا ہے ہیں قبل کے قول نے موقت کا مالک نہیں ہوتا ہے اگر چر بظا ہر وہ آزاد خص سے بھی ذیادہ طاقتور ہو : تنبید مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول فیوع بخر حکمی " رق کی حد نمیں ہوتا ہے کہ بداس کی حرصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول نے حضہ دلمہ اللہ ہوں تابین مرف بھی گلآر ق کی حد نہیں ہے بلکہ اس کی حرصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول نے حضہ دلمہ اللہ ہوں وقتی نہیں ہوتے ہیں توان میں عور حکمی یا یا جاتھے و در ان میں غیر کے مال میں تصرف سے عاجز ہوتے ہیں حالانکہ وہ دقیق نہیں ہوتے ہیں توان میں عجر حکمی یا یا جاتھے و در ان میں برق نہیں ہے :

قوله به يصيرالمرع عُرضه الم يعنى إنسان وقى كى وجرس على مكوكيت اور نشائه خدمت كارى بن جاما به : "عُرضَتَكَ، بروزن " فَعُلَدَيْ " عوض سے ماخوذ م كها عالمه و فَسكة نَ جُعِلَ عُرُضَتُ لِلْهَا كَاءِ " يعنى فلال شخص تربلا ومصيبت كه ليه مقرر ومعيّن سهة اكر بلاؤمصيبت اس كرعا ض بوتى رسه ،

فرى كا حمّال ركفتى ب رق ياعتى ميكى قىم كے تصرف كاأے كوئى اختيار نهيں ب كيونكريرا لله تعالى كاحق ہے اور بدايك علىددامر بكرازالة ملك كونتيرس رق نائل برجانك ادرزوال رقيت كوسط الآخر من أب برجانا ب جيدية قريبي كوخريد نالواسطه والك اعتاق شار برتام، قول تعلق بسقوط الج مصنف رهمُ التُدلَعالي بال عصاحبين رجها الله تعالى كاستدلال كايك دوم عطرافية ہ جاب دیتے ہیں انہوں نے فرطایا تھا کر عتق ، اعماق کا ازہ ہے اور عتق کے متجزی نہ بونے کی بناء میا عقاق کھی متجزی نیں بھگا تراس کا جواب بہت کرعقق اعقاقی کا مل کا اڑے مطلق اعقاق کا اٹر نہیں ہے لیدا کل علام کے آزاد کرنے پر عنى تحقق موكا اگرنصف غلام آزاد كردے تونصف آزاد نهيں بوكا اورجب دوسرے نصف كو كلى آزاد كردے كا آت عن آئے گا نصف احماق جزوعات ب اورجزوعات معلول نہیں آنا معلول ب آئے گاجب بریمات إنى مائے كى لِنذا اعداق متجزى بوسكانے اورعتق، اعداق كاتب افرينے كاجب كل غلام آزاد بوجائے كان قوله وصاد كعنسل اعضاء الوضوء الخ مصنف رحمه الترتعالي مشامذكره كاكد شال عد توضيح فرملت بي كجب طن ادا وصلاة كى اباحت كے ليے وضوء كے اعضا وكا وصونا ہے "كه اس ميں اعضاء كا دھونامتجزى ہے حتى كرمجنص ابنے چرے اور اینے انھوں کو وصورے آوان ووٹوں سے مدف زائل ہوجاتا ہے اور ان کے لیے طہارت ثابت ہوجاتی ہے مكين المات صلاة وكرغير متجزى ب ثابت نهيل بحق ب حب مك كمام اعضاء وضوء كور وهوا في ال طرح ازالة بلك وكرتجزى بي يتبوت عنق كيليعلت مع جوك غير سجزي ب توجب مك كامل ازالة وملك مزيا عام كاعتى نبيل بايا عام كا قولر و کاعداد الطاد ق الج مصنف رحم الترتعالي بيان سے دومري شال سے مسئلمنكوره كى وضاحت فرملتے بي ك جس طرع اعداد طلاق تومتجزى بين اوران كے ساتھ جس حرمت غليظ كالعلق بوتاہے وہ غيرمتجزى ہے حتى كرايك شخص اگراپنی بری کوا کی طلاق یا دوطلاق دے تر طلاق تا سے ہوجائے گی لیکن حرمت غلینط تا ست نہیں ہر گی حومت غلینظر تب تابت ہولی جب کال عدد پایاجائے گا اسی طرح انالاً جلک جوکرمتجزی ہے میتر توت عتن کے لیے علت ہے جوکہ فيرتجرى بوجب كك كامل ازاليمك نيا بإجائ كاعتق نيس بإياجات كان والله اعلم بالصواب فَهٰ ذَالرَّقُ يُنافِي مَالَكِيَّةَ الْمَالِ يِقْيَا مِلْمُمْلُوكِيَّةِ مَالَّاحَتَى لَا يَمْلُوكِ النَبُدُ وَالْمُكَاتَبُ السَّترى وَلَا يُصِعُّ مِنْهُمُ مَا حَبَّدُ الْاِسُلَامِ لِعَدَمِ اصل القَّدْرَةِ

كى طرق قرار ديا جائے گا آدرس منطوم ہوگيا كه اس كے اقرار كى بناء پر جورتی نابت ہُواہے وہ كامل اور غير تجزي ہے كيك ليوق متجزى مجنالو ده ابني ش كے ساتھ ل كرشهادت ميں ممز احرواحد كي موناجيساكد دوفوريس بشمادت ميں مخزاداجيو واحدك بحقى في ادراسى طرح وه جميع احكام من عبد كامل منصور بركا جيسے حدود و ارت ورج وزكرة : ليك المقرار مك ليے بلك مرف نصف میں ثابت ہو گی کیونکر میک بالا تفاق تجزی کی قابل ہے جیسا کردی آور عتی بالا تفاق تجری کے قابل نہیں ہیں ہ قولم وكذلك العتق الج يستي برطرع رق تجزي كالتقال نبيل ركفتا بيداى طرح عنى جكررت كي مندم بخزى كالمقال نہیں رکھتا ہے ، تقریر النقام برہے کہ برق متجزی نہیں ہرتا کا عرفت ادراس کی صدیعی عتی بھی تجزی نہیں ہوتا ہے کہ ک عتق ، خرج خراف مراف من أى من ولت حكيمية كوكت إلى جس كے ماتھ إنسان، مالكت اور شهادت اور ولايت كابل ولد يآب الداس بيسي قُرَّت كانبوت إنسان كيمن حقيمين موالم يعن حقة كم متصورتيس برسكاب ترجي طرح مق اور عنى كيفيرمتجزى برفيد الفاق واقع بحاسب اسيطرح ومك مطلق المتصرف كم متجزى بوف براففاق والقابرك كيزكد الركوني تخص ابين غلام كوبيك وقت ووخصول كے إلى فروخت كرے توبالا جماع بيديع ورمت ب اوران ووفول مين ے برایک کے لیے نصف میں ملک تابت بحل اوراسی طرح اگراہے غلام کانصف فروخت کردے توضف ثانی بالا علی اس كى بلك سى باقى سے كا ليكن أنهوں نے وقاق ر جر فعل عنق سے كى مجزى سى اخلاف كيا ہے جياك اس كامن رجم التُتَعَالَى فاي قل وقال ابويوسف ومحمدُ الإسع بان فرمايا بكرصاحبين رجمها الترك زديك وهناق بحى تجزى قبرنهيس كرناكية كد إعناق النات يحتى كوكهنة بين توعنق وبعناق بي كالزاور نتيجه بيع ليس اكراعنا ق كومنجزي تسليم كياجات اوركونى شخص بعض غلام كوآزاد كردے أو بجرعتن يا كل غلام ميں ثابت ہوگا جس سے لازم آئے گا كه اثر بغیر مؤرث بایاب نے الرے سے تن تابت ہی نہ ہو کاتواس صورت پر ان نم آئے کاکہ ٹوٹر موجود ہواورا ٹر ثابت نہ جاور اعتق بعض غلام مين ثابت بوگانو اس صرت مين عتى مين بخرى ثابت بهركى ا دريكل احتمالات باطل بين للذا ثابت مُواكدا فقاق بھی تجزی نہیں ہوناہے: اور حضت الم الوصنيفه رجمرُ الله تعالی فرماتے ہیں کر اِختاق متجزی ہوتاہے اور اس کا متجزی ہمنا عتى كے متجزى بونے كوستان تهبيں ہے كيونكر اعتاق كامعنى ہے ازالہ ملك اور ملك تجزى كوقبول كرتى ہے توخرورى طور يہ الالرابلك بحى تجزى كوفيل كرسه كااورابعاقء رق ساقط كرف يا أزادى تابت كرف كانام نهيل ميص كر تمارا اعتراس واردا بایں وجرکہ آزاد کرنے والا توفالص ابنے ہی جو میں تھرف کرنے کا نجانہ اور اس کاحق مرف غلام کی ملکت میں ہے جوک

الافضي اداه كرناصيح بهوكاكبونكه بذات خودان كوا دائے ، كى قدرت نهيں ہے اور وہ قدرت منافع بدينيہ جي اور عادات بدنید یعنی نماز وروزه کی ادائیگی کے علاوہ ان کے برسم کے منا فع کا مالک مولی ہے البتہ رقیق مرح نا غیرال کے اللك و في كمنا في نبير م اوروه لكاح اوروم اورجات م اور رقيق مونا أن كالات كم حاصل وفي ك منانی ہے جن کوان کوامات واعزانات کی اہلیت میں وخل ہے جو بیٹر کے لیے فونیا میں موضوعہ ہیں جیسے ذیرواری ادر دلایت اصطلت حتی کر رقبق کافتراس کے غلام بولے کی وجرے صفیف برکیا ہے لیں اس کا ذمر بنفسا دین کا احتمال نہیں رکھتا ہے تراس کے ساتھ مالیّت رقب اورکسب کو ملایا جائے گا، اوراس طرح حلّت بھی برق کی وجر سے صف ہوگی وی کفلام صف دومورتوں سے لکا کرسکتا ہے ادر اونٹی دو طلاقوں سے خلظہ موجائے کی ادر علّت و وقسم اور جد انعف بوكى اورغلام كنفس كفيت كم بوكي كي تك علام تصرف في المال ادراستحقاق البدعلى المال كاتوابل عي مكرمال كي يك كاابلىس ب لمنامالكيت كى دوسولىس س ايك مى نقصان كى دجرس نلام كدم كابدل يبنى ويت اخرورى طورة ازادم وی دیت سے کم جوگ جیسا کر حورت میں ماکنیت کی دوسموں سے ایک قسم سے معدوم ہونے کی دجے اى دىيت، مردى دىيت سانصق م اورغلام كاتموف فى المال كالى بونا بمارا مذبب م كيونكه عبد ما ذول بطراقي امالت كے اپنے ليے تعرف كرتا ہے اور أس كے ليے تعرف كا تحكم اصلى (ليستى ولك مد) ثابت بوسكا اور مولى ، عبدمانون كأس چزمين فالممقام بي جوك زوائدس سے ادروه ساك مشروع يونى بلك رقيد بيكونكوملاقي باكب يدكا وسيليب:

لَّهُ وَبِهِ وَالْمُعْرِيْحُ وَلِهِ وَهَذَالِيقِ الْمِ مصنف رحمُ الله تعالى جب شائخ كا خلاف كربايان سے فارغ الم ورئی من الله من الله

وَهِيَ الْمَنَافِعُ الْبَدِنِيَّةُ لِهَ نَّهَا لِلْمَوْلِي الَّهِ فِيمُا اسْتُنْسَى عَلَيْرُمِنَ الْقُرب الْبَدْ نِيَّةِ وَالرَّقُّ لَا يُنَافِي مَالكِنَّةَ عَيْرِلْنَالِ وَهُوَالَّنَكَامُ وَالْدُّمُ وَالْحَلُوة وَيُنَافِيُ كَنَالَ الْحَالِفِي أَهْ لِيَّةِ الْكُرِ امَاتِ الْمُوْضُوْعَةِ لِلْبُشْرَفِي الدُّنْيَامِثُلُ الدَّمَّةِ وَالْوَلَا يَرِّ وَالْحُلِّ حَتَّىٰ اَنَّ ذُمَّتَهُ ضَعُفَتْ بِرَقَّهِ فَلَمُ تَحْتَمِلِ السَّدِّينَ بِنَفْسِهَا وَضُمَّتُ اليِّهَامَالِيَّةُ الرَّقِبَةِ وَالْكَسَبِ وَكُذْلِكَ الحُلُ يَتَنَصْفُ بالرُّقِّ حَتَّى اَنَّهُ يَنْكُحُ الْعَبَ وُ إِمْرَأْتَ يَنِ وَتُطَلَقُ الْدَمَةُ فِنْتَيَنِ وَتُنَصَّفُ الَعِدَّةَ وَالْقَسْمُ وَالْحَدُّ وَانْتَقَصَتْ قِيْمَةُ نَفْسِم لِاَتَّهُ آهٰلُ النَّعْتُرِف فِي الْمَالِ وَاسْتِحْقَاقِ الدَّ عَكَيْرِ دُوْنَ وِلْكِم فَوَجَبَ نُقَصَانُ بُدَلَ دَمِمِ عَنِ الدِّيرَ لِنُقْصَانِ فِيُ ٱحَدِصَرْبِي الْمَا لَكِيَّةِ كَاتُنْصَّفُ الدِّيةُ بِالْدُنُوثَة بِعَدَمِ ٱحَدِهُ اَ وَهُ ذَا عِنْدَ نَا إِنَّ الْمُنَا ذُونَ يَتَصَّرَفِ لِنَفْسِ وَيَحِبُ لَدُ الْمُحُكُو الْآصِلُ لِلتَّنْسِ وَهُوَ الْيَدُ الْمُولِي يَخُلِفُهُ فِيهُمَا هُوَمِينَ الزَّوَاتِدِوَهُوَ الْمِلْكَ ٱلْمُسَتَّسِرُوعُ لِلْتُوصَّلِ إِلَىٰ الْيَدِجْ

تر جميم : اوريه رقيت مال كے مالك بونے كرمنافي ہے كيونكر خوداس رقبق ميں صفت دلوكيت موجود ہے اس حيثيّت سے كدوہ مال ہے حتیٰ كرغلام اورم كاتب آئے ترى كے مالك نہيں ہوں گے اور مذان دونوں سے اسلام

جینیت سے اور ماکیت و میت کی چینیت جمع ہوں فاقہ م بنتنب مصنف محتم اللہ تعالی نے اسم اشارہ و انبااری و است احتراز کیا ہے کیونکہ انکاح کوجی اگر جربی کہا جانا ہے لئی یہ ماکیت مال کے منافی ہیں ہے بہ و لیک اسکا کے منافی ہیں ہے بہ و لیک منافی ہیں ہے بہ بر کہ دہتی ہوں کے ماکی ہونے ہوں کہ دہتی ہوں کے اگر جران کومرائی کی طرف سے اس کا اور بھی مالک نہیں ہوں کے اگر جران کومرائی کی طرف سے اس کا اور بھی مالک نہیں ہوں کے اگر جران کومرائی کی طرف سے اس کا اور بھی مالک ہوں کہ کہتے ہیں جے خاص طور پر وطی کے لیے خرید کر گرمیں دکھا جائے اور تربی کا معنی مرتبر ہے واپنے کہ معنوب دھر الدّر تعالی نے خاص طور پر دھی تک لیے کہ معند کا اس کے معند کا تربی ماکن ہوا ناہے ہوں کے معند کا تربی ماکن ہوا ناہے کہ میں اگر جو مدتبر ہم جھی دائے ہوں کے معند کیا تھی تربی کے تربی کا تربی کے تربی کیا تربی کا تربی کا ذرفر ماکر اس شیکا از الدکر دیا جی سے مدر کے لیا تربی کا تربی کا تربی کیا تربی کا تربی کیا تربی کیا تربی کا تربی کیا تربی کیا تربی کا تربی کیا تربی کے تربی کیا تربی کے تربی کے تربی کے تربی کیا تربی کربی کربی کیا تربی کیا تربی کیا تربی کیا تربی کر تربی کیا تربی کر

قولہ والا تصح صنب ما الم این غلام اور مکا تب سے وہ ج بھی اواء کرنا صح نہیں ہوگا ہو اِن بر اسب اِسلام کے نوخی ہو ہوئی کہ اگر وہ ج اواء کر اس تو اِن کایہ ج بطون نظام کے اواء ہوگا اگر جہ اِن کے والی نے ان کو ج اواء کرنے کی اجازے وہے وہ ہوئی کہ ان ہیں اصلی قدرت ہی نہیں ہے اور قدرت اور استعطاعت وجوب ج کے شرائط میں سے ہے اور وہتی کے لیے تواملہ قدرت نہیں سے کیونکر قدرت تو منافع بدنیر کے ساتھ ہوتی ہے اور صنافع بدنیہ تو تمام کے تمام اس کے مولی کے لیے ہی ہ قولہ الاحتیم است نشنی علیہ المج سمصنف رجمہ التر تعالیٰ بہاں سے ایک احتراض کا جواب وسیے جی کہ نما ناور دونہ کی اوائی گی ان دونوں سے میں جیے حالانکہ یعجی تو منافع بدنیہ سے بیں الجھوا میں جو اوات بدنیہ جسے نما نرا اور دونہ مستنبئی جیں کیونکہ وہ قدرت جس سے فرضی نمازا ورفر ضی روزہ حاصل ہوتے ہیں وہ بالا جماع مولی کے لیے نہیں ہے باتی چ کے بارے فقیر کا حکم غلام کے حکم حسیما نہیں سے فقیر اگر کی اواء کرنے سے بعد مالدار ہوجائے توانس کا بمالک ہونا تو اواء کی مہولت کے لیے سے ب

قولہ والسرق لا بنافی الج مصنف رحمہُ اللّٰرُلَّعالیٰ بھاں سے اُن امد کا ذکر فرماتے ہیں بن کے لیے بق منافی شیں ہے بلک میں نفیشیں میں اُن نفیس ہے بلک میں نفیش سے بلک

دہاں امورضرور میں حریب اصلیہ برباتی ہے لہٰذائی کانکاح اور اقرار بالحدوالقصاص والسرقرالمستصلکہ ضیح ہے ایک دبیق بھی نکاح کی طرف محتاج ہو گائے ہے۔ اس کے لیک دبیق بھی نکاح کی طرف محتاج ہو گائے ہے۔ اس کے لیے انکاح کو استعین ہوگیا لیکن مولی سے ضرکو دور کرنے کے لیے اس کا اذن ضروری ہے کیونکر ہر کا تعلق خلام کے قیم کے انکام کا اذن ضروری ہے کیونکر ہر کا تعلق خلام کے قیم کے ساتھ ہوتا ہے توظام کو اس میں فروخت کیا جا سکتا ہے اور اس کا افرار بالقصاص بھی میں دور اور اس کا افرار بالقصاص بھی میں ہے کیونکر یہ اپنے خوالی سے اور اس کا افرار بالقصاص بھی میں ہے کیونکر یہ اپنے خوالی میں مراح کی شرک ہے نیا

قل حتی انته ذه مند الج مصنف رجمی الدتهالی بیال سے رق کے مبیب سے انتیاء تلک شدکورہ و یعنی ذمیر و ولائی م حل "کے نقصان کا بیان فرماتے ہیں کہ رقیق کا ذمر رق کی وجہ سے ضعیف ہوگیا ہے لہذا اس کا ذمر بنفسها غیر کے دین کے وجب کا احتمال نہیں دکھا ہے جب تک کہ رقیق کی گرون اور اس کے کسب کا لحافظ ذکیا عبائے اگراس کی کرون کا کما فافل کیا جائے تو بھر دیس کو فروخت کر کے قرضہ اوا کیا جائے گا اور اگر غلام سکا تب ہے تو اس کے کسب اور کما تی کے مال سے قرضہ اواء کیا جائے گا اور اگر غلام کی گرون اور کسب کا لحاظ نہ کیا جائے تو اس کا فیر مرقر ضرکا اختمال نہیں رکھتا ہے اور اسی طرح غلام کی غلامی کا افر تنصیف عل رجس ملی پر کہ مرو کی میلک نکامی کا مدار ہے کا میں بھی ظاہر ہو گا

مرب كيزكم وبتعرف في المال اوراستحقاق اليدعلي المال كالزابل معلي مال كم ماك كا ابل نبي ب ولنزا ما لكيت كاو المعربين ايكتم مين القصان كي وجرس غلام ك دم كابدل خروري ازاد مردكي دميت كم بوكا جساكه عورت مي ملکت کی دو شموں میں سے ایک م کے معدوم ہونے کی وجہ سے اس کی دیت مرد کی دیت سے نصف ہوتی ہے: حاصل کلام ب كم مالكيت دوقهم ب ايك مالكيت مال اور دوسريقهم مالكيت غيرمال بعني ملك متد جين لكل وقم اقل كا كال خريت برناج كونك مورقه ملك بدا ورقض في المال كانالك بونا ب ملك رقبه كامانك نيس بوتاب بنى اصل مال كامالك تهين موتاب اوقيم أناني كافيوت ذكرت سے موتاب عبداس قيم كا إلى اور ورت مطلقاً ان میں ہے باقی رہیم اول توجد کے لیے اُس کا تبوت علی وج نقصان ہے کمامر بلذا عبد کی قبت حرکی قبیت لینی دیے سے الاقصد مِنْ كونكره مالكيت كان دونون مول كاعلى وجرالكال إلى به إلى الرعبة مراقل كامطلقاً إلى منهوناتواس كى قيت، حرى ديت معنصف موتى جس طرح كرمورت قمم ألا في كمطلقًا إنهي ب زعلي وجرالكمال اورعلى وجرالنقصان للذا اس کا دیت آزا دمرد کی دیت کیضف مرکی کیونکرعورت میں مالکیت کی دونوں محمل میں سے ایک تم بالکلیمفتورہ علاف عدكي منكريس مي كوتي قويهي إلى مفقود نهي علماس كيتي ميقم قل اقص به كالر : سوال عبد معتصري عورت كى طرح فيم أنى الكليمفقود بي كيزكم عبد كالكاح اذن مملي بير مقوف برنام الجواب عبد كے ليے مالكيت نكاح بكمالها أبت جيت كرائع يمولى ك قطعًا شركت نبين برق ب بلداس مالكيت نكاح يس عبد مر كن ب يتى مالكيت نكاح كالذن ولى يموقف بوف معضوور بكرولى كمال كوفرر عبايا مائدناس ليكورك مالكيت سي فصان ب: خذ أبذا قوله وه فاعندنا الخ يعنى غلام كاتعرف في المال كالل بهذا بما مدبب بي كيونك عبرما ذون بطرياتي اصالت ك اليفية تعرف رتا بادراس تعرف كي بناء يراس كم ليه تعرف كاحكم اصلي لين ملك مديمي فرور ثابت بوكا اورموني عبدِ ما ذون کا ملک رقبہ میں قائم مقام مرکا کیونکہ عبداس کا اہل نہیں ہے اور ملک رقبہ ، ملک پر کا وسیلہ ہے اورملکیا مى مقصود سے ؛ اور حفرت امام مثافعي رجم الله تعالى كامذ برب ير سے كرعبد ما دون اسف ليے تعرف كا إلى نهيں ہے اور نروہ یک امالک ہے وہ آوبولی کا نائب ہو کے تعرف کرتا ہے جیسے دکیل ، مؤکل کے لیے تعرف کرتا ہے اور اِسس کا يمراكساب بدامانت مع جي مودع كے ليے مونلي الى دليل ير بيكر اگر جدما ذون اپنے ليے تعرف كا اہل برالوص ملک رقبہ کا بھی اہل ہوا کیو کہ تصرف علب رقبہ کاسب ہے اور سب اپنے حکم کے بغیر نہیں یا یا جا آاور

أذاوم دچار عورتول سے نكاح كرسكتا ہے اور غلام كے ليے صرف دو عور توں سے نكاح كرنا جائز ہے اوراكرانى مِ ترده دوطلاقوں معضلط مركى جبكر حرّة تين طلاقوں مضلط مرتى ہے: سوال جب لوندى كالمت مزه كى ملىن كى نصف سے توجا ہے كرجس جز سے ملت فوت بوتى ہے لينى طلاق وه مجى حرق كى بنسبت دوندى كى نصف ج تاكه حرة اوراوشدى مين دونون صور توليس فرق برقرار رسيد للذا لوندى كم مغلظ بوف كيد و يره هادة بهذباي البحواب طلاق كى تجزى نهين بهن إس ليحده إيرى طلاق شار بروگى إلىزا لو تأرى دوطلا قول سے مغلظ بركى سياكم حضوراقدس صكى التركعالي عليروهم نحارثنا وفواليع طلوق المزمة تبطيعتنان وعدتها حيضشان واوتضى يه حديث حفرت امام ثنافعي رجميم ولتر لتعالى برجست بها يونك وه طلاق اور عدت كا عنبار رجل سے كتے بين جبكر اسس صديت متريض مي طلاق اورعدت كا ذكر عورت كا عقبار سيرتواب فتدرا وراسي طرع حرة كى عدت تيوجين بال ب اوراوشى كى دوميض بملى كمو كلوعيض كانصف بهي نهين بوسكناب إلذا وه احتياطاً كامل حيض نمار مركا والبيدات وعليه الصلوة والسادم كماطرًا نفأ؛ اورا عطرح قشم ريعني بارى مقركرنا أيك اليرفعت بعجمل يميني مِنَ ہے النذا یجی اونڈی کے لیے حرّہ کی بنسبت نصف ہم گی ہی دون کے اس دوون قیام رے گانوانڈی کاپ ا يك ون اوراسى طرح غلام كى حدى حرة كى حدكا نصف بولى كيونكرجب الترتعالي في بنوس كوطرت ولع يم يعمل فرماني ہیں توجا ہے سرک بندہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی نرک مگرجب النجمتوں سے بہرہ ور بوتے ہوئے تھی مجم مرتا ہے تو يطور برا كاس كوحدما رى جاتى ب توجى بندے كوئ ميلىتى كامل بول كى اس كى مزابعى كامل بولى اورجون مصحق مينعتس غير كامله بهول كي تواسي كم يزائجي كم بهوكي اورحركي بنسبت عبدكري مين نع غيركا مله بيريس إس كي صلحى حرك مقلط مين نصف مركى ليني ده حدفصف وكى جرقا بل نصيف ب جيس كرات اوروه مدجوقا بل نصيف ني ہ ونصف نہیں ہر کی جیسے سرقرمیں قطع برہے : اگر غلام جدی رکے الآراس کا بھی ماتھ کا ان انتخاب کا ان تحصیف الميل جوكي:

قرلہ و انتقصت قیمہ نفسہ الج لینی رق کا اڑ مف رقیق کی قیمت کم ہونے میں طاہر ہوگا حتی کہ اگر کسی سے عبد طاله قتل ہرجائے تو قاتل کے عاملہ (بنیاروالول) پر اس مورثی تقتل کی قیمت واجب ہر کی لیکن اگر بحد میقتول کی قیمت وی ہل ورہم ہوجائے رجو کہ آزا دمرد کی دیت ہے تو اس سے وس درجم کم کر دینا مناسب ہے تاکہ توبر کا درجر آزاد مرد

وَلِهُ أَجْعَلْنَا الْعَبْدَقِى حُكْمِ الْلِكِ وَفِي حُكْمِ بَقَاء الْمُؤْلِي الْمَاخُونِ وَالرَّقُ لَا يُؤْلِي الْمَاخُونِ وَالرَّقُ لَا يُؤُلِي وَفَى عَامَّة مَسَاجُلِ الْمَاخُونِ وَالرَّقُ لَا يُؤُلِي وَفَى عَامَّة مَسَاجُلِ الْمَاخُونِ وَالرَّقُ لَا يُؤُلِي وَفَى عَامَّة مَسَاجُلِ الْمَاخُونِ وَالرَّقُ لَا يُؤُلِي وَفَى عَامَة مَا الْمِعْمَة وَالْمَعْمَة وَالْمُعْمَة وَالْمُعْمَة وَالْمُعْمَة وَالْمُعْمَة وَالْمَعْمَة وَالْمُعْمَة وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمِلُونُ وَالْمُعْمِولُونُ وَالْمُعْمِولُونُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمِلُونُ وَالْمُعْمِولُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعُلُومُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعْمُو

مَعَ امَّانُ الْنَاذُوْن لِاَنَّ الْمُمَّانَ بِالْمِذْنِ يَحُثُرُ جُعَنُ اَفْتُنامِ الْوَلَا يَرْمِنْ فَلِهَانَّذَ صَارُشُولِيكَافِي الْغَنِيمُة فَكْرِمَة ثُكَّةً تَعَدِّى إِلَى عَيْمِ مِثْلِ شَهَادَتِه بِعَلَالِ دَمَضَانَ \*

الفرم رو النظري قوله وليه في الاست و المستف رعن التي تعالى بيان المربة تفريع وكرات ويرك وللاملي ملك قربه كالم المربة تفريع وكرات ويرك وللاملي ملك قربه كالم المتناس المربة تفريع ولي المس كالما تعالم مقام مجالته الماريم في المسيد و المسيد

خرید وفروخت سے روک دے جس طرح کو تو کل کوئی حاصل ہے کدوہ وکیل کو اس کی ضا کے بغیر معزد ل کودے ؛ فالله مصنف عندالله تعالى عقل "في مسامِّل صرض المولى "كاتعلَّق" في حكم الملك "كماته عاور" وفي عامة مسائل السادون "كاتعلّ " بقاء الددن "كالقرية توقيع كلام يسيدك ع فالم كم على ميري مل الم مسائل مين اوربقاء اذن كحقيب ما زون ك اكتراسائل مين وكيلى تنل قرار ديا بي تعماق لى مورت يب كومبدكم أس كامولي تجارت مين افن وس بيمره لي بيار برجائے اور فوت برجائے اگرمولي برقرض ب قوعبد كامرض مل كمابند سی خریدد فروخت کرنا غبن فاحش کے ماتھ ہم یاغبن پسیر کے ماتھ ہو مطلعاً سے نہیں ہے کیونکر قرضہ لینے والدل کے حی کا سولی کی انتقاق ہوگاہے اور اگر مولی مقروض نہیں ہے توجزت امام اعظم ا برعنبیفہ رجمی ایڈ تعالی کے مزد کی۔ عبيها ذون مول كمال كوتبير عصة مين قرف كرمك بين مال مين سي كوكر ال كم ساخد ورثاء كم في كانتق جركيات كيونكه عيدما ذون ممنزله وكيل كحسب اورعيدما وون جوجيز خريد كالس كامالك مول بركا كوياكم للف يه چيزخوخريدي بدااس كانكرف مال سے اعتبار برگاا ورصورت مذكوره ميں عبيماذون كافعل متغير جيما كما جياك يؤكل كى جارى كى حالت بين وكلي كافعل متغير برجانات ا درساجيين رجحها الترقعالي ك نزديك عاباة لين احمال وتا جو كفين فاحق كرماته موباطل ب ؛ إور اگريفترف حالت صحت بين برقريه ولي كرجيع مال عصبران مي برگا ادر مولیٰ کی صحت کی حالت میں معبوما ذون ، وکیل کی شاخ میں ہوگا: اور سے تافی کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص ندایے عبد كوتجارت كاافن ديا تواس عبدماذون فيابك غلام خريدليا اوراس كومجيوماذون اقتل في تجارت كاافن وسع دياجر مل نے عبیما ذون اقل کوتجارت سے روک دیا لینی اون تجارت والیس لے لیا تو عبرما دون ثافی کاا وٰں اِبی رہے گاجیا كوركي فيض في كسى كودكيل ننا ياكر توايني وائے سے كام كر بيراس وكيل في كسى اور قص كودكيل باليا اور قد كل في وكيل اخل وسودلا سروياتو وكيل ثانى معزول نهين موكا بإن اگر سولى فوت برجائے تو دو نول عبوما ذون عجور قرار پانيں گے جيسا كەثر كل فت بوط مخ تودد نوں وکیل معزول ہوجاتے ہیں لیس سلامذکورہ میں اوراس جیسے دور سے مسائل میں عبد ما ذون کوچکیل ك تُل قرار دياجار إسب توبير تفاءِ اذن كى حالت ميں ہے كيونكم إبتداءِ اذن كى حالت ميں جارے اضاف كے نزوي عبد ما ذون ، وكيل كي شنبي ہے اس ليك دكيل كا تقرف توخاص طور پر أسى چيز ميں ہوتا ہے جس كے ليے أس كودكيل بنا یا گیا ہے بخلاف عبد ما ذون کے کیونکر اس کے لیے تجارت کی ایک نوع میں اذن تجارت کی تمام افراح میں ا ذن تصور

برتا ہے اور ہمارے اختاف کے نزدیک افن ترقیت کرقبول ہیں کرتا ہے حتی کرمول نے اگرا پنے غلام کوایک مهینہ یاد و مینوں کے لیے اذن دیآر بیم بیشنہ کے لیے ماذول مصور ہوگا تا وقتیکہ مولی اس سے افن واپس ندے لیے وہ ف اھے وہ تنہ رق الحادث بدینا و بسین انشا فعی د حد کہ اللہ فعالیٰ :

قول والترق لديوش الإسمنف رجم الترتعالي بيال إس إعتراض كاجواب ديتي بي كرجب وق كالزيب ال کوجے عبد کی قیت ای زادم و کی دیت کم ہماتی ہے تواس سے بدام معلوم ہوریا ہے کے غلام ای زادم و کاسادی نیں ہے تو پیر آزادمردکو فلام کے بدلے قصاصاً قبل رنے کاجان کیے پدا ہو مکتاہے کیونکر قصاص سے تومساوات کا بہتر عِنْ بِهِ بَكِي عَلَى اور آزاد مروسين ما دات مين عن الجواب عصمت دم مين رقى كا ازنهين بوناج زعصمت دم بالكلية زأتل كفيس اورية إس كوناقص كيفسي بكه غلام كاخون بعبى السامي مصوم ب جبيساكم أزاقتحص كاخون مصوم ب البته ن ، قیت دم میں مور سے علی کر اگر مقتول غلام کی قمیت دس فرار ورجم برجائے جو کہ آزاد تحص کی دیت ہے آتا سے وی در م كرد ين حاش كاكر زاد فص كدرج عظام كادرج كرد باقى دق كعصب دم مي موترية بوك وج ي بي كوهمت وقيم به ايك والمرجم على العرض كون كو بنا يركناه لازم بوناج ده برف إيان كرسب سے حاصل مِنْ ہے اور دور فقیم مقوقہ ہے جس سے تعرض کرنے کی نا برگناہ کے ساتھ قصاص ا وردیت واجب برتی ہے اور بعصمت مسلانوں کے وطن میں مونے کی وجہ سے حاصل موتی ہے اگر کوئی شخص کئی الاسلام میں قبل کرے تو اس کے قاتل برویت ادر قصاص واجب بزنام بخلاف اُستخص كجواسلام قبل كرك دارا لحرب مين ره جلت اور بروت كرك دارا لاسلام مي فائے تواس کے فائل پر جرف کقارہ واجب ہوتاہے دیت اورتصاص واجب نہیں کیونکم مقتول مذکور میں عرف مبی عصت بالعنى عصب مؤلَّم ب جوك قاتل كرحت مين مرجب كنا عب اورعمت مقور نهين ب جوك مرجب تصافي ویت ہے، اور غلام ان دونوں اموریس آزاد شخص کے مساوی ہے لمذا غلام ان دونوں عصمتوں میں آزاد شخص کے مساوى بولكا غلام كالمراقل لعيني إيمان ميس آزاد كمساوى سوناتو بالكل ظا سرب باقى غلام كارزاد كمامزنا فريني دارالالله ك مفاظت مين بو نصين ما دي بونا باين طورب كه غلام افي مولى كة تا بعد إور مولى جبكه وأرا لاسلام مين فيفوظ معصوم ا جاز فلام جى اس كے تابع جوكر كے معصوم و فحفوظ شمار بوگا: غلام اگرمسلمان بوتواس صورت بيس اسلام كى بنا برا درا گركافر الراس صورت مين فتى مونے كى حيثيت سے محفوظ شاد موكا:

قوله ولذلك يقتل الإبيماقبل برتفرنع بعلعنى جب غلام دونون عصمةن مين أزار يخض كمسادى مع توغلام كبدلم میں آزاد کوقصاص میں قبل کیا جائے گا اس میں حفرت امام شافعی رجمہُ التُدِ تعالیٰ کا اختلاف ہے وہ فرطنے ہیں کہ خلام کے بیلے أزاد كوقصاص ميقل نهيل كياجائے كاكبونكه غلام ميں اُن اموركي اعبيّت نهيں يا في جاتى حجكة إنسان كيري ميں باعست شرافت ہیں درانحالیک غلام میں مالیّت کامعنی موجود ہے جوکہ کرامات مذکورہ کے حصول کے لیے تخل ہے لیں آزاد تخفی بم وجر سنفس ہے اورغلام نفس اور مال ہے ؟ ہم صرت امام شاخی رحمرُ التّد لّعالیٰ کے واب میں کہتے ہیں کرجی چیز رقب می كُ غياد ہے "لینی لنفس بالنفس" اس میں علام اور آناد دونوں مسادی ہیں ماقی دومرے اعز ازات و كرامات جر آزاديس مائے جاتے ہيں وہ اس كى ايك وائد فضيلت بے جس كے ساتھ قصاص كانعلق نہيں ہے ورند لازم آ كاكرمود ادر مورت کے درمیان قصاص جاری نہ ہو کیونکہ مورث میں وہ اعزازات وکرامات نہیں بائے جلتے جومر د کو حامسل بی حالانگدمردا در بورت میں قصاص جاری ہوناہے اگر جیا بورت کی دیت عمرد کی دیت سے نصف ہے کعا تعربیا نیڈ ؛ تبغير الم اصول ك شريب مطرو كرمنشاء كرمطابق بيان كرده فلسفه كواكر جشم بيناس و كيها علاء اور فلب عليم ت مجاجات قومرد اورعورت كے قصاص میں مساوات اور مردد عورت كى دیت میں عدم مساوات ايك سجائی اور قطری امرہے میں کے مجھنے سے جدید فکر کے حامل افراد کی بہت ساری غلط قهمیوں کا زالہ جمکن ہے اللہ تعالی صبح مجھے عطاء فرطنے

قولہ وا و جب الوق الخ بیعنی غلام ہونا جہا ڈمین نقصان کو واجب گرنا ہے جتی کہ غلام برج فرض نہیں ہے کیز کہ بچ اور جہا د میں اس کی استعطاعت مولی کی طرف نظر کرتے ہوئے ستنٹی نہیں ہے اس لیے کہ غلام اپنے بدن اور جمیع منا فع کے ساتھ مولی کا علوک اور اُس کا مال ہے لئی غلام چوٹکہ انسان ہے اس کے لیے معنی نفستیت حاصل ہے اس لیے نثر ع نزلونی نے بعض منافع بدنیمیں غلام کی رہایت کی ہے اور مولک مولی ہے اُن گوستنٹی کیا ہے جیسے نما زاور روزہ اور بعض منافع کو مولی کی رہایت کرتے ہوئے ستنٹنی نہیں کیا ہے جیسے جے اور جہاواسی لیے بالا جماع غلام کے لیے مولی کے اون کے بغیر جہا وجائز نہیں ہے مگریر کر کفار کی اور اچانک محلراً ور ہوجائیں ہ

قولہ ولاد ذالج بعنی اس لیے کہ غلام ہونا جماد میں نقصان کو داجب کرناہے اور اس کے لیے جماد ثابت نہیں ہے غلام غنیمت سے سہم کامل کاسمتی نہیں ہونا ہے خواہ وہ مولی کے افن سے جہاد کرے یا بغیرا ذن کے اور میز جمهور فقہا وکرام کا

منب بان كويل يرب كفنيت سي مهام كاستقاق بالنبار رامت وشرافت كرب اور غلام ك ليدير كرامت و الدافت عاصل نهين به كما متر بكامام انعام كعطور برغلام كوكيدوك كاغانمين كى طرح بطور سم كنيس برام خضو إفتان صى الدّتمال عليه وتلم ع ثابت بحكن اكرص الترقعال عليه وتلم مماليك اورغلامول كوبطور انعام ك في عطاء فرماوية تع بطورتهم عن معادة على الرِّمَ فِي عَامِدِ عَنْ عُمَيْرِ مَنْ لِي اللَّحْمِ قَالَ شَي دَتُ خَيْبَرِ مَعَ سَاحَاتِي فَكُلَّمُوافِي دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرُوسَكُمْ وَكُلُّمُوهُ أَفِي حَمْلُوكُ قَالَ فَأُمِرَيْ فَقُلِدِتُّ سَيْفًا فَإِذَا أَنَا أَجُرُّهُ فَأَمَرَ لِي بِشَيٌّ مِنْ حُرَقَى الْمَتَاعِ الْحُدَيْثَ أَيْصِنُ أَتَاثِ الْبَنْتِ وَإِسْقَاطِهِ ؛ ترجم ا درحفر الى اللح كفلام عمير موايت بكمبين ابن مالكول كما تظفروه فيبر میں عاضر سُرا پس مرے مالکوں نے مرے بارے حضو اِقدی سی الندلعالی علیہ وسم سے نعتکو کی اورمیرے بارے برکماکیس عَلَام جِولِين عَم كِالْجِي كُواتُعادُن مِن مِتحيارا ورمجا برول كے ساتھ د موں اور ايك تلوارمرے كليس وال وي كئي اور مين ناكهان اس وكهنجا تها يعني زمين ربسبب صغرس ياكوته قد كم يس حكم كما مير عد المعصفر ا قد صلى الدّ تعالى عليوم كم فغنيت مين سي تعوري جزك ما تقد اوربعض فقهاء نه كما م كفلام كابي مهم مل كان قوله وانقطعت الولامات الخ مصنف رجم الترتعالي كايرقيل وومثل الذهدوا لحل الولاية "كالمتصل ب اورصنف رجم الدِّلعالى جب ذم اور على عبان سے فارغ بوئے قد آب ولائيت كابيان شروع فرماتے ہيں كمفلام كوابية بغرير ولايت عاصل نهيس ي (ولايت كامعنى بي كركسى كالبين قال كودوس بيزنا فذكرنا وه جاسي يا

کر فلام کو اپنے غیر رپر دلایت حاصل نہیں ہے (ولایت کا معنی ہے کہ کسی کا اپنے قبل کو دوسرے پر نا فذکر نا وہ جا ہے یا
انکارکرے یا سر دعوے کی دلیل یہ ہے کہ ترقی عجمی ہے غلام فی نفسہ تصرفات سے عاجز ہے توجب غلام کے لیے اپنے
ففس پر سبی دلا بیت حاصل نہیں ہے تو اپنے غیر بربھی دلا بیت حاصل نہیں ہرگی کیونکہ کشخص کی دلا بیت بہتے اس کے
اسپے نفس پر ٹا بت ہوتی ہے بھر اس سے غیر کی طرف متعدی ہوتی ہے لہذا غلام کے لیے ولایت قضاء وشہادت و ترفیع کا اور ان جبیں دوسری ولایت متعدیہ تابت نہیں ہملی ب

قولہ وانسماصت امان الما دون الج مصنف رحم الله تعالی بیان سے اس اعتراض کاجواب ویتے ہیں کہ ایک غلام اپنے موالے کے اذن سے جھاد میں شرکی مُرکا اورائس نے کا فرحربی کوامن دے دیا اور اِس کا یہ امن دینا صحصہ ہے اور یہی ولایت ہے کیونکہ اس کے امن دینے کی وجرسے مجاہدین اسلام کے حقوق جو کہ کفار اور ان سے اموال میں تابت تھے

## الفداء فَيكُو يُرُعَائِدُ الله الْمُصْلِعِنْدُ إِنْ حَنِيْفَةَ حَتَّى لَا يَسُطُ لَ الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُوالَةِ \* بِالْمِفْدُ سِي وَعِنْدُ هُمَا يكُو بِمُعْنَى الْمُوَالَةِ \*

مرجیم : ادراس قاعده کی بناء بر عبدما ذون ادر عبد مجود کا حدود و قصاص کے مقلق اقرار میج ہے اوراس کا مورج دہونے عبرما ذعن اور عبد مجود کا چردی ہے متعلق اقرار صح ہے جبکہ مال سروق بلاک ہوگیا ہوا درمال مروق کے موجود ہونے کا صورت میں عبدما ذون کا افرار صح ہے اور عبد مجود میں اختلاف معود ف ہے ادراس بنا ، ہر کہ رق ، مالکت جمال کے منافی ہے ہم نے کہا ہے کہ عبد کی خطاء جنابیت میں خود عبد جنابیت کی جزاء ہوگا کے منافی ہے یا رق ، کمال حال کے منافی ہے ) ہم نے کہا ہے کہ عبد کی خطاء جنابیت میں خود عبد جنابیت کی جزاء ہوگا کو کہ جنتی مال نہ ہو عبداس کے ضاف کا اہل نہیں ہے مگر یہ کمولی فدیر وینا جاہے ہیں اس صورت پر حضرت امام اعظم الحضیف رجم اللہ تقالی کے نزد کی امراض کی طرف عائد ہوگا حتی کو اصل مولی کے افلاس کی وجہ سے باطل نہیں ہوگا اور صاحبین رجمے اللہ تعالی کے نزد کی مولی پر وجوب ارتق بطریق حوالہ کے ہوگا :

 بای طورکداس کے امن ز دینے کی صورت میں وہ ان گفار کواپنا غلام بنالیتے اور ان کے اموال غنیت میں مال کرتے ا اور عبد مذکور نے اس دے کرکے وہ حقق ساقط کردیتے ہیں جواس سے پہلے غانمین فاہرین اسلام کو ماس تھے تويدتم وف على الغير ب اورتعرف على الغيرولايت ب حالانكه آب كد ي بي كفلام بوف كى وجرت تمام ولايات منقطع بوجاتى بين ؛ الجواب ، عبد مذكور كاكافر حربي كوامن دينا باب ولايت سنس جاس كامن ديناي اعتباد سے مع بے کرمولی نے جب اس کوجهادمیں شرکے برنے کی اجازت دے دی ہے قودہ مجنی دوسرے عبابدین اسلام ما ترمال عنيت مين شرك بوليا ب يني ضح اورافعام كانه كرمهم كامل كا اور ملك مين اس كاموالي اس كا قائم منام اوراس فامن دے کاولاً اپنے تی میں تعرف کیا ہے بھریامن دومروں کے جی میں متعدی بوتاہے اوران کے جی میں ال الرصمنًا برطابة بخلاف عبد مجودك كونكه اس كى طرف سے اس دينا صح نيس سے كيونكر جراديس ير ضح كامتى نيس ب جس كى بناء بريد كما جا يك كداس في ايناحق ما قط كايد اوراس كي خيري وومرول كي حق قيس اس كا الزظام بحاب بيهضرت امام اعظم البحفيفر وحرالته تعالى كنزويك باور حضرت امام خدا ورحفرت امام ثنا في رجمهُ الشرقعال كاقل ير بحكم عبد عجور كامن دينا درت ب كيز كمريمسلمان ساه رويي اسلام كى مددكر في والورمين ثما مل باس ليديوم عین مکن ہے کہ اس کے امن دینے میں عام مسلمانوں کی بہتری ضمر ہولانڈا اس کے امن دینے کا اعتبار ہونا چا ہیں: قوله مشل شهادند الإينى عبرما ذون في الجهاد كااس دينااسي طرح ب حس طرح كرعبد كا بلال رمضان كم الم میں شہادت دیناہے بایں حیثیت کراس کی پر شہادت سے جہ اور یہ باب ولایت سے نہیں ہے بلکریہ اس اطلا سے ہے کہ اِس نے پہلے خد اپنے نفس رصوم کولازم کیا ہے پھراس کا حکم اس کے بیٹر کی طرف متعدی ہوا ہے:

وَعَلَىٰ هٰذَا الْاَصُلِ يَصِحُ اقْرَارُهُ بِالْكُدُودِ وَانْقَصَاصِ وَبِالسَّرَقَةُ الْمُسْتَرَّهُ لَكُمُ وَ وَانْقَصَاصِ وَبِالسَّرَقَةُ الْمُسْتَرَّهُ لَكُمْ وَالْقَصَاصِ وَبِالسَّرَقَةُ الْمُسْتَرَّهُ لَكُمْ وَالْقَامِّرُ مَعْ مَعْ وَالْمُسْتَرَّهُ لَكُمْ وَالْمُعْدُونِ وَفِي الْمُحْوَرِ الْحِتُونَ وَفِي الْمُحْوَرِ الْحِتُونَ مُعْوَفِقًا وَالْمُحُونِ وَالْمُعُونِ وَالْمُعُونِ وَالْمُعُونِ وَالْمُعُلِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِي اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ اللْمُعْلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلِقُولُولُ اللْمُلْمُعُلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلَمُ ال

ا نے آثار ب کا نفقہ اور کسوۃ وا جب ہوتا ہے اور دم کا ضائع اور ایسگان نہ ہونے والے امور میں سے ہونا عبد پرضا نع شدہ جان کا حق وا جب کرتا ہے اور عبد تو و فیع مال کا صالح نہیں ہے کیؤکر یہ اپنی طرف سے کسی کو مال ہم کرنے کا اہل ہی نہیں ہے اور نہ اس کا عاقل اور قبیلہ ہے کہ وہ مقتول سے ور نہ کو مال وے وے المذابر امر شعین ہوگیا کریسی غلام ولی جنابیت کو بطور جزاء کے دیاجائے گا :

قول الدان يشاء المولى الفداء الإمصنف رجم التراقال كايرقول يصرجناء مكم القيمقل ع يعنى مولى الرفديد دينا عاب توب صورت برحزت امام اعظم الوصنيف رحي الشرتعالى كنزديك امراسل كى طف اج بوگا اورخطاء جنابیت میں حفرت امام اعظم الوصنیف کے نزدیک اصل ارش ہے کبونکہ بینطق سے تابت ہے البتہ جب غلام صلرا در جبرك كا إلى نهي ب توضرور الاس كوخود غلام ك دفع كرنے كى طرف يجير ليا جانا ہے اور جب مولى فديردين كو اختيار كرنا جنوامراني اصل كاطرف لوث آث كا ورجب امرايية اصل كاطرف عائد بمواتواب یہ اصل مولی کے مفلس ہونے کی صورت میں بھی باطل نہیں بوگا اور یہ غلام مقتول کے ورف کے میرد نہیں کیاجائے گا بكه بدستور منطام ابینے موالی كا بری مملوك رہے گا اور صاحبين رحمها الترتعالیٰ كے نز ديك مولی پروجوب إرش بطراتي والم ك ب: إس سلا كي بحف ك لي تمهيدًا يربات متر نظرب كدايك امركفاله جوا ورايك امر والب : كفاله شرع شریف میں ایک ذر کو دو سرے ذر کی طرف از رو نے مطالب کے ملا لینے کو کہتے ہیں مثلاً کھنیل کھ میں نے فلا نَصْ كَي طف سے ايك مزار روكي كى كفات كى يا لوں كے كميں اُس حى كا جوتمها را فلان پر لازم مے كفيل جول اوركفالمين كفول العينى صاحب دين كوافقيار برزا ب الرجاب تواصل أس تخص سع مطالبرك وبس يواس كا قرض اوراكر ما ب تواس كيفيل عدمطالبرك كيونك كفالركامفهم ايك فدكومطالب حي ووترع فدك طرف ملاد نام ادريم عدوم اس امركا تقاضا كرام كداصل مدلون يريمي مطالبركامي قائم دما قي ب زيرك و داس حي ك مطالب بي بوكياب اور والدرزع شرلف ميرك تخفى كامديون كدين كاواء كرنے كى ذمردارى كواپنے ومرى طرف ملاليناا ورمنتقل كرلينا م باي طوركه وه يول كى كميس فے فلان كے قرض كا در الحصاليا م اوراس كے قرض كاوأيكي مرح والع باس طرح كرمدلون برى الذمرب رعيل حالد كرف والا (مدلون) موتا مها اور مخال عليه وه تخص بوتا بحرب كى طرف دين منقل بولها ور فتال (سي كوه الدكياكيا) يعنى و فخص جوصا حب دين

حضرت امام أعظم الوصنيف رجم التدتعالى ك نزد يك قطع بداور مال كي دايسي دونون لازم بين اور حضرت امام الويوسف وتمالا تعالی کے تردیک قطع ید الام ہے اور مال والس نہیں کیا جائے گا کیونگر اس میں مولی کے لیے ضرر لازم آئے ہواورای كا قرارات غير كے حق ميں سے نہيں ہے البشا كرغلام آزاد ہوجائے تواس وقت وہ اس مال كاضامن ہو گااور حزت امام مُحَدُّ رحمةُ النَّدْتَعَالَ فرمات بين كرز قطع يدكاعكم مبوكا اور زمال والبس كيا جائيكا " بلكر الرغلام أزاد بوجائي ال اس وقت وه مال كاضامن بوكا "كونكر عبر فجوركايدا قراركرميرك القصين جمال الم يمروق مزكامال ع میمولی پرا قرارہے کیونکہ غلام اور جو چیز غلام کے انتصمیں ہے دونوں مولیٰ کامال ہیں توغلام کا پراقزار غیر کے تی اقرارب لهذا يرضح نبين بوكا توجب اقرار بالسرقر مح زبجراتواس كالم تقطع نهيل كياجان كاس في كقطيع ترجررى كى بناه يربهة اب اوروه بهام تحقق نهيس ب مگريرج نكه عاقل بالغ ب إمذاب سے اس كے افرار كى بناه بر موًا خذه بعكالي اس سي أزاد بون كم بعد مقدمال بيامائ كارب كانس ف اقرار كيب: هذا توضيع المقام فن شاءان يطع على تفصيل المذاهب فيروعلى ادلتهم فليرجع الحاكت النفد قُول وعلى هُذَا قلنا الم استف رجمُ التُرتعالُ البين قل وعلى هُذَا قلن الح " عاس قاعده مذكورہ ﴿ كُورِقَ ، ماكيتِ مال كے منافى ہے يارِق ، كال حال كےمنافى ہے، پرتفريع ذكر كرتے ہيں كداى قاعدہ مذكورة كى بناءير بم ف كها ج كه علام الركسي كوخطاء قتل كرد اللي طوركه غلام في تشكار كي طوف تير بجينيكا وه نا گاه ا يك رصل ك بيوست بردكيا جس سے اس كى موت واقع بردگئ تواس جنايت ميں أس غلام كو پاوليا جائے كا اور وہ فقیل کے دریڈ کا غلام ہوجائے گا رمگریکراس غلام کامل اس جابیت کافدید دے دیے کونکہ جوشی مالنیں بعداس كے ضمان كا بل نہيں ہے: إس سلكوليل مجھيے كر كتي في كار خطاء قتل رديا جائے توجنايت كرنے والے برياس كے عاقل ير مال واجب موتا ہے جو كم مقتول كے ورثر كو دياجا آئے اور وہ مال جو مقتول مذكور كے ورث كود باجاتاب وه جنايت كرت وال كے حق ميں ايك على موتا ہے توخ نميں جس كوير اپني طرف سے كوياكہ بهركود ا بركونكداس كعفالميس كوفى مال نهيس بياس لي كرجو جان ضائع مُونى بيد وهمال نهيس ب ادريسي مال وُعقول مذكورك وريث كوديا حابة به وه المجنى عليه كحق مين عوض بي لين ضائع تنده حال كاغير مال مونا عبدير وجوب وي كمنافى بيدكيونكر عبكسى صلوما بهبرك فيكا إلى نبين بي اسى ليقويكسى چيزك بهرك كامالك نهين ب احد مذاس ير

وَاُمَّاالْرُصُ فَاِنَّهُ لَا يُسَافِئُ اَهْ لِيَّةَ الْحُكُءِ وَلَا اَهْ لِيَّةَ الْعِبَارَةِ لَكِئَةً اَتَّا الْحُكُءِ وَلَا اَهْ الْعَبَارَةِ لَكِئَةً الْحَكُءِ وَلَا الْعَبَارَةِ لَكِئَةً الْحُكُةِ وَكُن مِنْ اَمْسَابِ تَعَلَّقِ حَتِّ الْعَارِثِ وَالْعَرِيْءِ وَالْمَوْتِ وَالْمَوْتِ مُسْتَنِدًا الْوَّارِثِ وَالْعَرِيْءِ وَمِسَالِهِ فَيَسْبُ الْمُحْتُ وَاخَالَّهُ مَن كُن الْعَلَى وَالْعَوْمِ مُعَلَى الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعْتَى وَالْمَعْ مِن اللَّهُ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ اللَّهُ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِيْ اللَّهُ الْمُعَلِيْ الْمُعْتَى وَالْمَعْ الْمُعَلِي اللَّهُ مِن الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ اللَّهُ الْمُعَلِيْ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ وَالْمُعِلِي الْمُعْلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ اللَّهُ الْمُعَلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِي الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِيْ الْمُعْلِي الْمُعْلِيْ الْمُعْلِي الْمُعْلِيْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِ

قولدلكند لماكان سعب الموت الخ مصنف رحم الله تعالى البية قل و مكند لما كان الحاب الساعز في كاجواب ديتي بي كرجب مرض دونوں الميتوں كے منافی نبیع ہے توجا سے كراس كے مال كے ساتھا س كے فيركا تق مسلق نم موا ورنداس مرض كيسبب سے اس پر مجر نابت بوحتی كرجميع مال سے مربض كى وصبت اوراس كا ہترصیح برنا جاہیے: الجواب مرض موت کا سبب ہے اور بوت کی وج سے وارث اور قرض خواہ اس کے منے بعداس کے مال میں اس کے قائم مقام ہوجاتے ہیں المذامیت کامض اس کے مال سے وارث اورقرض فواہوں كاحق متعلّق بونے كاسب مركيا يس ميى مض جن قدرمال سے وارث اور قرض خواہ كے حق كى حفاظت كالعلّق ؟ اسى ريفى كے تعرف رد كن كاسب برجائے كاجكريم في مرت منتصل بودرانحا ليكر مجراق وقت مرض ى وف نسبت كرت بُول تابت بركالي قرض فواه اوروارث كحق كى حفاظت كيا مريض مجور بوجائ كا اس قدر مال میں جو کہ قرض خوا ہوں کاحق ہے اور اگر کھیر مال باتی رہے تر بقید مال کے دو ثلث میں جو کہ وار نیر کی حق ہے ا قوله فقيل كل تصوف الخ ليني مريض كالقرف ووسم ب ايك تقرف وه ب ج فنح كا احتال ركهاب اورووا وه تعترف ہے جوفع کا احتمال نہیں رکھتا ہے اور مریض کا مروہ تعرف جوفع کا احتمال کھتا ہے تی الحال سے جوگاجیے مبترادريع بالمحابات (عابات كساته بيح كامعنى بيكم قيمت يربيع كرنا) كيونكموت كا وفدع البي تك مشكوك ب اوران تعرفات كوفى الحال مح قرار دينمين رقابل فنع برنكى وجرست كسى كاخرر نهيل بهاس ليه في الحال ان كودرست قرار دينامناسب به يعر اگرنقف نقرفات كي خرورت پيش أئي توان تعرفات كونسورخ كريكاس كالدارك كوليا ملت كان اور مرتض كاوه تعترف حوض كاحتمال نهيل ركصنا اسعوت كما تعد متعلق قرار ديا جائي اليسيد غلام آزاد كرف كي صورت ميں جيكة وض خواه يا وارت كرحتى كے تلف بونے كا اندليشہ براس كي صورت يہ ب كامرلين ا بنے اس مال سے غلام آزاد کرے جو قرض میں ستغرق ہے یا ایسا غلام زاد کرے جب کی قیمت ملف مال سے زیادہ ہ قداس عبد کا حکم مریض کی حیات میں مدر کے حکم جیسیا ہوگا لینی وہ مریض کی موت کے ساتھ معلّق ہوگا ہے۔ بس ملسرے مدرمولی کی حیات میں اُن جیع اعزازی احکام سے محروم ہوتے میں غلام ہوتاہے جو آزاد تھی کے ماتھ منفوص ہیں اسی طرى أس فكام كا حكم بيم كوريض في مرض الموت مين آزاد كيا به كروه مريض كي حيات مين عبي تنصر مو كالوجس طرح مدير مولي كى موت كى بيد أزاد برعابات البنة قرض فواه اوروارث كاحق لوراكرف كمي ابني قبيت اداءكرني

حقوق مالیہ کی اوائی وصنیت کرنے کا مالک نہ ولکی ترع شریف نے مریض کی طرف نظر کرتے ہوئے اس کونگن مال
سے جائز قرار دیاہے اور جب مزع شریف نے فود ورثاء کے لیے وصنیت کودی اور مریض کی ورثاء کے لیے وصنیت کو
باطل و منسون قرار دسے دیا ہے تو اِس بنا بر پر مریض کی ورثاء کے لیے وصنیت صورة و معنی و حقیقہ "وشبحت باطل ہے
حتی کو حضرت امام اعظم البوحنیف رحم الشر تعالی کے نز دیک مریض کی اپنے وادث سے بیج اصلاً صبح نہیں ہوگی اور مریض
کا پنے وارث کے لیے اقرار کرنا اگر جا ہم اقرار صحت کے قرض کے وصول کونے کے ضمن میں حاصل ہو باطل ہے اور جُودت
کا لینے کا دم وغیرہ کا اجھی م کا ہونا) ورثاء کے حق میں قیمت والی ہے جیسا کہ مُروت ، صفار کے حق میں قیمت والی تا

قوله فاندلاینافی الم بینی انسان مرض لائتی مونے کے باوجود احکام نزیویہ کے تبوت و وجوب کا اہل رہاہے کونکہ مرض عقل اور اختیار کے خل نہیں ہے اور نہ تواب و حقاب کی اہلیّت میں فی ہے لہذا اس کی طرف خطاب متوجہ ہوگالیں اس کے حق میں احکام تابت ہوں گے خواہ وہ حقوق النہ تعالی میں سے ہوں جیسے نماز اور روزہ یا وہ حقوق العباد میں سے نہوں جیسے ملاق و عقاق اور بیج و متراء اور مرض ا بلتہ بجارت کے بھی منا فی نیس ہے کونکہ مرض مربیض کی عقل کے میں سے نہوں جیسے طلاق و عقاق اور بیج و متراء اور مرض ا بلتہ بجارت کے بھی منا فی نیس ہے کونکہ مرض مربیض کی عقل کے میں نیس ہے لیمند امریض کی این زبان سے مقاصد کی تعییر معتبر ہوگی اور مربین اپنے مقاصد کی تعییر کا پورے طور پر اہل میں بید کی اور مربین اپنے مقاصد کی تعییر کا پورے طور پر اہل میں بورگا جنا چرمریض کا لکاح و طلاق اور اعماق اور تمام وہ امور چن کا تعلق عبارت کے ماتھ ہے صبح جیسی جیں ج

ہے) دراسی طرح مریض کا صلر کی وصیتت اور الله تعالی سے حقوق فی المال کے اداء کرنے کی وصیبت ثلث مال میں جَارْبِ ؛ قَدْرُوَى البَرْمَةِ يُ عَنْ سَعْدِ إِبْنِ وَقَاصٍ آنَّهُ قَالُ مَرِضْتُ عَامَ الْفَتْعُ مسَّ صَا اَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمُوْتِ قَانَا فِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمُ مِعُودُ فِي فَقَلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي صَالَةً كَتِيْرًا وَلَيْنَ يَرِيَّنِي إِلَّا ابْنَتِي فَا وُحِيْءِ إِلَّهُ كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَتُلُّنَّى مَالِي قَالَ لَا فَلْتُ فَالشُّطَرُ قَالَ لَمُ قُلْتُ فَالثُّلُّتُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثَّلَثُ كَتِيْرُ الْحَكِيثِ : ترجم اورصرت امام ترمذى رجم السُّعلى فحضرت سعدين ابي وقاص رضى الله تعالى عذرت روايت كياب كدانهول في فرماياكمين فتح مكرك سال اليسا بار الرائد الماس بارى وجرم موت كاره بهنجايس صنور اكرم رسول معظمتى الله تعالى عليه وسلم ميرى عيادت كية تشرف المع تومين في عوض كيا يا رسول حتى الله تعالى عليه وسلمير عياس مال كثير بها ورميرا وارث مرف مرى ايك بيشي مع كيامين اپنے تمام مال كى وصيّت كرون توصفورا قدين صلّى الله تعالى عليه وسلّم في فرمايا نهين مين فعوض کا دوتهائی مال کی وصیّت کروں فرما یا نہیں عض کیامین نصف عال کی وصیّت کروں فرمایا نہیں میں نے وض كالكث كى وصيّبت كرول فرايا من كى كراور ثلث بعين تهائى بهي بهت على الى اخرا لحديث ؛ قولد ولمعانوتي المشرع الخ بهال مصمنف رحمُ الله تعالى اس ويم كا ازاله فرماتي بي كرجب بشرع شريف ني مرضِ مذكور كى اعانت كے ييشِ نظرتلث مال ميں اس كى وصنيت كوجائز قراد ديا ہے تواس معظم مور اسے كه تلت مال مريض كاخاص عق معيجس كم ساته كسى اوركاحق متعلّق نهيل معيض كدميض كم ليفتلت ميس مرطرح كالقرف جائز ہوگا نوا داس تلث میں و ثنا وسی سے کسی وارث کے لیے وصیت کرے یاکسی اجنبی کے لیے تو یہ وصیت بھی جائز بوكى و الجواب مريض كأنك مال مين دارت ك ليه وصيّت كرنا باطل مصورة وعني وحقيقة وشبهة كونكر سرع شرلف في خود و رثاء كي ليه وصيّت كردى بها وراس كومريض كم سپرونهين كياب الدّتبارك تعالى كا إرشادم، يوصبيكمالله ف ا ولادكم الديد "اورالله تعريض ك ورثاء كي وصيت كوباطل و

منسوخ قرارويا م جركه ابتداء اسلامين فرض في باي قول "كتب عليكم العصية أ ا خاحضراب دكم

المون الدية " يهريه الشرتعالي كاس إرتناد سيمنسون مركني " يوصيكوالله الديد" اورهديث شريف

ميل مذكورم و و قَدْ دُوَى البِرَ مَذِي وَغَيْرُه عَنْ إِنْ أَمَا مَدَ الْبَاهِ لِي قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ الله

کی می وکوشش کرنااس کے ذمیہ ضروری ہوتاہے اسی طرح مریض کا مرض کی حالت میں آزاد کر دہ غلام مریض کی موت کے ابعد آزاد ہو گالکین قرض خواہ اور وارث کا حق لیوا کرنے کے لیے اپنی قیمت اوا کرنے کی سی دکوشش کرنااس کے وخر ضروری ہوگا مگر مریض کا مال اگر غلام کی قیمت کے علاوہ اواء قرض کے لیے کانی ہے یا اس کی قیمت نلٹ مال سے کم ہے تو اس کو آزاد کرنے کے ساتھ ہی آزادی نافذ ہو جائے گی کیونکہ صورتِ مذکورہ میں غلام کی مالیت کے ساتھ قرض خواہ اور وارث کا حق متعلق نہیں ہے ہ

 چزے بدے فروخت کرے شلاجیدا ورعمدہ گندم کوردی گذم کے بدلے فروخت کرے تویہ ورحقیقت وصیّت نہیں اے بکر برمے ہوئے وخت کرے توید ورحقیقت وصیّت نہیں اے بکر برم ہے مگراس میں وارث مذکور کو کھیے فائدہ پہنچ رہا ہے لہذا یہ وصیّت کے شایب :
قولہ حتی لا یصح الم مصنف رحمہُ اللہ تعالیٰ بیاں سے قسم اقل نعنی وصیّت صورتاً کی شال بان کرتے ہیں قولہ و یطل اقول و اللہ یہ اور وہ وصیّت معنی ہے مصنف رحمہُ اللّہ تعالیٰ فرماتے ہیں کرم بیض نے وارث

نے وصیت کی قیم خالت لینی وصیت حقیقة " کے اظر ہونے کی بناہ پرمثال بیان ہمیں کی ہے :

قولہ و تقومت الجورة الج بروصیت کی ہم العین وصیت شبہت " کی مثال ہے اس کی صورت برہے کہ مریض ایک جید مال کو شلاگذرم کوردی مال مثلاً ردی گذرم کے بدلے ایک وارث کو فروخت کرے اگراس وارث کو جورت اور عدل کا فائدہ پہنچے اگرچہ بہم جنس جید چیز کی ردی چیز کی برج کے وقت جودت والی صفت کا اعتبار نہیں جونا ہے جیسے بحدہ گذم کی بیج کے وقت جودت والی صفت کا اعتبار نہیں جونا ہے جیسے بحدہ گذم کی بیج کے وقت جودت والی صفت بودت والی صفت با قیمت شار بوتی مذکور سے مذکور منعقد کرے تواس وقت جودت والی صفت با قیمت شار بوتی ہے جسے مردی گذم مے ردی گذم سے ردی گذم کی این خیلے بیج کرے لینی گذم کے بیسلے ردی گذم و حد تواس وقت جودت کی قیمت شار بوتی ہے لہذا ان دو فول صور تول میں ربینی گذم کے والد کی ہیچ مذکوریں ) مفت جودت کا اعتبار کرتے ہوئے بر بین باطل ہوگی کی توکہ کیلی سنہمتہ وصیت ہے لاڈا یہ باطل ہوگی :

وَاَمَّا الْحَيْفُ وَالِنِفَاسُ فَالنَّهُ مَا لَا يَعُدُمَانِ اَهْ لِيَّةٌ بِوَجْرِمَّا لَكِنَّ الطَّهَارُةُ ع عُنْهُ مَا شَرْطُ لِجُوازِ آ دَاءِ الصَّوْمِ وَالصَّلُوةِ فَيَغُونُ ثَالُا دَاءُ بِهِ مَا وَفِيْتُ

صلَّى اللَّهُ تَعَالَى عليه وَسلَّم يَقُولُ فِي تُعَطِّبَهِ عَامَ حَجْدِ الْوَدَاعِ إِنَّ اللَّهُ تَاكُو وَتَعَالَىٰ قَدْ اعْطَى كُلَّ فِي مَقَ حَقَّ وَلَدُ وصَيَّتَهُ لِلْوَادِتِ الْحَدِيثِ قَوْلَ لَهُ مَا أَخُدِيثٌ حَسَنٌ ، ترجمُ الدحزت المام ترمنى المدآب مح علاوہ تحدثین رجمهم الله تعالی فے حضرت ابن امامہ باحلی ضی الله تعالی عذب ووایت کی ہے کہ انہوں نے فرملاکہ میں نے ججۃ الوداع کے سال حضورا کرم صلّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلّم کواپنے خطیر میں میرفرماتے ہوئے سُتاہے کہ اللّٰہ تارک ا تعالی نے برصاحب حق کواس کاحق دے دیا ہے لیں دارٹ کے لیے وصیت تہیں ہے الی اخرالحدیث: قول صورة ، يسى مرض ع اين ترك كئ چزاي دارث كوفروخت كردى توحض امام اعظم الوصنيف رجمة الترتعال ك نزويك ميهيع مطلقًا ورست نهيس حينواه يدبيع مثل قيت سع بهويا كم فيت سع كيونكه ورثا وكاحق جس طرح مالیّت کے ساتھ متعلّق ہوتا ہے اسی طرح میدیّت کے ساتھ بھی علّق ہوتا ہے اور صاحبین رجمع الله تعالیک زديك اكريدين مثل قيمت بوتوسي بوتكماس صورت مين ورثاء كاحق باطل نهيس موتاب بزتو در حقيقت بدين وصيت اليس ب كيونكر أن كي وخ شئ مذكوركو فروخت كيا كياب ميكن صورتاً يدوميت ب اس يلي كر برمكا ب كدوه في بومريض في ابنة وارث كم لم تف فروخت كى ب اليمي بوا ورمفيدتر بوشلاً بهترين ككوراب يابهتون ثاياب كارب قلم ہے اور مریض جا بہتا ہے کہ برچیزاس وارث کومل جائے اس عرض سلے اس کے اتف فروضت کردی ہوتی بین در

قولم معنی ؛ مینی دیف نے ورثا ومیں سے ایک کے لیے مثلاً دو ہزار روسیے قرض کا اقرار کیا تو یہ معنی دھیت ہے کیونکہ مریض نے مقرار کے لیے مقربہ کے سام کا بلا محض اقرار کیا ہے اور ریہ ہما رہے نز دیک درست نہیں ہے (اور حضرت امام شافعی ریم اللہ تعالیٰ سے نز دیک یہ سیجے ہے ) کیونکہ اس کے اقراد میں بیض ورثا می طرف سے تہمت کذب کا امکان ہے کیونکہ یہ میں ممکن ہے کے مربض کا مقصد اس وارث کو بلا محوض مالی فائدہ پہنچا تا ہوا ور حرام کا شبعہ حرام ہوتا ہے لیذا یہ بھی حرام ہوگا یس یہ اقرار معنی وحیّت ہے اورصورتا اقرار ہے ہ

قولروحقیقہ ؛ لینی مریض ورثار میں سے کی ایک کے لیے وحیّت کرے کہ مرے مرفے بعد اس وارث کو شلاً ایک مزار رویے وسے دینا :

قولم وشبها اليني مريض اموال ولويدمين سيم يداورعده جيز كواموال دلويد ميس سي أسى كيان سي رقتى

قَضَاءِ الصَّلُوةِ حَرَجُ لِتَضَاعُفِهَا فَسَقَطَ بِهِ مَا اَصْلُ الصَّلُوةِ وَلَاحْسَرَجُ فَكُونُ الصَّلُوةِ وَلَاحْسَرَجُ فِي قَضَاءِ الصَّوْمِ فَكَوْ يَسْقُطُ آصُلُهُ :

مرو محمد : اورایک عاض بین اور ایک عاض نفاس سے بدوونوں کے جارا داوے کے طہارت شرط ہے ہیں (ناالمیت و جوب کے اور نا المیت اور ایک الین اِن دونوں سے نماز اور دونہ کے جواز ا داو کے لیے طہارت شرط ہے المذا ان وونوں کی دوجر سے اوا و کا فرت ہو نالازمی امر ہے البتہ نماز کی تضاد میں حررہ ہے کیونکہ نمازیں عدِ کارمیں داخل ہو جاتی ہیں بسر حیض اور نفاس کی دجر سے اسل صلوۃ یعنی نفس وجب ہی ساقط ہوگیا اور دونہ کی تحقی جریرے نہیں ہے توامل صوم بعینی نفس وجب ساقط ہوگیا اور دونہ کی تضاء میں کوئی حمدہ نہیں ہے توامل صوم بعینی نفس وجب ساقط نہیں مُوان و

تفر برو تستر و قرار واسا الحيض الإستف رحمه الترتعال مادى واض مين سے نوان اور دموال عال ما معن معن من من الله معنف رحمه الترتعال معاف يعنى حض اور نفاس كاذكر فرمات بي اور جينكه ان دونون مين صورتا اور كام مثنا بهت ہے اس يے مصنف رحمه الترتعال خوان دونوں كوركي سے فرماتے بين كريد دونوں كي الم بيت سے منافی نهيں بين بن ابليت وجب كے اور من المبيت ادار كي كيونكم يردونوں ذمة اور عقل اور قدرت بدن كے منافی نهيں بين ب

ے روایت کی ہے کہ حفرت فاطر بنت جیش رضی الله عنها حضور اقدی صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت مشرافی میں عاضر ثيوبتي مين عرض كياكه يا يسول الشَّد صلَّى النَّه تعالى عليه وسلَّم كرمين أيك عورت بهون كداستخاصه كي جاتى بهول بين تهين باك من بي كما جيورون عاز كوتو حضور اكرم صلى الترتعالي عليه وسلم في إيشاد فرما يانهين يرتوايك رك كاخون با درييض كاخون نبيل بيابين وقت مجفيض أئے تو غاز چوڑ دے اور جب ختم ہوجائے بس دھوا بینے خون كرلاني فسل كر بعر نازیره ایر توموافق قیاس به اور ادا و دوزه کے جواز کے لیے میں و نفاس سے طہارت کے شرط ہونے کی داسیل يب وعَنْ عَالِيْتَةَ قَالَتُ كُنَّا يَحِينُ وَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ثُنَّعَ نَطُهُ وَيَا أَمُونَا بِقَضَاءِ الصَيامِ وَلَا يُأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَوْةِ رَوَى التِرْمَذِيُّ وَقَالَ هُذَّا حَرِيْتُ حَسَنَّ حفرت ام المؤمنين عائشة صدليقه ضي الته تعالى عنهاسے روابیت ہے آپ فرماتی ہیں کہ ہم رسول الشرصلّی التر تعالی علیم ا ع بال من والى بوتى تصيل بجرجم باك محق تهين بي صفوراكم ملكى الله تعالى عليه والم جيس روزون كى قضاء كاحكم فرماتي تھے ادر نمازوں کی قضا ع کا حکم نہیں فرماتے تھے اس حدیث کو حضرت امام ترمنی رجم الله تعالی نے روایت کیا ہے اور فرمایا ہے کہ برصدیث تربیب سے: تو اس ماریث ترافیات دوامر علوم بوٹے ایک امرفو برمعادم جواکر عورتیں مالت حیف ميں روزہ نہيں رکھنی تھيں تداس سے يدار زابت بُواكر حيض سے طهارت اداء صوم كے ليے شرط بے اور ير فياس كے فالف مركونكه فياس تويه مع كرحض كى حالت مين روزه ركهاجات مبياكه خبابت كى حالت مين روزه ركها حابات مي اورومرا امر معلوم محاكم فاركى قضاء نيس ب اور دوزه كے ليے قضاء ب

قولر وفی قضاء الصلفی الی مصنف رحمهٔ الشرتعالی بیان سے ایک اعتراض کا جواب دستے ہیں اعتراض برہے کہ صوم وصلوہ دونوں بدنی عبادتیں ہیں ہیں مرح دوزہ کی قضاء ضروری ہے اسی طرح نماز کی قضاء بھی ضروری ہونی جائیں المجواب ایام بین نمازی قضاء بھی ضروری ہونی ہیں کیونکہ سے المجواب ایام بین نمازی کشر ہوجاتی ہیں کیونکہ حیض کم از کم تین دان رات ہونا ہے تو ضروری طور بران ایام بین فازیں حد کر ارمیں داخل ہوجاتی ہیں اور نفاس عادہ میں حرج حیض سے زیادہ ہونا ہے تو نفاس کی دفضاء میں حرج میں سے زیادہ ہونا ہوگیا حتی کہ ان نما زوں کی تضاء میں حرج ہوا درحرج مدفوع ہے البنداحیض و نفاس کی دجہ سے اصل صلوہ یعنی نفس وجوب ہی مافظ ہوگیا حتی کہ ان نما زوں کی قضاء میں حرج شہرے اور جرج مدفوع ہے البنداحیض و نفاس کی دجہ سے اصل صلوہ یعنی نفس وجوب ہی مافظ ہوگیا حتی کہ ان نما زوں کی قضاء قضاء واجب نہیں ہوگی: اور صیام کی قضاء میں حرج نہیں ہے کیونکہ گیارہ میمینوں میں دس دلوں کے دوزوں کی قضاء قضاء واجب نہیں ہوگی: اور صیام کی قضاء میں حرج نہیں ہے کیونکہ گیارہ میمینوں میں دس دلوں کے دوزوں کی قضاء میں حرب نہیں ہوئیکہ گیارہ میمینوں میں دس دلوں کے دوزوں کی قضاء میں حرب نہیں ہوئیکہ گیارہ میمینوں میں دس دلوں کے دوزوں کی قضاء میں حرب نہیں ہوئیکہ گیارہ میمینوں میں دس دلوں کے دوزوں کی قضاء میں حرب نہیں ہوئیکہ گیارہ میمینوں میں دس دلوں کے دوزوں کی قضاء میں حرب نہیں ہوئیکہ گیارہ میمینوں میں دس دلوں کے دوزوں کی قضاء

موئی مشکل امزمیں ہے باتی را گفاس تو اگریر اتفاقا ماہ رمضان میں آہی جائے تو اس سورت بیں بھی کوئی حدج نہیں ہے کی کیونکہ اگریہ فرض کرلیا جائے کہ لفاس رمضان کا بورا مہینہ ہلی جاری را لہتے تو ایک حمید کے دوزوں کی قضا وگیارہ مہینوں میں متعزق طور پر یا اجتماعی طور پر کوئی مشکل کام نہیں ہے اصلِ صوم یعنی نفس وجوب ساقط نہیں ہوا اگر شہدراس کی اول ساقط ہوگئی سے :

وَامِّا الْمُوْتُ فَإِنَّهُ عِنُ خَالِصٌ يَسْقُطُونِهِ مَا هُوَمِنْ بَابِ التَّكْلِيْفِ لِفَوَاتِ عَرَّفَا الْمُوَمِنْ بَابِ التَّكْلِيْفِ لِفَوَاتِ عَرُضِهِ وَهُو الْمُورِي اللَّكُونِ وَلِي اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَهُو الْمُؤْمِدُ وَلِي اللَّهُ الللْمُولِي الللْمُولِي الللِّهُ الللللْمُ

تروجمهم : اورایک عارض موت ہے لیں وہ عجز خالص ہے جہی کی دجہ سے وہ امور ساقط ہموجاتے ہیں جوباب تکلیف میں سے ہیں اپنی غرض کے قوت ہونے کی وجہ سے اورغرض وہ ان کواپنے اختیار سے ا داء کرنا ہے اوراسی لیے ہم نے کہا ہے کہمیت کی طرف سے زکوۃ اور دوسری عبادتیں باطل ہیں اور ان کے حق میں گناہ باقی رہ جاتا ہے ،

مرت کے مدمی ہونے سے مرادیہ نہیں ہے کہ موت عدم خض اور فناء صرف ہے بلکہ موت وہ روح کابدن سے جُدا ہونااور اس کا ایک وارسے دوسرے وارکی طرف نتقل ہونا ہے کہی وجہ ہے کہ میّت کو احکام آخرت میں زندہ تمار کیا جاتا ہے فاخہ سے واحفظہ:

قوله دیسفنط بد الج بیدادگام دنیای قیم اقل کا بیان ہے کوموت کی وجہ سے حاصل شدہ مجر کی بنا پر وہ احکام ساقط ہوجاتے میں جن کے ساتھ یہ مکلف تھا کیونکہ موت کی وجہ سے ان احکام سے جو غرض ہے وہ فوت ہوجاتی ہے اور ان احکام سے غرض دہ مکلف کا ان کو اپنے اختیاد سے بجالانا ہے اور مرت سے الیسا عجز لازم شحقتی ہوتا ہے جس کے زوال کی انھید ہی نہیں ہے اور مذاس عجز سے فوق کوئی عجز ہے :

قولم ولیصفا قلت الج مصنف رجم الله تعالی بیاں سے اپنے قبل لفوات عرضه پر تفریع ذکر کرتے ہیں کہ موت کی در سے حاصل شدہ عجز کی بنا و پرمت کی طرف سے زکوۃ اور دوسری عبارتیں باطل ہوں گی لینی ذکرۃ اور دوسری عبارتیں مماز وروزہ وغیرہ حکم دنیا میں متبت کی طرف سے ساقط ہوں گی حتی کہ ان کا متبت کے ترکہ سے اوا و کرنا واجب نہیں ہے:
اور حضرت امام شاخی بی اللہ تعالی کا اس میں اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں کہ مقصود مال ہے فعل نہیں ہے حتی کہ اگر

كطرف سے اس كے قرض كا كفيل بوزا صحح نهيں ہے جبكہ ميت نے اپنے پیچھے نىمال بھوڑا ہے اور ز كفيل تو كريا كرميت سے

قرض ما قط ہوگیا بخلاف عبد مجور کے جوقرض کا اقراد کرنا ہو بھراس کی طرف سے کوئی شخص کفیل ہوجائے تریکفالت جیجے

كيونك غلام كاذمه كامل ب اورغلام كو ذمرى طرف "ماليت رقبه" مولى كحتى كاعتبار سيد ملائي جاتى ب اوروه محكم حو

سّت براس مع غیری حاجت کے لیے مشروع مُواتھا اگروہ حکم اس بربطرین صلے مشروع مُواتھا رجیسے نفق۔

عادم وصدقدالفط الوه موت كى وجرس باطل بوجائے كا مريدكم أسفاس كى وصيت كى بولتو يروعيّ تنت تلبّ

تقرير وكشرك قوله وَمَا شِرع عليدا إلى مصنف رحمُ الله تعالي بهال ساقعمُ تأنى (بيني جوحكم مّيت ير اس كے غيرى عاجت محمليے مشروع برى كابيان وطلتے بين اوراس كي تي تيميں بي قيم اوّل وہ ہے جس كومصنف رحمُّ الله تعالیٰ ف این قال ان کان حقامتعلقابالعین الح اسے بیان فرمایا ہے کہ وہ مکم اگر ایسے حق کیارے ہوجو عين كمات سعلق بدوجب كعين موجد دب كاده حق بحى باقى دب كابيد مال مربون كه اس كاماته مرتهن كا حق متعلّق ہے توب دائرن کی موت سے باطل نہیں ہوگا اوراسی طرح کراید کام کان کاس کیا تھ کواید وار کا حق متعلّق ہے اور مال امانت كراس كے ساتھ امانت ركھنے والے كاحق متعلق ہے اور مبيع كراس كے ساتھ مشتري كاحق متعلق ہے جنانج بر اشياء اكربعينه مرجود مهل توتركيس داخل موكر دومرا قرض خوابهول اورور ثاء تيقسيم بوف سيديد بي صاحب تنان الساءكوك كاكونكه بندے كافعل الله مذكوره ميں فير مقصود ہے كيونكر حقوق العباد ميں مقصود مال برقام : قوله وان كان دينًا الإ مصنف رجمُ الله تعالى يان قَيمُ الْأَنْ كَا بان فرملت بين دارٌ وه حق قرض ب تووه فض ذمرمتیت کے اعتبارسے باتی نہیں رہے کا بیاں تک کرمتیت کے ذمر کی طرف مال یا الیبی چیز کا انضام نہیں کیا جائے كاجس سے ذمر مؤكدا ورمضبوط موجاتا ہے اس سے مراد ستخص كفيل كا ذمر ہے لينى ميت اگر اپنى زند كى ميں مال ياكى كفيل كرهوا كرنه جائے تواس كے فوت موتے كے بعد دنيا كے احكام ميں اس كے ذم كوئى قرض باتى نہيں رہے كا اس كے صاحب قرض متيت كي اولا دسے اپنے ترض كا مطالبنيس كرمكتا ہے إلى آخرت ميں اپنا قرض وصول كرمكتا ہے اور اسى بناء پركرمتين كے ذمر يرقرض باتى تهيں رستاہے حضرت امام اعظم الوصنيف رحمة الترافال نے فرمايا ہے كرمتيت

فقرمال ذكاة برقدرت وكاميابى يالةراس كوح ماصل ب كمقدار ذكاة كو كرد وريت ك ومرس ذكاة ساقط بوجائى ادربارى نزدىك قصود فل بادروه ترميت ك فوت بونى دجست فرت بوكيك : توله وانسا يبقل الإينى ميت ك ذمر س زكاة اوردوس عادتين توساقط بوجاتى بين مكركاه اس بياتى رجا ہے کیونکہ اس نے اپنی صحت کی زئدگی میں ان احکام کی ا دائیگی میں تقصیر کی ہے اور گناہ احکام آخرت سے ہے اور تیت ا حكام آخرت مين زنده بيلي الله تبارك وتعالى الرُّعِلِب توبى كوافيض لوكم سے معاف وما دے اوراكر عليه توابني عكمتِ الغراور عدل والصاف سعاس كوعذاب مين مبتلاكرف :

وَمَاشُرِعَ عَكَيْهِ لِحَاجَةِ غَيْرِمِ إِنْ كَانَ حَقًّا مُتَعَلِّقًا بِالْعَيْنِ يَبُعَى بِبَعَائِم لِأَتَّ فِعُلَّهُ فِيهُ عَيْرُ مَقَصُورٍ وَإِنْ كَانَ دَيْنَ الْعُ يَبْقَ بِمَجَتَ والذَّمَّةِ حَتَّى يَنْضَعَّ اِلنِهُ مَالُ أَوْمَا يُؤَكُّدُ بِمِ الذِمَعُ وَهُوَ ذِمَّةُ ٱلكَفِيْلِ وَلِلْفَاقَالَ ٱبْرُحْنِفَةُ إِنَّ ٱلكَفَالَةَ بِالدُّّ يُنِ عَنِ اللَّيِّتِ لَا يِصُّ إِذَا لَمْ يَعْنَفُ مَالَا ٱوْكُونِيلاً كَانَّ الدَّيْنَ عَنْهُ سَاقِطُ بِعَكَدُفِ الْعَبِوالْحَجُوْدِ يَقِيرُ بِالدَّيْنِ فَتَكُفِّلُ عَنْهُ رَجُلُ تَعِيمُ لِانَّ ذِمَّتَهُ فِحْ حَقِّهِ كَامِلُةٌ وَإِنَّمَاضَّمَتُ النيرِ الْمَالِيَّةُ فِي حَقِّ الْمَوْلَى وَالْ كَانَ شُرِعَ عَكَيْرِ بَطَرِيْقِ الصِّلَةِ بَطَلَ الْهُ ٱنْ يُوْصَى بِهِ فَيصِعُ مِنَ الثُّلُثِ:

مر محمد : اورع حكم ميت براس كي غيرى عاجت كے ليمشروع جوارده كل ايسي كي بارے جو يوعين كرما تا متعلق بة وجب ك عين موجود رب كاستى بعي باقي رب كاكونكواس مين أس بند كافعل مقصود نهين موتلب اوراكر وهي قرض ہے تودہ محض ذمیر میں سے انتخارے باتی نہیں رہے کاحتی کہ اس کے ذمیری طرف مال یا ایسی چیز کا اضام زکیا جا مےجس ے ذمر مؤکد ہوجا آہے اور وہ فرم کھیل ہے اور اسی بناء پر صفرت امام اعظم البر صنیف رجم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سیت

(مفلس) كى طرف سے اس كے قرض كا كفيل ہونا درست نهين ہے جبكہ حيات ميں اس كا كوئى كفيل مذريا ہوكيونكو كفالت كامعنى ہے ايك ذمركودوس ومرك ساتھ ملانا جيكمتيت كا ذمر سي عتبرنہيں رہاہے توكفيل كا ذمراس كے ساتھ كيد ملايا جائلًا ب انخلاف أس صورت كرجبكه اس كى زندكى مين اس كا مال ياس كاكونى كفيل موجود بوقو جونكم اى وقت اس كا ذمركا ملهب اس ليه اس كاطرف معضيل بونا بھى مجع موكا البتريم اكب عليمده امرے كركوئي تخص كفالت كم بغريطور تبرع ادراحسان كي أكرسيت كاقرض اداء كردست نيداداء كرنا درست سے اورصاحبين رتھما الشرفال زطا بین کشفلس متیت کی طرف سے بھی کفالت میں ہے کیونکو شرع شریف کی روسے موت ، قرض سے بری کرنے والی نہیں ہ وردرصاحب قرض کے لیے ترع کرنے والے سے اپنا قرض وصول کرنا جائز نہ ہوتا اور نہ آخرت میں اس سے قرض کا مطاليه يرمكنا ادريسي حفرت إمام احدا ورحزت امام مالك رحمها الله تعالى كا قول ب يك ابن قدام ف اس قول كى نسبت أكثر ابل علم كى طرف كى ب كذا فى التقريد ا در إن حزات في حديث جابر رضى التُدتعالى عذ كوبطور ديل ك پش كان دسول الله صلى الله تعالى عليه ولم لايصلى على رجل مات وعليه دين فاتي نيت فقال عليه دين قالوانع عديناران قال صلواعلى صاحبكم فقال ابوقتاده الانصارى ماعلى يادسول الله فضلَي عليه وسول الله صلّى الله عليه وسمّ رواه النسائي وابودا ود ، ترجم: رول كرم سلّ الله تعالى عليه وسلم متخص كانماز خازه نهيل يرفعة تعيج فوت بوكيا برا ورأس يرقرض بوليس ايك جنازه لايا كمياقه حضدر اقدس تلى الله تعالى عليدو تلم في فرمايا كياس برقرض بيصحاب كام رضوان الله عليهم في عرض كيا في اس بر دو دینار میں تو آب صتی الشرعلیہ وستم نے ارشاد فرمایا کرتم بڑھو نماز اپنے صاحب پرلیں حفرت اُلوقنا دہ انصاری رضی الشم تعالىءنە نے عض كيا وه دو دينا ميرے ذمه بر بين سي صور اكرم صلى الله تعالى عليد وسلم في اس بر غاز بيرهى بيرهديث حفرت امام نسائی اور حفرت البواقة رجمها الله تعالى ف روايت كى ب: اوراس حديث مريف مريف بيسى اوراحاديث مباركم بھی مروی ہیں بہر حال حدیث مذکور سویا اس جیسی ویگراحادیث مبارکہ ہول ان سے اس امریر الکست کی طرف سے ضامن مرنا خواه متيت في اداء دين ك ليه مأل جيولا بويان جيولا بويارنب "احدلال درست نهيل مع كونكر صيف مذكورمين حفرت قياده رضى النُدلَعالي عنه ك قول هاعلى " سے كفالت نابت نهيں ہوتى ہے بلكه اس ميں ير احتمال ہے كر حزت قناده رضى الله لعالى موز في بطور تبرع كونيت كى طف سداس كوض ادا وكرف كر بار يوض كيا بداور

اس من توکسی کا اختلاف نہیں ہے اور اس میں ریھی احتمال ہے کہ آپ نے دعدہ کیا ہو نزگفالت اور ریھی اِحمال ہے کہ یہ بیلی کفالت کا افراد ہو: توحضرت اسام اعظم الوصنیعة رحمہ الله تعالی کے نز دیک سیّت علس کی طرف سے کفالت جمیح نہیں ہے کیونکہ موت کی وجہ سے ذمہضعیف ہوگیا ہے اور ڈمر کے ضعیف ہونے کی وجہ سے بنفسہا دین کا احتمال نہیں رکھنا ہے تو احکام دنیا میں بردین اپنے محل کے فوت ہونے کی وجہ سے سافط کی طرح ہوگیا ہے:

قولہ بعدہ العب المجود المح مصنف رحم اللہ تعالی بهاں سے اس اعراض کا جواب و بیتے ہیں کہ عبد محجور اور میت دونوں کے ورکا ضعف برابر ہے توسیّت کی طرف سے کھالت کیوں جائز نہیں ہے جیسا کہ عبد محجور کی طرف سے کھالت میائز ہے الجحق المب عبد محجور اور شیت میں فرق ہے عبد محجور جو کہ قرض کا افراد کرتا ہو بھراُس کی طرف سے کھی شخص کھنیل ہوجائے تو یہ کھالہ نہیں ہورگانا) کیوکھ بھرا کے افراد کی مطلب نہیں ہورگانا) کیوکھ بھرا کی افراد کو ملے ہے اور عبد محجور ہے واگر چو عبد محجور سے اس کے آزاد ہونے سے فی معلی ہورگانی کیوکھ بھرا کی افراد کی معلی ہورگانی کو اور عبد محجور میں فی المجله طالب کی امریت ہورگانی کے افراد کی تصدیق کردے یا معلی اس کو آزاد کر درہ تو فی المحال اس کو آزاد کرد درہ تو فی المحال اس کو آزاد کی تصدیق کرد سے یا معلی اس کو آزاد کرد درہ تو فی المحال اس کو آزاد کی تعدیل کو تا معلی ہورگانی محتور ہوگا ہور تا میں معلی ہورگانی معلی ہورگانی میں معلی ہورگانی محتور ہوگانی کہ تا معلی ہورگانی کو تا معلی ہورگانی کے تا میں کی جانب سے کسی تھی کھیل سے اور کھیل ہے تا معلی ہورگانے کہ تا معلی ہورگانے کہ تا معلی ہورگانے کہ تا معلی ہورگانی کے تا میں کا افلاس اور عدم تا کہ کہ معرفی کے تا میں فیری مطالبہ مورگانی معرب ہے۔ کو میں معلی کے تا میں کی جانب سے کسی معربی کہ کا معلی ہورگانی فیری مطالبہ ہوگانی میں مطالبہ ہوگانی معربی میں کی جانب کی جوار سے کئی مانو نہیں ہے کہ کو اور کا مطالبہ ہوگانی فیری مطالبہ ہوگانی

قولہ وانسا صّبت الح مصنف رجم الله تعالی باں سے اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ جب عد کاذم کا ملم اسے تو یہ حُرّے برابر ہوگیا تو بھر عبدالکر شخص کوخطا تقل کردے تو اس پر دیت ہی واجب ہونی بیا ہیے خود عبد دیت نہ بن سکے جیسا کہ حُرّ اُلُرکس شخص کوخطا تقل کردے تو اس پر دیت واجب ہوتی ہے وہ خود مقتول کے ورثاء کا غلام نہیں بن جانا بعنی عبد کی نسیست سے اس کے ذمہ کی طرف مالیّت رقبہ کو کمیوں ملا یا جانا ہے جبکہ اس کا ذمہ کا ملک سے الجھوا ب غلام کے ذمہ کی طرف مالیّت رقبہ کو کمیوں ملا یا جانا ہے جبکہ اس کا ذمہ کا ملک سے الجھوا ب غلام کے ذمہ کی طرف مالیّت رقبہ کو کمیوں ملائی جاتی ہے بعنی عبد کے ذمہ کا کمال مولی کے حق کے اعتبار سے ملائی جاتی ہے بعنی عبد کے ذمہ کا کمال مولی کے حق کے اعتبار سے جب بیس اگر دین اداء کرنے کو کہا جائے اور دہ انسان خود دیت میں نہ دیا جائے تو اس میں مولی کا نقصان کی جہت کومڈ نظر رکھا گیا ہے :

غلام خود دیت میں نہ دیا جائے تو اس میں مولی کا نقصان ہے : تو بہاں حولی کے نقصان کی جہت کومڈ نظر رکھا گیا ہے :

عقد کتابت باقی رہے گامولی کے مرجانے کے بعد اور اسی طرح مکا تب کی موت کے بعد لِستہ طیکہ وہ بدل کتابت جھوڈ کر فوت بھرا ہوا ور اسی سیے ہم نے بیجی کہاہے کہ بیری اپنے فوت نشکہ ہونے ہوئے متن میں غسل دھے تکتی ہے کی نکر عدت کے زمانہ میں ذوج مالک ہوتا ہے لیب اُس کی اس خصوصی حاجت کے لیدا ہونے تک عدّت کے اِختتام کک ملک باقی رہے گی مخلاف اُس صورت کے جبکہ بیری فوت ہوجائے کہ اس کا شوہر اس کوغسل نہیں دے سکتا کیونکہ بیری تو مملوکہ تفی اور موت کے سبب سے اس کی مملوکیت کی املیت باطل ہوجی ہے ہ

تقريم وسترتي قله وإماالذي شرع لد الإسف رهي الثرتعالي بيال ساقام العميس قم ثالت كابان درمات مير لعنى وه مكم جركالعلَّق تودميَّت كى ماجت ك ما توب ؛ قوله والموت لايناف الحاجت الإصنف رحم التوقعالي يهال ايك ويم كااناله فرمات بي ويم يربوني كرحوائج توزند كي ميس موت سے توحائج ختم بروماتى بين إلمذاموت ك بعد حوالح كے بدراكر في كوفى عاجت نسين ہے الجواب مرت ، ماجت كے سانى نسيں ہے كبونكہ حاجت بخر برسىنى ہوتى ہے اورموت سے بڑھ كوكوئى بخر نہیں لِنذامیت دوسروں کی بنب ف زیادہ محتاج ہے ہیں اس کاحق اس کے لیے اتنی مقدار میں ہے اس کی حاجت لیدی بردهائے باقی رہے گا ہی وجہے کہ تیت کی جہیز و تکفین اس کے دلیان کی اوائی پرمقدم سے جبکہ قرض خواہد کا ت عین کے ماتھ متعلق نر ہوکیونکفن دفن کی طرف میت کی فتاجی دوسری تمام حاجتوں سے بڑھ کرہے جبیا کراس کی زندگی میں اس کالباس قرض فوا ہمل کے حق سے مقدم ہوتا ہے پھوست پرجودین ہے اُس کی اطابی ہولی کونکہ اپنے ذمری بات كيار قرض كى ادائيكى كى حاحبت وصتيت سے بھى زيادہ ہے اس ليے كد وصتيت توابني طرف سے تبرع اور محض احسان ہے پھرمیّے سے ثلث مال سے اس کی وصیّت پراکرنے کا مرتبہ آنا ہے کیونکرمیّے کی حاجت وصیّت کے بورا کرنے کا طرف ورثاء كح صے اقرى بے كونكه تنفيذ وصيّت كافائدہ آخرت بيمان كافونها مُدموّلہ اور وہ آخرت بين اس كى طوف مخاج مجى ہے بير متيت كى طف سے نيابت كے طور ير متيت كى ميراث كي تقسيم واجب ہے اور ير تمام حقوق مذكورہ مينت كى بہترى اوراس كے نفع كے ليے ناب بوتے بي كورك اموركا نفع اس كى طرف راجع بونا ہے جيميزو تكفين اورائس كے قرض كى اوائيكى اوراس سے وصایا كے نفاذ كے نفاخ كائيت كى طرف راجع ہونا تو با مكل ظاہر ہے باقی ميراث كے جارى

قولہ وان کان الحکمہ الج مصنف رحمالتُلقالی کے قبل وان کان الحکمہ الج "کاعطف ان کے قبل ان کان الحکمہ الج " برہ اور پہاں سے اقسام البعد میں سے قسم ٹافی قسم ٹالٹ کا بیان فرماتے ہیں کہ وہ حکم ہو مست پر اس کے غیر کی حاجت کے لیے شروع ہُوا تھا اگر وہ حکم اس پر بطراتی صلا کے مشروع ہُوا تھا جیسے نفظ تھا رم اور کفامات اور صدقہ الفطر تو وہ موت کی وجہ سے ضعف فرم کی بناء پر باطل ہم جائے گا مگر یہ کہ اُس نے اس کی وصیفت کی ہوتی یہ وقید وصیفت کی معالے کا مگر یہ کہ اُس نے اس کی مال کے تلاف سے ہوتو یہ وصیفت اس کے مال کے تلاف سے معالے کا مگر یہ کو اُس کے مال کے تلاف سے اس کے تعرف کو جائز قرار دیا ہے وقد مصر بیا انہ :

وَلَمَّ اللَّذِى شُرِعَ لَهُ فَيِنَاءُ عَلَى حَاجَتِم وَالْمُوتُ لَا يُنَافِئ الْحَاجَة وَلَمْ اللَّهُ وَلَا لِكَ قُدِمَ جَمَانُهُ لُمُ كُونُهُ فُكَ وَيُنَا وَكُنَا وَلَا لِكَ قُدِمَ جَمَانُهُ لُمُ كُونِ لُهُ فُكَ وَيَنَا الْحَالَة فَوَمَ جَمَانُهُ لُمُ كُونِ لُهُ فُكَ وَيَعَلَى الْمُولِيَة وَلِلْالِكَ وَصَافِاهُ مِن لَلْكُمُ اللَّهُ وَكَبَ الْمُولِيَة فُومِن مَوْتِ الْمُولِيَة فَي مِطْوِيْقِ الْحَنَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْ مُونَة الْمُولِية فَي اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ

تر جمیم : اور جو کم خود بندے کے اپنے لیے مشروع بڑو اپ ایس وہ اس کی حاجت پر مبنی ہے اور موت حاجت کے منافی نیں جے لیں اس کا عنی اس کے لیے اتنی مقدار میں ہیں ہے اس کی حاجت بیری ہوجائے باقی دھے گا اور اسی سے تمام امور بر م میت کا کفن دفن مقدم دکھا گیا ہے بھر اس کے دلیون کی اوائی بھراس کی وصیتوں کا لیرا کرنا تکت مال سے بھر میرات تاتی ہے ، متیت کی نیا بت کے طور پر واجب ہوگی اور بر تمام مذکورہ حقوق میت کی بھتری کے لیے تابت ہوتے ہیں اور اسی لیے

ہونے کا نفع بایں طور ہے کہ جب اس کے وارث اس کے مال کے صول کے بعد مال دار ہوگئے اور انہوں نے اس کے مال سے بھرہ مند ہونے کی وجہ سے اس کی روں مال سے بھرہ مند ہونے کی وجہ سے اس کی روں مال سے بھرہ مند ہونے کی وجہ سے اس کی روں راحت محسیس کورے گی اور اس کو آخرت میں آوا ب ہوگا اور عین مگن ہے کہ بینی لاگ فوشحالی کی وجہ اس کے لیے دحا پہنے میں اور اس کے لیے صدقہ و خیرات کری جی سے اس کو آوا ہ صاصل ہوتا رہے گا اور اس کے ورجات بلند ہوتے رہی گری اور اس کے لیے صدقہ و خیرات کری جی بہنچا ہے گا اور اس کے ایک فائدہ زندوں کوجی بہنچا ہے۔ اور وصال کرجانے والوں کوجی بہنچا ہے۔ اور وصال کرجانے والوں کوجی بہنچا ہے :

قوله وليلذا بفتت الإينى اس وجس كرموت ، حاجت المانى كمنافى نبي بعقد كابت مولاك فت بوجانے اوراس طرح مکاتب کے فت ہوجانے کے بعد باقی رہے گایاں شرط کرمکات بدل کابت چھوڑ کے فت ہما ہوایتی اگر آقافت ہوجلتے اور مکاتب زندہ دہے تومکاتب مولی کے ورثا ہ کوبدل کابت ا داکرے آزادی ماعل كاسكتاب كيونك موت كيوريسي مرف والا أواب كالختاج بوتلب أوصورت مذكوره مين مرف وال كاعتى كالواب اور ونناه كوجومال بدل كنابت كيصورت مين حاصل بوگلاس كا تواب بهي حاصل بوگلاوريدالساام سيرس سيركسي كاجي اختاف بس ب اورجب مكاتب اس فدرمال جيور كرفت بوجائے جس سے بدل كابت اداء بوجائے اور بولى زندہ رہے لوسا كورثاءاس كوف سعمول كوبدل كابت ادام كسكة بين كونكم كاتب كورن كي بديعي حريت حاصل كرفى طرف فتاجی ہے تاکہ بدل کتابت سے بچا ہُوا مال مکاتب کے و ثناء کو بطور مراث کے مل سے اور مکاتب ہدنے کے زمانهمیں جراولادیں پیلے ہوئیں ماحن کو اس نے خرید کیا وہ آزاد ہوجا بیس حتی کہ بدل کتابت اداء کردیے ہے اس كورىنى حيات كے بالكل آخرى لح ميں حكماً أزاد قرار ديا جائے گا تاكد كُو كا ترباقى زرہے كيونكر رق كُفر كا اثر مرتا ہے، ا وربيت هرت على اورا بن معود رضى التُدلُّعالُ عنهم الامذبب بيدا ورحفرت زيد بن ثابت رضى التُدلُّعالُ عنه فرمات بن كرا صورت مين محقد كتابت فنع بوجائع كااورتمام مال مولى كيدي بوكااوريسي حفرت امام شافعي دفي الترتعال

زمان میں زوج مالک ہونا ہے ہیں اُس کی اس صوصی حاجت کو پورا ہوئے تک عدت کے افتقام تک ملک باتی رہے گیا در فسل میت کی ایک حاجت ہے اور فوت شکرہ شویر اس کی طرف کتا ہے بھی ہے ، بخلاف اُس صورت کے جب ہوی وُٹ ہوجائے کیونکہ شوہر اس کو غسل نہیں دے اسکتا ہے کیونکہ بیری تو مملوکتھی اور موت کے سبب سے اس کی مموکت کی اور کوت کے سبب سے اس کی مموکت کی اور کوت کے سبب سے اس کی مموکت کی اور کت کی اور کت کے سبب سے اس کی مموکت کی اور کت کی اور کت کے سب سے اس کی مموکت کی اور کت کے سب سے اس کی مموکت کی اور کت کے اور حضرت امام شافعی رحمہُ اللہ تعالی فرماتے ہیں کرشوہر بھی اپنی فرت شدہ ہوی کو غسل دے سکتا ہے جس طرح بھی اپنی فرت شدہ ہوی کو غسل دے سکتا ہے جس طرح بھی اپنی فرت شدہ ہوی کو غسل دے سکتا ہے جس طرح بھی اپنی فرت شدہ ہوی کو غسل دے سکتا ہے جس طرح بھی اپنی فرت شدہ ہوی کو غسل دو سکتا ہے جس طرح بھی اپنی فرت شدہ ہوی کو غسل دو سکتا ہے جس طرح بھی اپنی فرت شدہ ہوی کو غسل دو سکتا ہے جس طرح بھی اپنی فرت شدہ ہوی کو غسل دو سکتا ہے جس طرح بھی اپنی فرت شدہ ہوی کو غسل دو سکتا ہے جس میں ایک اس مقام کو فرت ہو میں ٹوج کو خسل دو سکتا ہے ہیں کہ میں خود تمہاد سے سکتا ہے کہ کا در بھاری کا استفلام کرد سکا اور کا اور بھی تامیل دو بھی کا دو سے ہو بھی کہ میں خود تمہاد سے سکتا ہے کہا دو سے ہو کہ کو سے بھی تامیل دو سرس احادیث کے باد سے ہو بھی کامیل دو سے کو باد سے ہو بھی کو میں خود تمہاد سے سامان کا اشتفام کرد سکا اور کی کا دور بھی احادیث کے باد سے ہے بھی تامیل دور ہی احادیث کے باد سے ہے باد

وَلَهُ وَالْقَصَاصُ مَثْبُتُ لِلْوَرَقَة إِنْ الْقَلَبَ الْقَصَاصُ مَالاً وَإِنْ كَانَ الْمَصَلُ وَلَهُ وَالْقَصَاصُ مَالاً وَإِنْ كَانَ الْمَصَلُ وَهُ وَالْقَصَاصُ مَثْلًا وَإِنْ كَانَ الْمَصَلُ الْمَعْدِ الْمَعْدَ اللّهُ وَالْمَعْدُ اللّهُ وَالْمَعْدُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا يَضَعُ اللّهِ وَاللّهُ مَا اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

مرجم مرد اوراسی می مقتول کاحق ، دیت کے ساتھ متعلق ہوتا ہے جبکہ قصاص ، مال سے سُبّرل ہوجائے اگرچہ اللہ بعنی قصاص ورتاء کے لیے ابتداؤ تابت ہوتا ہے ایسے سبب کے ساتھ جومورٹ کے حق میں با یا گیا ہے کیؤ کر قصاص سے کی دندگی ختم ہوئے کے وقت واجب ہوتا ہے اور اس وقت میں ہی ملک کی اہلیت کے بطلان کی وجہ سے مرف وہی چیز تابت ہوگی جس کی طفت ، اصل ہے جواس کی ما جت کے صلاحیت نہیں رکھتا ہے لیے ہوگی کی خرد اور قصاص الیاامرہ جواس کی ما جت کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے لیے ابتداؤ تابت ہوگا نو کہ انتقالاً ) لیس فلف ، اصل سے جُدا ہوگیا کیؤ کر مود اور قصاص الیاامرہ جواس کی ما جت کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے لیون کی تعداد اور اور قصاص الیاام ہوگیا کو تکہ دولوں کی ما جت کی ملک تھا ہوگیا کو تکہ دولوں کے ایس بی وادر اور اور اور اور تصاص کے لیے حکم دنیا میں ہے اگر مرفے والانیک میں تب کے لیے گی آخرے میں اور احکام آخرے لیے اور آگر ہو ہے تو قراس کے لیے حکم دنیا میں ہے اگر مرفے والانیک سے تو اس کی قبراس کے لیے جہتے کا باغ بنائے گا وائی ان تعالی ہے امراک و تو اس کے لیے جہتے کا باغ بنائے گا وائی ان تعالی ہے امراک میں ہونے اس کے لیے جہتے کا باغ بنائے گا وائی ان تعالی ہے اسے فضل وکرم سے جنت کا باغ بنائے گا وائی ان تعالی ہے کہ سے فضل وکرم سے جنت کا باغ بنائے گا وائی ان تعالی ہے کے اپنے فضل وکرم سے جنت کا باغ بنائے گا وائی ان تعالی ہے کہ بیا تعرب کے اسے فضل وکرم سے جنت کا باغ بنائے گا وائی ان تعالی ہے کہ بیائے گا وائی ان کی تعالی ہے کہ بیا تعرب کی ان کا باغ بنائے گا وائی ان کے اس کی کے اس کی کے اس کی کے اس کی کا کو بیاں کا باغ بنائے گا وائی ان کو ان کی کو ان کی کا کو کا کا کو کا کو کا کو کی کا کا کو کی کو کا کو ک

المقرامي و المشروع قولہ و لفاذا تعدق حق المقتول بالدینہ الج لینی اس سے دکہ وہ احکام وحقوق جوبت کی حاجت کی حاجت لیدی ہوجائے اس کے حاجت ایدی ہوجائے اس کے سے ملوک باتی رہتے ہیں) کہ جب کوئی تخفوکسی وی کون کردے اور فتا کی بھی ایسا ہوجس سے قصاص آنا ہو لیعنی قصد الکسی آدی کو تیز دھار آئے سے قتل کرسے قرار محمقت کے وارث قاتل سے مطح کرلیں یا بعض وارث معان کردیں تورید قصاص ورث ہیں جاتم ہور اس میں میں میں مورد و بن جاتا ہے تو ایس مال کا حریں تورید قصاص ورث بن جاتا ہے تو ایس مال کا حکم بھی ویکر اموال کی طرح ہوگا حتی کہ اس میت کے لیے وہ اس قدر باتی رہے گا جس سے اس کی حاجت لیری ہوجائے جاتم ہوں کے بعد ورثانو میت کے نائب جو کرکے بھیتے مال بطور وراثت سے حاصل کریں گئے ہوں ہوں گئے وہ اس تعدر باتی رہے گا ور اس کے بعد ورثانو میت کے نائب ہو کرکے بھیتے مال بطور وراثت سے حاصل کریں گئے ہو

قوله وان کان الاصل الاسمسنف رحمرُ التَّرتعاليٰ يهال سے يہ تبانا چاہتے ہيں كه قصاص اصل ہے اور يہ ابت الله ورْناء کاحق ہے كيونكر حب قصاص الساامر ہے جومتت كى عاجت كے ساتھ متنتى نہيں ہوسكتا ہے كيونكر قصاص خُرن كے انتقام لينے كى غرض سے بطور سزا كے مشروع ہوا ہے تاكر مقتول كے اولياء كا دل ٹھنڈا ہو مايں وجركر قاتل كاشرُ

ان سے دُور بوگیا ہے اور ایک اعتبار سے قتل کی جنایت اولیا، ہی کے حق میں داخ ہوئی ہے کیونکہ یہ لوگ مفتول کی فنگ میں اسے سے اسے لفت اسے لئے استداؤ قصاص کا حق ثابت کیا ہے لیں نہیں کہ او لا مریت کے لیے حق قصاص ثابت ہو بھر دو مرسے حقوق کی طرح و رثابہ کی طرف منتقل ہو ( الماں اگر قصاص بمال سے بدل جائے قد اس کے ساتھ منت کا حق متعلق ہو تا ہے کہ مورث کی طرف و رثابہ کی طرف منتقل ہو تا المار ہوت ایسے سبب سے ہولیے جدکہ مورث لیمن مقتول کے حق میں بایا گیا ہے کیونکہ قائل نے قو اس کی زندگی تلف کی ہے حالانکہ یہ اپنی زندگی سے اپنے اولیا ہے کہ است مناور ہوئی ہوئی ہے دی گئی کہ موت واقع ہوئی ہے دی گئی کہ موت واقع ہوئی ہوت ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی سے پہلے شرح ہے کیونکہ اس کا بلاک مونا ہی تو قصاص کا سبب بروا دو اردارت کا می موت واقع ہوئے ہوئے سے پہلے شماص معاف کر دینا بھی میرج ہے کیونکہ وا جب ہوئے والا قصاص معاف کر دینا بھی میرج ہے کیونکہ وا جب ہوئے والا قصاص وارث کا ہی حق ہے ۔

قوله لانه يحب عند انقضاء الحيلوة الج مصنف رهمُ الله تعالى بهال الماس امر بروليل پيش رقع بين تصاص ابتداءٌ ورثاء كي ليه ثابت به ذائب كمامر تقريره ؟

فَصُل فِي الْمُوارِضِ الْمُكَتَّمَتِهُ آمَّ اللَّحَتُ لُ فَانْوَاعُ ارْبُعَةٍ جَمُلُ بَاطِلُ بِلَا فَصُلُ فِي الْمُورِضِ الْمُكَتَّمَتِهُ آمَّ اللَّحَتُ لُ فَانْوَاعُ الْمُرْبُودِ الْمُلُولِا تَّمُ مُكَابِرَ فَعَلَمُ عُذَرًا فِي الْمُاخِرَهِ اَصُلُا لِا تَهُ مُكَابِرَ فَعَلَمُ عُذَرًا فِي الْمُاخِرَةِ اَصُلاً لِا تَهُ مُكَابِرَ فَي الْمُرْبِدِ فَي الدَّرِيلِ فِي الْمُؤْمِدِ الدَّرِيلِ فِي الدَّرِيلِ فِي المُنْ الْمُؤْمِدِ الدَّرِيلِ فِي الْمُؤْمِدِ الدَّرِيلِ فِي الْمُؤْمِدِ الدَّرِيلِ فِي الْمُؤْمِدُ وَالدَّرِيلِ فِي الْمُؤْمِدِ فَي الْمُؤْمِدِ وَالدَّرِيلِ فِي الْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِدُ وَالدَّرِيلِ فِي الْمُؤْمِدُ وَالدَّرِيلِ فِي الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدِ وَالدَّرِيلِ فِي الْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِدُ وَالدَّرِيلِ فِي الْمُؤْمِدِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فِي الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فِي الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ

متر چمر : برفصل عواضِ مکتسبہ کے بیان میں ہے ان میں سے ایک جبل ہے لیں وہ جارتم ہے ایک دہ جمل ہے جو سراسر باطل ہے اور دہ گفر ہے اور وہ آخرت میں بالکل عذر ہوئے کی صلاحیّت نہیں رکھتا ہے کیونکہ دہ وضوح دلیل کے بعد مکابرہ اور انگار ہے یہ

تُقْرِيرٍ وَلَشْرِقُ قُولَ فَصَلَ فَ العواضَ الْمُ مَصْنَفَ رَحْمُ التَّرِيُّوا لِي جب عوارضِ سماوير يك باين

فادغ بُوتْ توابْ عوارض مكتسب معنى أن عوارض كابيان فرمات جير جن مح مصول ميں بندے كاسب واختياركو دفل ہرا دران عواض مكتسميں سے ايك جل ہے ادر جهل دوسم ہے ايك جهل بيط اور دوسراجل مركب اوجهاليط كالعريف يدسي كرو عدم العلم عنمامن شانم العلم "اس صورت مين جهل اورعلمين ملكروعدم كالقابل ب ادرجهل مركب كي تعرف بيري صواعتقاد جاذم غيرصطابق الواقع مع اعتقاد المطابقة ١٠١ورجهل مركب الماعيب بيرجس كالالتعلم سيمكن بهين بيه: باتى إنسان كه اندرجهالت اصل بوف ك باوجود يهال اس كو عواض میں سے اس لیے شمار کیا گیا ہے کہ یہ وصف، ما ہبتیت انسان سے خارج سے اور اس کومکتسب سے اس لیے شاركالكاب ( اگرىيى ساصل خلقلت مى بندے كا ختيار كى بغير بولى كە بندے نے اكتساب علم ميں تقصيرى ہے كوكد بده كسب علم ك ذراية جهل دُوركر في يرقا در تصااس كاكسب على ترك كرنا اوراس كاجهل يراستمار اس امرك بمشزله ہے کواس نے اپنے اختیار سے جہل کوافتیار کیا ہے بھرجہل بسیط جار قسم ہے اوّل وہ جہل ہے جو بلاشبہ باطل ہے اور وہ گؤے اور وہ آخرت میں باللی عذر ہونے کی صلاحیت نہیں رکھنا کیونک کفر مکا رہے جایتی دلائل کے ظہورا وران کا علم بونے کے باوجود انکارے کریود دوا بات جوصائع کی وحداثیت اوراش کی صفات کالیہ پردلالت رے دالی ہیں بالکل المابره بايره بيكى شاء في كما الجاكاب عد ففي كل شئ لدشاهد؛ يدل على اندواحد ؛ اورا على ايك الالفي كاقول مه ذالبعرة تدل على البعير وإثر الاقدام على المسير فالسدماء ذات إبراج والدف ذات فجاح تدلان على الصانع اللطيف الخبير فالا نكار بعد ذلك جود: جياكه الله تبارك وتعالى كا ارتاد كرامي من وجعد وابعا واستيقنتها انفنه عرظلها وعلوا ادراس طن حفور يُلورسيدالرّسل حفرت محد المصطفى احمد المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم ى رسالت ونبوت برا دله بين اور وه مجزات قامره ادر بينات البرويس جوال ك زمانيس فحسومات تصيل اوران ك بعدول او كال كي نسبت سے اس وقت سے الاقران ابعد قرن أع كرون تك متواتره بيركس ال كالكارفسور كالكارسي اوراس كومكاره كقريس للذاب جهل احكام آخرت مين عندشارنسين بوكايس اس منكركومذاب كياجا شكاباقي احكام دنيامين يرجل عدر بون ك صلاحيت ركصاب متيك ذى بن جائے كو قبول كرلينے كے بعد اس كا فرسے قتل ا در حبس وغيره و نيوى عذاب دو كئے كے سلسلے ميں اس جمل كو عذر البيم رايا ما أسي : بهرمال جهل كى يافع ديكرانواع سے اللہ ب

ہا ابن اسلام کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے تو ہمیں لازم ہے کہ ہم ان سے مناظرہ کرکے ان کی تاویل کو فامد کریں اور دلیل سے الزام دیں ہیں ہم ان کی تا ویل فامد کے ماتھ کم ان کے اور ہم نے کہا ہے کہ باغی جب عادل کا مال ضائع کروے یا اُس کو قبل کردے اور اُس باغی کا نشکر نر ہو تو وہ ضامن ہو گا اور اسی طرح مسلائوں کے باقی احکام اُس برلاز ما جاری ہوں گا اور اسی طرح مسلائوں کے باقی احکام اُس برلاز ما جاری ہوں گا اور اسی طرح مسلائوں کے باقی احکام اُس برلاز ما جاری ہوں گا اور اسی طرح مسلائوں کے باقی احکام اُس برلاز ما جاری ہوں گا اور اسی طرح علماء شریع ہوا ہے اجتہا و ہمیں گا ب اللہ تعالیٰ یا سُنٹ میں ہوئے کے مسابقہ فتو ہی دینا اور جان لوچ کر اس اللہ اللہ اللہ اکر چوڑے کے مسابقہ فتو ہی دینا اور جان لوچ کر بسم اللہ اللہ اکر جوڑے ہوں کے درست ہوئے کے سابھہ فتو ٹی دینا اور جان لوچ کر بسم اللہ اللہ اکر ہم و دینا ہو کہ دینا ہوئے کے سابھہ فتو ای وینا ہے دینا ہوئے کے سابھہ فتو ای وینا ہوئے کے سابھہ فتو ای وی وینا ہوئے کے سابھہ فیونا ہوئے کے سابھہ فتو ای وینا ہوئے کے سابھہ فیونا ہوئے کہ سابھہ فیونا ہوئے کے سابھہ کی س

لقرير والشريح وله وجه لي هودونه الم مصنف را الله تعالى يهان عدوري م ذكركة بين ادرية جمل كافرك جبل عدكم ورجه كالبركسي ريعي باطل باورة فرت مين عذر بوفى صلاحيت نهيس ركساب اورية المال مراي كاجل ب جيس معتر لدكاجل ب كروه الدنتارك وتعالى صفات كا الكارك قي وه كف جي كرائلة تبارك وتعالى عالم بيكين علم اس كى صفت نهيل ب اورائلة تبارك وتعالى قاور بيكن قدرت اسى كى صفت الهين باورقائل كول ليس بعال واور لاعلم لأسي كونى فرق نيب بادر جيد مشبقة كاجل عدد كمقة بيركه الله تبارك وتعالى كى صفات حاوية بين فابله للزوال بين جيساكه فلوق كى صفات بين اور احكام آخرت بين ان معجل كى شال جيسة معتزله كاجل كدوه منكرو مكريك سوال ا درعذاب قبر ا درميزان كا انكاركرت بين بين جهل كي قيهم عذر ہونے کی صلاحیّت نہیں رکھتی ہے کیونکہ یواس دلیل کے فالف ہے جو اس قدر واضے ہے کہ اس معا اورعقلاً شکیونیں ب سعًا إس ليه كدكتر آيات اوراحا ديث صحور جوالله تبارك وتعالى كي صفات بيني علم وتدرت وغيرها برواله بين الله تَبَارِكُ وَلَعَالِي كَا إِرْشَا وَ إِنَّ اللَّهِ مِكِل شَيِّ عَلِيمِ " اورا للَّه تبارك وَلَعَالَى كَا إِرْشَا وَ إِنَّ اللَّه على كُلَّ شی قد یو ۱۰ وراسی طرح آیات واحا دیث صحیح الشر تبارک و تعالی کے وادث کی صفات سے تنز صربر دلالت کرتی الله الله تنارك وتعالى كالرشاد ب ليس كشله شع الدية اوراسي طرح آيات واحاديث صحيح عذاب قبرا ورميزان اور منکودنگیر کے سوال کے ثبوت پر دالہ میں حبیبا کر حفرت امام بخاری ا در حضرت امام مسلم ا در اصحاب سن اربعہ

وَجَمُلٌ مُودُونَهُ الكِنَّهُ بَاطِلٌ لِهِ يَصْلَعُ عُنُزًا فِي الْأَخِرَةِ الدِّضَّا وَهُو جَمْلٌ ا صَاحِبُ الْعُوَىٰ فِي صِفَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ وَفِي أَحْكَامِ الْأَخِرَةِ وَجَمْلُ الْبَاغِيْلِانَةُ مُخَالِفُ لِلدِّلْيْلِ الْوَاضِعَ الَّذِي لَا شُبْعَةَ فِيْرِ إِلَّا النَّهُ مُتَأْوِلٌ بِالعُوآنِ فَكَانَ دُّقْنَ اللَّقُ لِلكِنَّذَ لِمَا كَانَ مِنَ الْمُتَلِمِينَ اَوْصِقَنْ يَنْتَحِلُ الْجِسْلَامَ لَزَمَتَ مَّنَا ظِرَيُّهُ وَالْرَامُةُ فَكُمْ نَعُمَلُ مِثَا وَيُلِمِ اكْفَاسِدِ وَقُلْنَا إِنَّ الْبَاغِي إِخَا الْكُف مَالُ الْعَادِلِ أَوْنُفُسُهُ وَلَا مَنْعَتُ لَهُ يَضْمَنُ وَكَذَٰ لِكَ سَائِحُ الْاَحْكَامِ تَلْزَحُهُ وَكَذَٰ لِكَ جَهُلُ مَنْ خَالَتَ فِ إِجْتِهَادِهِ ٱلْكِتَابَ أَوُّ السُّنَّتُ الْمُنْهُوْرَةَ مِنْ عُلَاء الشَّرِيْعَةِ ٱوْعَمَلَ بِالْعَرِنِي مِنْ السّندةِ عَلَى خَلَافِ الْكِتَابِ ٱوْالتُنْتَةِ ٱلْمُشَهُ وَيَ مَرْدُودُ كَاطِلُ لَيْسَ بِعُذْرِا ٱصْلَامِتُلَ الْفَتَوَى بَبِيْعِ أُمَّهَا الأولأووكك مترق لوالتشمينة عامدا فالقصاص بالنسامة والقضاء بِشاهِدٍ وَيُرِيْنِ :

مرچمہ واور دوسرق م وہ جل ہے جو گفرسے کم ہے لیکن پر بھی باطل ہے جو اخرت میں عذر مورنے کی صلاحیّت نہیں رکھنا؟ اور دہ صاحب ہوی کا جمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اِحکام آخرت کے بارسے میں ہے اور باغی کا جمل ہے کیونکہ اہل ہوئی اور باغی دونوں میں سے ہرایک ایسی ولیل واضح کی مخالفت کرتا ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے مگروہ فرآئ کے ساتھ تاویل کرنے والا ہے لیس اس کا جمل اول کے جمل سے کم ہے دیکن حب اِن دونوں میں سے ہرایک مسلانوں ہیں رکھتے ہیں تو ہمارے لیے ان کے ساتھ مناظرہ کرنا اور ان کو قبول حق کے بارے دلیل سے الزام دینا فکن ہے لہٰذا اِن کو ان کے نظریر مینہیں تھوڑا جاسکا دکھونکہ اگرائن سے مناظرہ نکیا جائے قرمطلب ہوگا کہ ہم نے ان کی تاویل کونسلیم کرلاہے) لیس ان پرجین احکام شرع لازم ہوں گے بخلاف کا فرکے کیونکہ اس کے ساتھ مناظرہ اور الزام کی دلایت منقطع ہے اس لیے کا فرتو اسلام کے حق ہونے کا اعتقاد ہی نہیں رکھتاہے لہٰذا یہ مکن نہیں ہے کہ ہم کا فریر اوار مشرعیہ سے احکام شرعیہ لازم قرارویں :

قوله ضلعه خصص الإيعنى جب صاحب موى اورباغى كوان ك البين خود ساخته اعتقا ديرنسين جورًا ماسكا بكدان كيسا تصناظره كرك اوران كوتبل عق كي ليه دليل سالزام وسي كرميح اعتقادى طف لانافرورى بي توجم ان کی تاویل فاسد بیمل نہیں کریے اور سم ف کہا ہے کہ جب باغی سی عامل رایعی مسلمان غیرا غی ا کے مال ماس سے نغس كونك كردے درانحاليك و واس كوملال مجتاب باين اويل كراس في كناه كا إرتكاب كيا ب اور حرفي كناه كا ارتكاب كرے وہ كافرے اور كافركافركافل كرنا طال ب اوراس كے مال كا تلف كرنا جائزے ، تو ہمارے نز ديك به تاويل فاسب ہم اس بیٹل نہیں کریں گے لیں می تف مذکور کے نفس اور مال سے مباح ہونے کا قاتل مذکور کے حق میں اس کی تا ویل سے عكم نهيں كريں كے بلاقائل مذكور يضان واجب ہے جبكه اس كے ساتھ بشكر نہ ہوكية نكر اسى صورت ميں اس پر دليل سے النام قام كرنا اوضان كى دائيل كے ليج بركن الحكى بولا اور اگراس كے ساتھ اس كا جا يتى اشكر بوتو بناوت سے فيبرك نے كربديجي ال سيناوت كالمعت كرده جان ومال كافنان نهيل ليا جائے كا جن طرح الل حرب اللام قبل كرنے ك بعد ضمان نهیں لیا جاتا ہے (ف الله : منعة كامعنى قرّت اور الشكر ہے اور المنعة بما نع كى جمع ہے اور الشكر بھى اپنے قالمين كيليمانع اوردافع بولات اس ليه اس كومنعة كية بين اورجي طرى باغي مذكور برضان واجب بولاسيه اسي طرح باغی پر دیگراحکام بھی جاری ہوں گے جرکر اہلِ اسلام برجاری ہوتے ہیں کیونکہ وہ سلمان ہے اور مدعی اسلام ہے اوراس برولايت الزام باقى ب:

قولم و كذلك جهل من خلف الإبيني صاحب برملى ادربانى كيجهل كى طرح أس مجتد كاجهل مردود وباطل به ادرعذر برن كى صلاحيت تهيين ركعتاج بن في اجتهاديس كتاب الله تعالى ياستنت شهوره كى خالفت كى جو يا مديث غريب بيشل كيا موج كركتاب الله تعالى ياستنت شهوره كى خلاف ب جيسے احمات ادلادكى بيغ سيم بوت كافتوى

رحمت الله تعالی نے روایت کیا ہے اور عقالاً اس ہے کہ فید ثات جس طرح وجود صانع تعالی پر داللہ ہیں اسی طرع یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے علیم و قدیر و مغیر ذلک من الصفات پر دالہ ہیں لہذا وضوح دلیل سے بعد اہل ہوئی کا قبل باطل اوج مل ع پس جمل کفار کی طرح ان کا جمل جھی آخرت میں عدر ہونے کی صلاحیّت نہیں رکھتا ہے :

قوله وجهل الباغی الخ اس کاعطف مصنف رحمرُ الله تعالی کے قول اجهدل صاحب الیکویی "پرسے اور باخی وہ مونا سے جوا مام برح کی طاعت سے خارج ہوجائے اور اپنے آپ کوئی پر اور امام کو باطل پر اعتقاد کرے جدیا کہ وہ کوگہ جو حضرت علی کرم اللہ تعالی الرجہ الکریم کی طاعت سے اپنی تا ویلاتِ فاسرہ سے فارج ہوگئے تھے وہ اللہ تا کہ کہ تعالی کے اس اِر شاد سے تعالی کے اس اِر شاد سے معالی کے اس اِر شاد سے وہ وہ نا لیک اس اِر شاد سے وہ وہ نا کہ کہ اللہ کا اس اِر شاد سے معالی کے اس اِر شاد سے وہ وہ نا کہ کہ اور اللہ کا ایک اور اللہ کی میں اللہ کے اس اِر شاد سے معالی ہے عذر ہوئے کی معالی ہے عذر ہوئے کی معالی ہوئی اور باغی دولوں میں سے ہر ایک ایسی دیلی واضح کی مخالفت کرتا ہے جس میں کئی معالی ہوئی اور میں اللہ تعالی کے معالی کے مقالی کے صفات اور عذا پ قراور ان کے حتی پر ہوئے پر دلیل ظاہرہ باہر ہے صفرت می کرم اللہ وجہد الکریم اور دیگر خلفاءِ الرشدین کی امامت براور ان کے حتی پر ہوئے پر دلیل ظاہرہ باہر ہا اور اس کا خالف ، مکابر معالدہ ہے ،

 الم المنطب التى راع عامد كاناسى برقياس قرير في سرك الله يخف :
قولم والفقصاص بالمقسامة بعنى ايك فلمس ايك تصف قل شُده ملاحس كالركاك كوعلن بيس به قوالل فلمس ايك تصف قل شده ملاحس كالركاك كوعلن بيس به قوالل فلمس كالمراح في بيس بين المنطب في المراح في المراح في بيس بواسم بين المنطب بواسم واحب نبيل بواسم بين المنطب بين بواسم بين المنطب المنطب بين المنطب والمنطب بين المنطب المنطب المنطب المنطب بين المنطب بين المنطب بين المنطب المنط

قولم والقضاء الإ يعي صفرت امام ثنافعي حدّ الدّتعالى كايرفتوي كم مدى كى جانب سه ايك ثنا براور يمين برفيعلم حارُوب جبراً سي دوم اشا برنه بواس دواست برعل كرفة برُث كرفود صوراكرم صلى الدّتعالى عليه وسلّم في است في على الدر مي كنه بين كرير كاب الدّك معالف عدالة الله على الدّت الله الدي عالف مع دو الله تنارك وتعالى كاير إرشا دسيه و است مع دو الشهيدين من دجا كمو "الله تبارك وتعالى كاس ارشادت و الله واقوم للشي احدة و احدى الا متر تاجوا "اور معربيت مشور كم مي خالف ارشادت و الله تنارك و الله الدي على الدي من الله واقوم المناس المدة و احدى الا متر تاجوا "اور معربيت مشور كريمي خالف المدي و اليمين على من الدي من الله والمناس المي المدي و اليمين على من المدى و المديمة و

دينا: توداؤد اصفهافي اوران كم متبعين في امهات اولا دكي يع كوجائز قرار دياب اور حضرت عابرضي التركعالي عز ك حديث سے تمسك كياہے كرحفرت ما برضى الله تعالى عند فرماتے بين كربم دسول الشَّر حقَّى اللَّهُ تعالى عليه وسلَّم كه اور حضرت صديق اكبرض التدتعال عنه ك زمانه مين الهات اولادى بيع كرت تص اوردوسرى بات يرب كدأم ولدليتينا ملوكت اور ولادت سے ملوكت كا إرتفاع مشكوك ہے : قوم اس كے جواب ميں كھتے ہيں كھديث عارض للقالي عنا صريثِ مشهورہ كے خالف بليعنى صفورا قدس مثلًى الله تعالى عليه وسلم كوبس ارشاد كے جوآب صلّى الله عليه وسلّم نے ايك لوندى كارك فرمايا تحاجى في اين مولى ك نطفر سي مي جنا تحادهى معتقرعن دبر هند الكمولى كالم کے بعد یہ آزاد ہے ، اور حضرت ابن عباس ضی اللہ تعالی عنصاسے روایت ہے کہ حضورِ اکرم صلّی اللہ تعالی علیہ وسلّم ف ارشاد فرمايا دراخا ولدت امترال حدل منرفهي معتقرعن وبرجنه اوبعده دواه الدارى اوراس ام مرت عمر بن الخطاب في الله تعالى عدت مروى ب و ايما وليدة ولدت من سيدها فانه لا يسبعها ولا ير ثما ولد يور نها وهو ليتمنع منها فاذامات في حرة رواه مالك في مؤطاه " برمال وه ألا جوام ولدى بيع كيمنع بركي والالت كركي بين وي شهوره وي اور قرن نا في تان كوقبول كايب بافي ري دري مار رضى اللرتعالي عنة تووه منسوخ سي كونكر مفرت ما برضى الله تعالى عنه في اس مديث كي أخرمين فرما ياسيده فلما كان عمر نمانا عنه فانتصينا رواه الوداؤد " تويراس امريس صريح بي كراس عديث كي أسخ كي خراكثر لوكون يك بهين يهنجي تدجب حفرت عمرضي الشرتعال عنه كازماذاً يا اورادگون كاس امرتيني ام ولدك بإرسيس تعامل زاده روكيا توصوت عريض الترتعالى عندف لوكدل كوهين جابر ك نسخ كم ارب خرداد كيا تولك ام ولدكى بع سه دك مخت بهذا ام ولد كي يع مح جاز كا فقولي وينا وحديث حابر بضي الله تعالى عنه كي بناوي مستنت مشهوره اورا جارع امت مح فالف ع قوله وحل منزوك الإاس كاعطف مصنف رجم التُرتعالي كي ول بيع الهات الادلاد » برسع يد مثال كماب اللك لخالفة كى ب حزت امام شافى رحمهُ الله تعالى كامذ بب ب كدكوني مسلما فيض جان بوج كر ذبحة ريسم الترجيول وس قوده ذبح مطلل ہے دہ صور اقد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کواس ارشاد سے تمسک کرتے ہیں "تسمینہ اللہ تعالی فی قلب کل امری موس "ك بربندة مؤس كدليس الشرتعالي كانام بولام) اور دوس وه بحول كرف بيحد ريسم الشرك عيور في برقياس كرت بن اورسم ال كجواب يس كعة من كريكاب الترك فالف مهالله تأرك وتعالى كارتناد سع وولا قاكلوا عالمويدك

وكل النجسل لا يصلح عدرًا كذافي غايته التحقيق وف نورا لا نوار وقد نقلنا كلفاً على غالمًا على نعوما الله فناوان كمنا له مجتمع على نعوم من من من من من الماحت المرجم أن كالم المناع المناع

وَالتَّالِثَ جَهُلُّ يَصُلُحُ شُبْعَةً وَهُوَالْجَهَلُ فِي مَوْضِعِ الْإِجْتِهَا وِالصَّحِبِعِ أَوْ فِيْ مُوْضَعِ السِّنبِ عَرِّ كَالْمُحْتَرِجِعِ إِذَا الفَطْرَ عَلَىٰ ظَنِّ اَنَّ الْجِامَةُ فَطَرَ فَهُمُ مُلْكُومُهُ الْكُفَّا دُةُ لِهُ تَذَّجُهُلُ فِ مَوْضِعِ الْهَ جَتِهَا حِوْمَنْ زَنا بِجَارِيَةِ وَلِدِهِ عَلَاظَةِ اَنَّهَا يَحِلُّ لَذَكَ مُنْ أَلْحَدُ لُو تَنَّجَمُ لَ فِي مَوْضَعِ الْحِشْتِ بَاهِ وَالنَّوعُ الرَّابِعُ جَهُلُ يُضْلَعُ عُذُرًا وَهُوجَهُ لُ مَنْ اسْلَعَ فِي دَادِ الْحُرْبِ فَإِنَّهُ يَكُونُ عُذُنَّا لَدُفِيْ شَكَالِعِ لِا نَدَ عَيُرُ مُقصِّر لِخِفَاءِ الدَّلِيلِ وَكَذَٰلِكَ جَمْلُ الْوَكِيلِ وَالْكَارُفُنِ بِالْوَطْلَاقِ وَضِدْ ٥ وَجَمْلُ الشَّفِيعِ بِالْمُنْعُ وَالْكُولَى بِجِنَا يُهِ الْمُبْدِوَ الْمُكْرِبِالْا نَكَاعِ وَالْهُ مَتِوالْمُنْكُوحَةِ مِعْيَارِ الْعِتُقِ مِعْكَدَ فِ الْجُمَّلِ بِعَيَادِ الْبُلُوعِ عَلَى مَا عُرِفَ:

تر جمہر ؛ اور تیسرق م وہ جمل ہے جو شبہ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے راور یہ دفتم ہے) ایک وہ جمل ہے جو اجتماد صحے کے موضع میں جو اور دو مرا وہ جہل ہے جو موضع اشتباہ میں جو جسے سینگی لگانے والا در درے وار جب روزہ افطار کرنے دجان لوجھ کر) یہ خیال کرکے کرمینگی لگانے کی وجہ سے اس کا روزہ پہلے ہی ڈوٹ مجھلے تو اس افطار کی بنا ہ

پرکفارہ لازم نہیں ہوگا کیونکریر ہمل اِجہہا دیرج کے موضع میں ہے اور جیسے کوئی شخص اپنے باب کی لونڈی سے زناکر کے

ہرگفارہ لازم نہیں ہوگا کیونکریر ہمل اِجہہا دیرج کے موضع میں ہے اور جسے کوئی نیونکریر جمل موضع اشتباہ میں ہے اور
چرقی تھے وہ جہل ہے جو عند بونے کی صلاحیّت رکھناہے اور بیرائس شخص کا جہل ہے جو دارا لحرب میں اسلام لایا ہو (اور
ابھی تک وارالا سلام کی طرف ہجرت نکی ہو) ہی برجہل احکام شرعیّا ورعا دات میں عندر شار ہوگا کیونکہ شخص مذکور نفاء
دہل کی بناء پرتفصیر کرنے والا نہیں ہے: اوراسی طرح وکیل اور عبد ما ذون کا جمل افن ملئے اور سلب ہونے کے بارے
میں اور شفیع کا جمل ہیچ کے بارے میں اور دولی کا جہل جب کی جنابیت کے بارے میں اور باگرہ و بالف کا جہل ولی کے نکلے
دینے سے بارے میں اور لونڈی منکور کا جمل خیار وقتی کے بارے میں عذر شار ہوگا بخلاف اُس جہل کے جو خیار بلون کے
بارے میں ہے کہ وہ عذر شمار نہیں ہوگا علی ما عرف:

لقرام ولتشريح قوله والشالث جهل الخ مصنف رجمه الترتعالي بهال عجل ي عيري قم ذكرات ہی بیدوہ جل ہے جو موجب شب ہونے کے قابل ہے جس شبکی وجرسے حدود اور کفارات ساقط ہوجاتے ہیں اور بیر جمل دقيم ب: ايك وه جبل ب جواجتها وسي كموضع مين بوباي طوركديد مقام مجتهدين كراجتها دكا موضع جواور منصوص عليدنه موابشطيك يه اجتها دكتاب الثرا وركنت رسول التصلى الشرتعالي عليه وسم ك فالف نرجود اوريسي إجهاد صحصے مراد ہے) ہیں جمل اس موضع میں عذر شمار ہوگا کیونکہ پر کتاب الله اور اُستنت رسول الله صلى الله تعالی عليه وقل کے عالف نهيس باوردائ كاعتل بوفى وجرسان مين خفاء بالم الرفول منصوص عليه موتو بيرجهل عذر شارنهي بوكاكيونكرنقصيراس كى الني طرف سے دافع بوئى ہے كر إس فنف كوطلب نهيں كياہے: قولراوف موضع الشبيص : يه دوسرة مم كابيان الم كرجهل ايسة موضع مين موكرجهان إجتها ونهين بإياكيا كيان يرموضع موضع استنباه وخفاء بالذاس بهل كوعدر شماركزا صحيب قوله كالمعتجد الخ يتم اقرابين جمل في موضع الاجتهاد الصح كي نظير باس كي صورت بيت كداك روزه دار نے ماہ رمضان یں سنگیاں بعنی تیکھنے لکوا نے پھراس نے گان کیاکہ سنگیوں کی دجے میراروزہ ٹوٹ گیاہے پھراس نے سنگیاں لگوانے کے بعد قصد اً روزہ ا فطار کرلیا توشخص مذکور پر تفارہ لازم نہیں ہوگا کیونکر پر فل اِجتماد صبح کا موضع ہے

وامه كونكاس شبيس مؤنزاك ديل نزى به اوروه مضورا قدن من الترتعال عليه وتم كاير ارتباد به انت ومالك لا بهائه دواه ابن ملجه بسند صحيح نص عليه ابن انقطان والمنذرى والطبرانى في الاسغروالديه في في دلائل النبوة وهو قائم ومع علمه الحرصة فيونز في سقوط الحدويتبت به النسب ا ذا دع في ويصيل لجارية ام ولدل والمصنف رحم الله تعالى لويتعرض لهذا القسم لشهرتم والمصنف رحم الله تعالى لويتعرض لهذا القسم لشهرتم والموسف رحم الله تعالى يهال سيمل كي في قدم كا وكرت بين جركه عند به المال مها والنوع الوابع الم مصنف رحم الترتعالي بيال سيمل كي في قدم كا وكرك تا بين جركه عند به المال مها والنوع الوابع المرابع المرا

قولہ والنوع الدابع الم مصنف رحمهُ اللّذ تعالیٰ بیال سے جہل کی چھی تھے کا فرکرتے ہیں جوکہ عذر ہونے کا صابح ہے اور
یہ استی کی جہل ہے جوداد الحرب بین کمان ٹرا اور سُن نے ابھی تک ہاری الحرب ہی سے بی بید بیر بیر بیل اس کے لیے احکام
ہوئے اور بحیادات جیسے جوم جو لو قاور بی و ذرکو ہ کے بارے عذر ہوگا حتیٰ کو اگر وہ سلمان ہونے کے بعد کھی جومہ وارا لحرب ہیں
ہی تھر اربح اور کہا ورکسے احکام شرعیہ کے وہو کا علم نر ہوں کا جس کی بناویر اس نے نماز نہیں ٹرجھی اور مزدورہ وکھا تو اُس برب
ان کی قضا بو واجب نہیں ہے کیونکہ دلیل کے ختی ہونے کی وجہ سے اس کی طرف تقصیر کی نسبت نہیں کی جائے گی کیونکہ دلیل
سے گراد خطاب ہونے دلیل " تقدیرًا سُنہ رہ سے ہونا ہے اور دوارا لحرب میں ان احکام کی شہرت بھی
ہونا بہ ہو کہ کہ دارا لحرب احکام اسلامی کی شہرت وا شاعت کی جگر نہیں ہے لہٰذا شخص مذکور کا جمل بالحظاب عذر شاریج ایس اس جہلی کی بناویر اس کا موائندہ نہیں ہوگا ؛

قوله و کندلا جهد الو کبل الج بعنی بس طرح استی عن طرح الم برنام و تا الم برنام و کالت ملنے یا و کالت سے معزول طرف بجرت بیں کی ہے ای طرح اس کیل اور تو بدما ذون کا جہل عند شار بوگا جس و کمیل کو و کالت ملنے یا و کالت سے معزول برنے اور غلام کو تجارت کا افزان ملنے بااس سے دوک دیئے جانے کی بروا طلاع نہ بروا گریہ دو لول اطلاع بہنجنے سے قبل کچھوٹ کرلیں تو ان دو لول کے جہل کو عذر شار کہا جائے گا جنا نجے صورت اول میں وکیل کا تصرف موکل پر اور عبد کا تصرف مولی پرنا فذہ برگا کی و فاد کی جائے ہوئے گا اور مولی کی جائے ہے جا جا نہ سے اجازت مانیا ان دو لول کو معزول برنے کی اور غلام کو جمر کی طلاع برنا فذہ برگا کیونکہ وکیل کو معزول برنے کی اور غلام کو جمر کی طلاع برنا فذہ برگا کیونکہ وکیل کو معزول برنے کی اور غلام کو جمر کی طلاع برنی بینی میں نافظ الاطلاق سے مراد و کہل کو وکالت اور عبد کو اذب نی تحدید کی اور خلال کے دور کی اور عبد کو ادب نے تو کو ادب سے دو کی اور خلال کے دیکھور اور اور عبد کو تا در سے برا کا در اور کی کو کالت سے مواد و کیل کو دکالت اور عبد کو تا در عبد کو ادب کا حدید کی در کالہ در دور کی کو کالت سے مواد و کہل کو دکالت سے معزول اور عبد کو تجارت سے دو کیا مراد ہے :

قوله وهن ذف الإيشم ثاني يعنى جل في موضع الشبيرى تنال باس كي صورت يد ب كرايك فض ف النابيكي لوندی سے نناکیا اس گمان پرکہ وہ لونڈی اس کے لیے بھی طال ہے تو اس پر صدوا جب نہیں ہوگی کیونکہ اس نے واقعی نسبه كيموضع ميں ريمگان كياہے كيونكه باپ اور بيليط ميں عمومًا املاك متصاليعتى طي تلي بوتى بين اور ان ميں منافع منتوكز بوتم جي تديمال اس شبري گنجاٽش ب كتففي مذكور يد گمان كرك كرجب بداوندي ميرے والد كے ليے صلال ب تومير الله بھی طال جو گی بایں وجد کہ یہ لونڈی جب اصل کے لیے حالل ہے توجُز وکے لیے بھی علال ہو گی جس طرح کہ ایک کو دوس مے مال سے نفع اُٹھا اُ جا رُہے میکن بٹیا اگر یہ جاتا ہوکہ باپ کی لونڈی اس کے لیے علال نہیں ہے تو اس وقت اس برصد واحب بوگى : فائده ، وه نُسُر جوحدكوسا قط كردتيام دوتسم به ريك شير في الفعل ب اس كانام و شبه في استهاه ب كيونكديدشكر، استباه سے بيدا بونا سے اور وہ عدم ديل كو دليل كان كتاب قواس مين طن كا بونا ضرورى جتاب اكم اشتباه تحقق مهوجيسا كرصورت مذكوره ميں ہاوراس قيم سے يصورت ہے كه ايكتفض اپني ندجر ماابني والدہ كى لونٹى سے وطی کرے اس گمان برکر برمیرے لیے حلال ہے اور دوسری قبم شبر فی المحل ہے اس کا نام " شبر دلیل ہے اور وہ برے کم فی ذات دلیل نافی للحرمتر پائی گئی ہومگر کسی مانع کی وجہ سے حکم متخلف ہودا ور سرقع طن پرموقوف نہیں ہے جیسے باپ اپ بينظ كى لوندى سے وطى كرے تواس يرحدوا جب نہيں ہو كى اگرچ وہ يدكتا بركر فجھے اس كاعلم تحاكر ير لوندى مرے ليے ا پنے نکاح کا علم ہومگر بالغ ہونے کے وقت اُس کواس امر کا علم نہیں ہے کہ اُس کوخیار بلوغ بعنی اختیار فرخ نکاح حاصل ہے آوں
کاجہل عذر شکار نہیں ہوگا کیونکہ یہ دارالا اسلام میں رہتی ہے اور وارالا اسلام میں احکام مثر عیر کی شہرت واشاعت ہوتی ہے اور
یہ چونکہ اُن او سبے اس کواح کام شرعیہ کے سیکھنے میں کوئی احر مانع نہیں ہے البندا اس کا جہل جس میں اس کی اپنی تقصیر کو دخل
ہونے تک
ہے اس کے لیے عند شکار نہیں ہوگا البتہ اگر اُس کو بالغ ہونے کے وقت اپنے لکاح ہی کا علم نہ ہوآؤ لگاح کی خبر علیم ہونے تک
یہ جہل اس کے حق میں عند شکار ہوگا اور بھی کم صغیر حرکا حکم ہے:

وَامَّنَا السُّكُوفَ فُو وَعَانِ سُكُو بِطَرِيْقِ مُبَاحٍ كَشُرُ بِ الدِّواءِ وَسُّرُو بِ الدَّواءِ وَسُّرُو الكُلُو اللَّهُ الْكُنُ وَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَاءِ وَسُكُو بَطَرِيْقِ كَعُظُو رِوَانَّهُ لَا يُنَافِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَاء وَسُكُو بَطَرِيْقِ كَعُظُو رِوَانَّهُ لَا يُنَافِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

 افولہ وجہ سل انشفیع بالبیع: اوراسی طرح ہے بارے میں شفیع کا جہل عذر شار ہوگا این طور کر حب برک اس کو بین کی اطلاع نہ ہواس وقت کا شفیع کے طلب شفع سے خاموش رہنے کو عذر شار کیا جائے گا اور بیع کے علم ہوجائے کے بعد طلب شفع سے خاموش رہنے کو عذر شار نہیں کیا جائے گا بلکہ اس خاموشی سے حق شفع باطل ہوجائے گا ،

ابعد طلب شفع سے خاموش رست کو عذر شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ اس خاموشی سے حق شفع باطل ہوجائے گا ،

قولہ والمولی بحنایت العبد: اوراسی طرح اگر کسی غلام نے جنایت کی اور موالی کوعلم نہیں تھا کہ یہ غلام جانی ہے اور مولی نے جائے گا کہ مولی نے جائے گا کہ مولی نے جائے گا اور اس کا مولی نے جنایت کے علم ہونے سے بیلے جدید کا اور اس کا کہ نہیں ہوگا اور اس کا جمل عذر شمار مولی کا جمل عذر شمار میں سے اقبل واجب ہوگا اور اس کا جمل با لجنا بیٹ عذر شمار ہوگا ؛

قولم والبكرمال نكاح: اوراسى طرح بأكره رايني بالف كاجهل ولى ك نكاح دين كارسيس مدر تاريخ احتى كم الخليكوت اس كوابية فكاح كعلم جوف سي يعلى رضاء فكاح تستونهين كياجات كاكيونكه اس كحرق بين ويل ففي ي ادريطكم اس وقت ب جب صغيركانكاح باب يا دادان غيركفوس يا غنين فاحق كما تحديا به يا باب يا داداك علادة سى اورول في اس كا نكاح كفوس بهرشل ك ساته كا توكية كداكراس كالكاح باب يا دادا كاغير فيركفومين يا غبى فاحش كالمترك تواصلانه تكلح يمح نهيس وكاكذا قبل اورجب باب يا داداس كا نكاح كفوس مرش كما تقرك تو ما بغ بوسف سے بعد اس سے لیے قطعًا خیار فنے نہیں ہو کا کیونکہ ماپ اور داد امیں اس سے بارے کا الشفقت باقی جاتی ہے تولد والاحتد المنكوحة بحيار العنق : اوراسي طرح منكور الذي كاجل خيار عن كم بارسيمين عذر شاربركا لیعنی شادی شده لونڈی جب آزادی مرجائے تواس کویر اختیار حاصل موناہے کدوہ اپنے شومر کے نکاح میں رہے یا الس مع جُدا بوجائية وأكراس لوثلري كوآزادى في خبر ياسترع شريف كاعطا مركرده خيارعتن كاعلم نه بهوتواس ناوا فغيت ادرجهل كوعذر شاركياجائ كابهرحب اس كوابني آزادي يامسلا خيارعتن كاعلم بوكا تواسي وقت اس كوخيارعتن عامل ہوگا گیونکہ فقط مدلی ہی اس لوزیڈی کو آزاد کرنے کا مالک ہے اس لیے لوٹیٹی کواطلاع نہ ہونے کا قوی امکان موجود ہے اورلونڈی چیکر بروقت اپنے مولی کی فدمت بین شغول رہتی ہے اس لیے شرع شریف کے احکام کی تعلیم حاصل کرنے کے الياس كوفرصت نهين بل سكنى اور ان مسائل مين مسلد خيايعتى بهي داخل ب للذاس كم جهل كوعدر متاركيا جائے كان قل بخدد الجهدل بخياد البلوغ على ماعرف العني الرصغيرة حرة كالجين مين لكاح ردياليا بواوراش كو

استحساً نَا اورائیں صدود کے اقراد کے جوخالص حقوق اللّٰدتعالیٰ ہیں کیونکہ نشتہ والے کوکسی بات پر قرار نہیں ہوتا ہے آولنہ کورجہ ع کے قائم مقام کیا گیاہے تونشانس چیز میں عمل کرے گا جورجوع کا احتمال دکھتی ہے :

تقريم ولتشريح قوله وإما السكو الم مصنف رجم الثرتعاليهال سيعواض مكتسب مين سے دوبر معافق كابيان فرماتے ہيں اور وه مرج ريعن نشه) اور مُكرى تعريف ميں اختلاف بيعض كے نزديك مركم كاتعريف بيسب وهوغفلة تلحق الانسان من الطرب والنشاط وفتور الاعضاء من غير مرض وعلة الين كر السي خفلت كانام بيع جوانسان كوخوشي وستى كى وجرس لاحقى جوتى بيحس سے إنسان كے اعتصاء ميں بغير كسى بيمان ك فقراكها المعان المربع العرف كراني المعالي العوسرور يغلب على العقل من غيران من وله ين لكر الساسرورب وعقل كوزائل كي بغيراس بإغالب وجالب اورصاحب اللويح كنزديك تمكى يد تعريف ب الهي حالة نعيض الدنسان من امتلاء دماغرسن الديخرة المتصاعدة اليرفيتعطل معمقله المميزمين الامورالحسنة والقبيعة "يعنى سُكراس عالت كوكية بي جرانسان كوان بخارات كاسك دماغ كودهان لينى وجرس عاض بوتى بهجاس كدماغ كى طرف يرضي بي انسان كد دماغ كرماتهاى اعقل جركدا مورجسترا ورقبيح ك درميان مميز بعطل بروكرده جاتى ب ادرشكر بالاتفاق حرام ب مكراس كاطرف طراق مفتى تبهى بال بردالي اوريمي منوع اسى بناء بيمصنف رحمه التاريالي فرمايا فيصو هوعان الزكر سكر دوسم ب اقل ده سُكرح مباح شي كربيني سے حاصل موجيد ونشر ور) دواء كابينا جيد بھنگ اورافيون كابيناعلاء متقدمين كرزدك مباع ہے مگر منا خرین کے نزدیک جائز نہیں ہے اور جیسے مکرہ اور صفور کا شراب بنااور مگر کہ سے مرادوہ تخص ہے جس کو قتل كردينيا جم كسيعفوكوقط كردين ك صحح ومكى وس كرشرب بيني يرمجبوركيا جائ اورمضطرس مراد وه تخص مع پیاس سے بے قرار ہو کر تراب پینے پر مجبور ہوا وراس کا علم انجاء یعنی بے بوشی کے حکم کی طرح سے لینی وہ سکر حومبل حریقہ سے حاصل ہو وہ بمنزله اغاء سے ہے حتیٰ کراس کی طلاق ، غاق وغیرها دیگرتصرفات مجمع نہیں ہوں گے کیونکہ یہ شکر لاحد ى جنس سنهيس سه إلذا يا اقعام مض سه شمار موكان اوقيم دوم وه تسكر سي جو فمنوع طرافية سه عاصل مولعني حدمرام چرنے سے عاصل ہوجی فراور دوسری مسکوات فرم ہیں :

قوله وانسلابنافي الم مصنف رحمة الترتعالي يهال مع منافي الميت ، من بونا بيان فرمات بي كري المِيتِ خطاب كمنافى نبي ب كينك إرشاد بارى تعالى مد ما يعا الندن ا منوالا تقريوا الصلوة واسع سكادى "يعنى اعلى الونشرك حالت مين نمازكة قريب نه حال "اس مقام برصاحب النامي فرمات بيركم آیت مذکوره کے ساتھ استدلال اُس صورت برنام برقام جاب خطاب مذکور حالت سُکرمیلیم کیا جائے اورجب خطاب مذكور حالت صحيعين نشدنه بون كي حالت مين سليم كيا جائے توب استدلال تام نهيں بوكا كيونكم اس صورت بير معنى يوكا الا تسكروا حت تصلوا سكارى"اوريراس كيكرجب نهى اليسام بروارد بردوشرعا واجب ب درانحالك وه امر غيرواجب كم ساته مقيد تونهي كوام غيرواجب كي طف بهيراجاتا بهدا الماس صورت بياستدلال الاجماع مِركاسوال بيات فقهاء كرام كاس قول ك فالقب فهد المكلف الخطاب نشرط التكليف " يعنى مكلف كاخطاب كوتجها تكليف كيشرطب اورشكوان رنشه والا خطاب كزمين تجننا كبونكراس كعقل جوكر امريسنه ادرقبيين ممز بمعطل ب جيسا كرحزت علم التفتاراتي رحم الترتعالي في التلويع مين فرما باب الجواب جن حفرات كزرك شكرى حالت ميرعقل زائل تهين برتيب الارسكوان خطاب كوعجشنا بان كقول براعتراض واروتهيس بوناب اورجن صرات كے زديك تكر كالت مير عقام عطل بوجاتى ہے اُن كى طرف سے يدكما كيا ہے كر تكران كو امر ممزع كرار تكابى وجست زجرًا مكلف قرار دياكيا باوراس امرير حزت التقى السبكي دائ الترتعالي في شرح منهاج بين على بهالاي بسكره كونغليظا مكلف قرارديا جاتاب:

قولہ فلا یبطل الم بعنی جب یہ امرتابت موگیاکہ سکران مکلف ہے توسکرا ہتیت کو باطل نہیں کرے گا تواس پر بنزلیعت کے تمام احکام جیسے نماز وروزہ وغیرہالازم ہوں گے اوراس کے تمام تصرفات جیسے طلاق وغناق اور بیع ونتراء نافذ ہوں گے اور لزوم احکام اور تصرفات کا نفاذ اس لیے ہے تاکہ برحرام کے اِرتبکاب سے بازیرہے اوراس کو تبنیہ برطباتے کو اس تھ مکا حرام نشرا حکام بنرعیتر کے ابطال کے لیے عذر نہیں ہوسکتان

قُولُه الله المدحة استحسامًا أالم بعنى جب سكان مرتد موجائے اور شكر كى هالت ميں كلمهُ كفر ابنى زبان سے نكلے تو استحمانًا اُس بِرِكُفُر كا حكم نهيں دياجا نے كا وجراستحسان ميہ كرانتدا داعقاد مل جانے كركھتے ہيں اور بير قصد وارا دہ پر مبنى ہے اور سكان اگرچ زجرًا احكام ميں خاطب وم كلف ہے ليكن شكر كى هالت ہيں جو کچر كہتاہے اُس براُس كا عقاداله

وَلَمَّاالُهُ وَلُ فَعَفُسِيْ عَلَى اللَّعَبُ وَهُوَانَ سَيْرَا وَ بِالشَّبِّ عَيْرُمَا وَضِعَ لَهُ فَلَا يُسَافِ الرَّفَا فِي الْرَبِّ وَهَا وَلَا لَكُونِ الرَّدِة وَهَا وَ لَا لَكُونَ مُسَافِى فَلَا يُسَافِى الرَّفَا وَلَا لَكُونَ الرَّفِي الْبَيْعِ فَيُولُ وَمِ الْمُسَافِي الْمُعَلِيلِ الْمُعْرَالُ الْمُسَاوِلِ الْمُسَاوِلِ الْمَسْفِعِ الْمُعَلِيلِ اللَّهُ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ اللَّهُ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّا الْمُعَلِيلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَلِيلِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَلِيلِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَلِيلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيلِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

عَلَى الْبَيْعِ بِالْعَى حَرُهُ هِ الْمِحَى الْبَيْعِ مِ اِنَّةِ وِيْنَادِ عِلَى اَنْ يَكُونَ الشَّمْنُ اللهُ وَالْفَصْلَيْنِ عِنْدَ إِلَى حَرِيْفَةَ الْفَصْلَيْنِ عِنْدَ إِلَى حَرِيْفَةَ الْفَصْلَيْنِ عِنْدَ إِلَى حَرِيْفَةَ اللّهُ وَلَى مَا لِمُعْرَفِي الْفَصْلِ الْمُولِ وَمِمَا لِمُعْرَفِي الشَّمْنِ الْمُولِ وَمِمَا لِمُعْرَفِي الشَّمْنِ الْمُولِ الْمُعْمَلِ الْمُولِ وَمِمَا لِمُعْرَفِي السَّعْمَلِ الْمُولِ وَمِمَا لِمُعْرَفِي السَّعْمَلِ الْمُولِ وَمِمَا لِمُعْرَفِي السَّعْمَلِ الْمُولِ الْمُعْرَفِي الْمُعْمَلِ الْمُولِ الْمُعْمَلِ الْمُعْرَفِي السَّعْمِ فِي النَّعْمِ فِي النَّعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْرَفِي النَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْرَفِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَا الْمُعْمَلِ الْمُعْرِفِي اللّهُ وَلَيْ الْمُعْمَلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُلُ الْمُعْمِلُ الْم

 میں تابت کرنا نہیں جا جنا اور نہ اس مکم پر راضی ہوتا ہے:

قولہ ولیصفا یکفی بالب دہ ھا ڈیڈ؛ مصنف رحمہُ اللہ تعالی بہاں سے ابنے قول « فلاینا ف الرضاء
بالمباشرۃ » کی تائید پہنی کرتے ہیں کہ جب إزل الفاظ کے استعال اور ان کے ساتھ لکھ سے ماضی ہوتا ہے تو
المبیا بشرۃ منہ کی مناق سے کلئ گؤریو ہے اس کو کا فرمر تد قرار دیا جائے گا کیونکہ کا ذرل مذکور سے وین حق کو مبلکا
جانا اور دین حق کی تو بین کی ہے اور دین حق کی تو بین گفر ہے تو وہ نفس مبزل سے ہی مرتد ہوجائے گا کیونکہ اس فیا اور اپنے احتیار سے کلئ گؤر بولا ہے کیونکہ ببزل کا ذرا کے اپنی ضاء اور اپنے احتیار سے کا ڈولا ہے کیونکہ ببزل کا ذرا کے اپنی ضاء اور اپنے احتیار سے کلئ گؤر بولا ہے کیونکہ ببزل کا ذرا کے اپنی ضاء اور اپنے احتیار سے کا ڈولا ہے کیونکہ ببزل کا ذرا کے اپنی ضاء اور اپنے احتیار سے کا ڈولا ہے کیونکہ ببزل کا ذرا کے اپنی ضاء اور اپنے احتیار سے کا ڈولا ہے کیونکہ ببزل کا ذرا کے اپنی ضاء اور اپنے احتیار سے کا ڈولا ہے کیونکہ ببزل کا ذرا کے اپنی ضاء اور دا بینے احتیار سے کا ڈولا ہے کیونکہ ببزل کا ذرائے کے اپنی ضاء اور دا بینے احتیار سے کا ڈولا ہے کیونکہ ببزل کا ذرائے کا اپنی ضاء اور دا بینے احتیار سے کا ڈولا ہے کیونکہ ببزل کا ذرائے کے اپنی ضاء اور دا بینے احتیار سے کا ڈولا ہے کیونکہ بین ہیں ہے جو اس کی دولا ہے کیونکہ بین ہوں کی استعال و ترائی ہے مانے نہیں ہے جو اس کی دولا ہے کیونکہ بین ہوں کا دولا ہے کیونکہ بین ہوں کا دولا ہے کیونکہ بین ہوں کا دولا ہوں کے دولا ہوں کی دولا ہوں کا دولا ہوں کی دولوں کی دولوں کو دولوں کی دولوں کی دولوں کو دولوں کی دولو

قوله لكنه بينا في اختيا والحدك والوضاء به : مصنف رحمهُ الدُّتُوال بصورت استدراك كه فرمات بين كوبرُلَ كام كم كم كم ارا ده اوراس كلم بررضا مندى كرمنا في به توبرُل سے وه احكام قابمت نهيں بحول عجم ورضاء اورا داوه بودوق بورت بين بحريث بين اور بزل جونكم كلمات بزل كَلَّكُم كى رضاء كم منا في نين سهد كيونكه بازل اپنا او ساور اپنا است وه احكام آبت بحوابين كرونياء اورا ده بربرقوف سے بلااكراه كلمات بزل كا لمفظ و تنظم كرتا ہے بلانداس سے وه احكام آبت بحوابی كرونياء اورا ده بربرقوف نهيں بربرتے بين مسوالے مصنف رحمهُ الله في الفال في رضاء اور فتيار ورفون كودكومين بين كرديا ہوان دوفون مين سے ايك كودكومين بين كرديا ہوئك كيا وجہ ہے المحواب رضاء اورا فتيار يوبيكي الفكاك بايا جاتا ہے كيونكه اختيارتي كي قصد وارا ده كوكھتے بين اورضاء شي كوليندكونے اورائس كوستومن جانبے كوكھتے بين ولذا هيل ان المعاصى والقبل في خالي لا يرضا ه لان الله فعالى لا يرضا و لان الله فعالى لا يوب في لوبيا جرم الكفّس :

قولہ بہن لہ شوط الحنیاد الح یعنی ہر آل اختیار کم اور رضا ہو کم کی تفویت اور رضاء مباشرت کے اثبات ہیں ہے میں خیار ترطی ما تندہ کوچیں طرح ہر ل کی صورت میں کم اور رضاء کا خیار کی جائے ان کارے ہیں ہر طرخیار کی صورت میں کم اور رضاء کی جائے اور جس طرح ہر ل رضاء مباشرت کے صورت میں کم بیج بیع یعنی تبوت ملک کے بارسے میں رضامندی نہیں بائی جاتی اور جس طرح ہر لوخیار بنفس ہے کیونکھا قل منافی نہیں ہے کیونکھا قل منافی نہیں ہے کیونکھا قل میں بیان منافی نہیں ہے کیونکھا قل اسٹان میں ہوتی ہے کہ منافی نہیں ہے کیونکھا قل اسٹان میں ہوتی ہے کہ منافی نہیں ان وجو توں میں بیان وقت ہے درجو تین ون تک کے لیے میں بیان وقت ہے درجو تین ون تک کے لیے میں بیان وقت ہے درجو تین ون تک کے لیے میں بیان وقت ہے درجو تین ون تک کے لیے میں بیان وقت ہے درجو تین ون تک کے لیے میں بیان وقت ہے درجو تین ون تک کے لیے میں بیان وقت ہے درجو تین ون تک کے لیے میں بیان وقت ہے درجو تین ون تک کے لیے میں بیان وقت ہے درجو تین ون تک کے لیے میں بیان وقت ہے درجو تین ون تک کے لیے میں بیان وقت ہے درجو تین ون تک کے لیے میں بیان وقت ہے درجو تین ون تک کے لیے میں بیان وقت ہے درجو تین ون تک کے لیے میں بیان وقت ہے درجو تین ون تک کے لیے میں بیان وقت ہے درجو تین ون تک کے لیے میں بیان وقت ہے درجو تین ون تک کے لیے میں بیان وقت ہے درجو تین ون تک کے لیے میں بیان وقت ہے درجو تین ون تک کے لیے میں بیان وقت ہے درجو تین ون تک کے لیے میں بیان وقت ہے درجو تین ون تک کے لیے میں بیان وقت ہے درجو تین ون تک کے درخوان میں بیان وقت ہے درجو تین ون تک کے درخوان میں بیان وقت ہے درجو تین ون تک کے درخوان میں میں بیان کی درخوان میں بیان کی درخوان میں بیان کی درخوان میں بیان کی درخوان میں بیان کو تین میں کی درخوان میں بیان کی درخوان کی بیان کی درخوان کی درخوان کی درخوان کی درخوان کی درخوان کی درخوا

تقریم و تشریم و ترخی قوله و اما الیه فی این مصنف رجمهٔ الله تعالی بهان سے وارض مکتسبه میں سے تبہر عالی الم المان فرما نے ہیں ہزل کا لغوی بنی ہنسی مذاق ہے جو کہ جدگی ضدیے اور ہزل کا اصطلاح معنی بیرے کہ لفظ سے ایسا معنی مراد لینا جن کے لیے بیا لفظ موضوع نہیں ہے ؛ یہ تعرفیت امام فخ الاسلام رجمہُ الله تعالی سے مردی ہو اور اس تعرفی بر مجازے مان وار و مو قاہم جس کے جاب وسینے میں تکلفات کا إر تکاب کونا ناگئریہ ہاں اور اس تعرفی بر محالت ایسا معنی مراد لینا جس کے لیے یہ لفظ موضوع کے لیے یہ لفظ موضوع میں ہو اور نہ وہ معنی مجازی مواد لینا ہے ، اور چد رجو کہ ہزل کی ضد ہے کی تعرفی بیرے کہ نہیں ہے اور نہ وہ معنی ہونوں کے بازی مراد لینا ہے ، اور چد رجو کہ ہزل کی ضد ہے کی تعرفی بیرے کہ نہیں ہے اور نہ وہ معنی ہونوں کے لیا معنی مجازی مراد لینا ہے ،

قوله فلا بنافی الوضاء بالمباشره بمصنف رقم الله تعالی بهان سے ہزل کاحکم بیان فرماتے ہیں کہ ہزل دلینی مبنسی مذاق ) رنے والا الفاظ کے استعال کرنے اور الفاظ کے ساتھ تنگم کرنے میں راضی ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی خوشی اور اپنے اختیار سے بعنیر اکراہ کے الفاظ کا استعال اوران کے ساتھ تفکم کرتا ہے گروہ اس کلام کے حکم کو اپنے حق

كونا كي كيس باي طوركدوه وونون تنهائي مين إس بات براتفاق كرليس كم مركول كيسا من توعقد بين ظامركي سك اور حقیقت میں ہارے مابین کوئی عقار بیج نہیں ہوگا پھر اگر عقار کے وقت دولوں ہزل سے اعراض کلیں بعنی دولوں بالانفاق يكس كرسم فيهالقرط شده بزل كانظرانداز كرك بطور جديعني قطعي طورير عقد بيع سرانجام ديا مجاديد عقد بيع سيح مجاور بزل باطل م كيونكم ان دونول في جب جدكا قصدكيا تو بزل مرتفع جوكيا كيوند جب عقد صح رفع بالا قال مح قبول كراسي تو مربطراتي احلى رفع كوقبول كرس كاء اور اگران دولول كاس امرير اتفاق بواكر عقربيع سك وقت طاشه برل بربناوكرف یاس سے ہواض کرنے کا کوٹی خیال نہیں تھا یا انہوں نے مطاشدہ سزل پر بناء کرنے اوراس سے اعراض کرنے میں اختلاف كيا بال طوركدايك كدر ط شده بزل يرسم في عقد بيع كيا ب اور دوم وكد كنس بارايد عقد بيع توبطري جد بعنى قطعى طور بريم واسيد توان دولول صور تواميس حضرت امام اعظم الوصنيف رجمه التدتعالي كنز ديك عقد سيح بهاور صاحبين رجهها الله تعالى ك نزديك يرعقد صيح نهيل بيدا قسام ثلاثه كابيان مُعااوقهم البع بره كديد دولول طے سندہ يربناء كرفيز تنفق بول إس كومصنف رحم الدتعالى اين قول خاذا تواضع اعلى المعزل الإسه بان رقيق كاكر دونوں ط شكره بزل براصل مع كى بناء كرنے براتفاق كرليں ليني اس امر يرضفتى جول كرم نے ط شده بزل يرى عقد بيع سرائجام ديا ہے تو بيع فاسد ہر جائے گی اور اس سے ملک ثابت نهيں ہو گی خواہ جا نبدين سے ميسع اور ثمن بر قبضه بى جوج كا بوكيونكه بزل كى وجرت بيع يح حكم أبت بوني مين رضا مندى تحقق نبيس بوكى به حتى كد الرمبيع غلام بو اورشتری قبضد کرنے کے بعداس کو آزاد کردے تومیک نہ ہونے کی وجہسے اس کا عَمَاق تا فذنہیں ہوگا بیع منکو کے العقاد کی وجريب كرعاقدين فياب اختيار سيسب لعني بعت واشتريت كواداء كياب اوربيع مذكورك فعاوى وجريب كان دونوں نے بزل برانفاق کیا ہے تو بزل منع ملک میں عاقدیں کے خیا می طرح ہے کیونکر خیار تبوت ملک کے لیے مانع ہے اگر جبر میس و تن بر قبضہ ہی ہوچکا ہوا درجب عقد صرح شرت بلک کے لیے مانعے توعقد فاسد بطراتی اولی شوت ملک کے لیمانع ادكا اورعا قدين كابزل براتفاق كرنااس طرح وكياجس طرح عاقدين كديي خيار ابدى كاسترط بونام كيونكر سزل عنير وقت ہے اس کا ظاہرتا ہدہ اورجانبین کی طرف سے شرط خیار ابداء احقال جواز سرفسادکو داجب کرتاہے اور وہ ان دونوں کے لیے تبرت ملک کے لیے مانع ہے کو کدان دونوں میں سے ہرایک کا خیار اس جیز کی ملک کے زوال کے لیے ملفے جوجیزاس کے انتصیں جانب اسی طرح مزل ہے کیونک مزل خیار مدکور کے مبزلہ ہے تودہ بھی احتمال جواز پ

بو) پس بزل برأس چزمین تأثیر رے گا بونقف كا حمّال دكھتى م جيسے بح وا جارہ إلمذا بروه كم ج بسب دك وه ملفظ بها عضقتن بداوراً على كا تبوت رضاء واختيار برموقوف نه بووه مزل سے ثابت بوكا اور بزل اس على نفض واستفاطمين تأميز نبين كركا جيسه طلاق وعناق اور بروه حكم جورضاء واختيار سيمتعلق بهوا ورأس كانبوت رضاء واختيار برموفوف مووه مزل سے ماہت نهيں ہوگا بس بزل اُس كے نقض ميں تا شركرے كا جيسے ميع اوراجادہ باور بزل لین بنسی ومذاق کے اعتبار کرنے کی شرط یہ بے کرنبانی طور پر باہم مراحة "بدطے شدہ برایدی عقدت قبل ہی وونوں فزرل ایک دوسرے کو بتاویں کر پر عقد بطور مزل ہے مرف ولالتِ عال سے مزل تا بت نہیں ہو گا البند عقد کے ا عدد اس کا ذکر زنامشرط قرار نهیں دیا گیا ہے بلا عقد سے اس کا ذکر کا فی ہے بخلاف خیار شرط کے کیونکہ میزل کی صورت میں ين كرنے والوں كى بوض قويبى ہوتى ہے كہ دومرے لوگ اس محقد بين كو وا فعية بين مجھيس عالانكر بير وا فعية بين نہيں ہوتى ہے ا دراگردوران مقد بزل کاذکر بوجائے تو مقصد مذکور حاصل نہیں ہوسکتا جب کہ خیار شرط میں دوس سے لوگوں کو بھی تائی مصطلع زامقصود برتاب كريه عقد بيع صتى نهي ب بكرية جارك ما تعرستن ب امر دوران عقد خار كاذكر كيه بغير فيقفود عاصل نہیں بوسکتے فائدہ : بربات یا درکھیں کرہزل کی بناء اس بات پہے کہ دونوں ہزل کرنے والے تنمائی میں اپن سي ط كرلين كروكول كے سامنے كسى تقرف كو انجام ويں كے اور واقعة " ان ميں كوئى معاملة نہيں ہوگا اور مجلدامورجين بين برل كدفعل بوسكاب مين من ١١ انشاء تقرف ١١) اخبار تصف رس ما يتعلق بالاعتقاد كبر إنشاء تصف دوسم باقل وه ب ونقض كا احمّال ركه جيسه يع اوراجاره دوم ، وه ب جرنقض كا حمّال ندر كه جيسه طلاق اوعماق اوراسي طرح اخبار تصرف دوقسم بهاول وه جونقص كااختال سكه اوردوم وه جونقص كااحتمال ز كهاور ما منعلق بالدعتقاد " بهي دوم بهاقرل حن جيه إيان دوم قبيح جيه كفر بير بزل كقهم اقرل يعني إنشاء تعرف دونقض كاصل إ ہوتیقی ہے (۱) ہزل کرنے والے دوفول اصل محقد کے ساتھ بزل کریں (۱) قدر موض کے ساتھ بزل کریں (۲) جنب وئی كرسا تصريز لكري اوران افسام ثلافه ميں سے برايك كى چاقىيں ہيں دا) موافقة كربوردونوں أس سے اعراض بر منفق بعل رم، موافقة كيعددولون اس بربناء كرفيرتفق مول زم، موافقة كيابد دولون اس بات بيتفق بوك کہ بیع کے وقت إلى اوراعواض دولول میں سے کھر بھی شخصر نہیں تھا رہی یا ان دولول کے درمیان بناء اور اعواضی اختلاف برجائع ومصنف رجميه الترتعالي فتماقل كابان شروع فرملته بينجب دونول عاقد اصل بيع مين مزل

تمريس برباي طوركه عاقدين لوكول ك سلمن ايك سود نياد ك ذكركر فيها تفاق كري اور حقيقت مين فن ايك نزار درهم بولوب بع صبح باوربالالفاق عن اضام البدك اعتبارت وبي قراريائ كاجرانهون في عقد ك وقت لوكون كرما من ذكركيا به بين ايك ودينار؛ خلاصة كلام ير ب كه اختاف بيلي صورت مين بين ع بس صاحبين رجمها الله تعالى كرزدك ببل صورت ميس في شده اصل عقد كوقطعي قرار وين بوس في طرشده بزل كا اعتبار ممكن سي كيونكه ط شده اصل محقد كوقطعي قرار دين ا و دم غذار تمن ميس ط شره بزل كه اعتبار كر فيمس كوني تعاض نهيس ان ان جع مكن عداي طورك عدكواس مزارور عمين فقد فزارو ما جائے جو دو مزار درج كي ضي بايا جاتا ہادرائس براردرعم کو باطل قرارد یا جائے جرمیں عاقدین نے بزل کیا ہے کونکہ بزار دوعم بزلیہ کو باطل قرار دینے کے بعدائي سي من ايك مرادوهم ك مقدار باتي ده ماتي ہے جتمن بحد في صالح ب باتى را براد دوهم مزليد كو قبول كرنے ك شرطاتی چنکه عاقدین کے ہزل پر اُتفاق کرنے کی وج سے بہاں پر اس کے ایفاء کا مطالبہ کرنے والا کوئی نمبی ہے آویرشرط غيرطالب وأى ادربرده مترط جس كابندول كى طف سے مطالب نهداس كى دجه سے عقد فاسد نبير بوتا ہے اور يمال تصيح عقد كيليه بزار درهم كاعتبار كرف كي حاجت بعبي نبيل جليل بزار درهم مزلية كي بارد وكرا ورسكوت رارب حبساكنكاع مين بوناب كيونكه اكربصورت بزل كوني تخص دوبزار درهم مرركسي عورت عما تو نكاح كرسطاور حقيقت مبس مهر ايك مزار درهم مهريجريه دونون بناءعلى الحسزل انسابق براتفاق كرلس تواس صورت ميس مالا تفاق مهر ایک بزاردرهم برگان بخلاف دوسری حورت محکیونکه اس میں جنرفی میں مے شکو بزل کے اعتبارا در مطاشدہ ال عقدكوقطعى واردسيف مين جمع مكن نهيل جوكيونكه يطفرو اصل عقد كوقطعى فراردينا صحت عقدكوها بالب اورمنس ثنن مي طے شدہ برل کا عندار کرناعقد بینے کئن سے خال بونے کو جا بہنا ہے کو کا مذکور کی صد دینار ہیں اور وہ برل کی وج سفن نهیں ہیں اور مقصودی ہزار درمم کا یہاں ذکر نہیں ہواہے اور تمن تو وہ ہوتا ہے جس کا عقد میں ذکر کیا جائے لیس عقد سع كائمن سے تعالى برنا مفسدللبيع ہے لِعدان دونوں ميں سے ايك كوترك كرنا ہو كا تو بم نے جنس تين ميں طاشدہ ہزل كۆرك اوريااور تصبيح عقد كے ليے جانب صبح كوتر جيج ديتے ہوئے مط شدہ اصل عقد كوفطعي فراد دے ديا تواس صورت ميں ہزل باطل اورسميد رايعني يك صدوينار) لازم ي قوله واسا فقول الإمصنف رجم الثرتعالي فرمات بي كربم حزت امام اعظم الوصيف رجم الترتعالي كاطف سي

فاسد بوگالدنا جب ان و دلول میں سے ایک بیج کوتر و سے توبیج توسے جائے گی کونکر ان دولول میں سے مہرایک کے لیے دلایت نقض ہے لیس دو اس کے ساتھ متفرد ہوگا؛ اور اگر دولوں بیج کوجائز رکھیں توبیع ہوجائے گی دبخلاف اُس صورت کے کہ جب ان دولوں میں سے ایک بیج کوجائز قرار درے توبید دو مرسے کی اجازت پرموقوف ہوگی ) لیکن حفرت امام اعظم الوصنیفرر جمر الله تعالیٰ کے نزدیک بیج کی اجازت کا وقت تین ون ہے اورصاحبین رجھا الله تعالیٰ کے نزدیک اجازت کا وقت تین ون ہے اورصاحبین رجھا الله تعالیٰ کے نزدیک اجازت کا وقت تین دن مقرر نہیں ہے بلکہ میں دن کے بعد بھی اجازت جائزت ہے کو نکومشا مذکورہ ، شرط خیار پر قیاس کیا گیا ہے اور حضرت امام اعظم ابوضیف رحمہ الله تعالیٰ کے نزدیک مدت خیار تین دن سے اورصاحبین رجھا الله تعالیٰ کے نزدیک مدت خیار تین دن سے اورصاحبین رجھا الله تعالیٰ کے نزدیک مدت خیار تین دن سے اورصاحبین رجھا الله تعالیٰ کے نزدیک مدت خیار تین دن سے اورصاحبین رجھا الله تعالیٰ کے نزدیک مدت خیار تین دن نہیں ہے ؛

قوله ويو تواضعاعلى البيع بالغي دره عراع مستف رهمُ الله تعالى جب اسل عقد كم ساتف بزل كالخيا سے قارع ہوئے تواث فریوض اورجنس عوض کے ماتھ برل کی تحث شروع فرماتے بین کداگر متعاقبین نے لوگوں کے سامنے روبزاد درهم كالتحديع پر الفاق كيا ديه قدر توضي بزل كالتال به يا ايك صدوبينار كالتحديع پر اتفاق كيارير جنس عض ميں بزل كى متال ہے) جيكہ كيس ميں عليمد كي ميں بدھے كياكہ واقع مين قيت ايك بزار ہو كى توحضرت امام انظم اجتمع رجمه الله تعالى ك نزديك ان دونع الصورتع المين مبزل باطل بها ورسميه يهي مورت سه مراد قدرتين مين مرك بهايطور كرادك كسامة القدمين الهول في دوم إله ورهم كاذكركيا اور حقيقت مين ايب بزاد ورهم ب أو اس صورت مين اضام اربعيس كوئي الكيت مفرور عقل بحركيس اكرعاً قدين في موافقت بالهزل ساء واض به اتفاق كما ترعقد صح بهاوزين بالالفاق دى بهركا جو محقد كے وقت لوكول كے سامنے ذكر ليا بے لينى دوم إر در الله ماكر دولوں نے اس امرير الفاق كياكر محقد ك وقت بناءا دراءاض دونوں میں سے کو اُن کھی تحضر نہیں تھا آیا ء اض ا در بناء کے بارے میں اخلاف کیا توحفر العام اعظ الوضيف رحمي التزتعالي كي نزد مك تسميليني دو بزار درهم كالاعتباري ا درصاحبين رجمهما الترتعالي في كماسي كم موافقت سابقة معتبرت للذائمن ايك بزاردرهم وكااوروه ايك بزار درهم جس كما تحانهول في بزل كيا عالل قراريك كااوراكر انهون في وافقت بالحضرل برنباء كرفي براتفاق كرلياتي حفرت امام اعظم الوجنبيف وجمي الترتعالي كم زريك فين وهمى بوكاليني دومزار درهم اوصاحبين رجها الله لحاليك زديك ايك بزاد درهم معتبر بوكا دريروه صورت ہےجب کومصنف رجح الله تفالي في متن ميں بان فرمايا اور دوسرى صورت سے مراديہ كم براجنب

جِدْهُ نَّ جِدُّ وَهُزُ لُهِنَّ جِدُّ النَّكَاحُ والطَّلَاقُ وَالْيَمِيْنُ وَلَهِ نَّ الْهَاذِلُ كُتَالُ لِلسَّبَ دَاضِ بِهِ دُونَ حُكْمِهِ وَحُكْمُ هُ ذِهِ الْاَسْرَابِ لَا يَخْتَمِلُ السَّرَة وَالتَّرَاخِي المُ ترَى انَّذَ لَا يَحُنْمَ لُ خِيَارُ الشُرُطِ :

كُفَّر مِي وَكُنْمُرَى قَوْلَه وهُذَا بَعَلَافُ النكاح الإصنف ره الدُّلقالي جب إنشاء كي تم اقل (يعني ده الاور جنقض كا حمّال د كھتے ہيں ) كے بيان سے فارغ بوئے توائب إنشاء كي دوسري تم ديني وه المورج نقض كا احمال نہيں د كھتے ہيں ) كا بيان شروع فرماتے ہيں ادراس كي يقي ميں جي دا) جبن ميں مال بالنبع مقصود ہو جيسے لكاح برد) جب ميں بالكل مال زموج بيے وه طلاق جو مال سے خالى ہو (٣) جن ميں مال مقصود بالذات ہوجسے الخلع اور العق على مال مج

كتين كم عاقدين في اصلى عقد مين موا فقت كرك جائز بيع كالداده كياب اور بدل بين ط شده بزل يرعل كابع مين بعض بدل محقبول كرف كوشرط فاسد قرار ويتا ب لنذابين فاسد بهوجات كي عاصل جواب يرسه كم جمين تمهاري بيات تسلیم نہیں ہے کہ" مقدار تمن میں ط شدہ بزل کے اعتبار کوئے درمیان اور ط شکرہ اصل عقد کوقطعی قرار دیے ک درمیان جح فیکن ہے "کیونکران دونوں کے درمیان جمع فیکن نہیں ہے جس طرح کصورت تا نیرمیں جمع فیکن نہیں ہے کیونکر مقدار بدل دکرده من ب)میں طائدہ ہزل اُس ہزار در حم کے تبول کرنے کو شرط قرار دیتا ہے جو ط شرہ ہزل کی دجے تمنيت عارج بادر يعقد يع كيفي ترطفا مد يكونكريراس امركة فالم مقام ب كرعقد بين كراي أس جز كقبل الناكونرط فارديا عائع ومقتضيات عقدبيع سائني ساقوير شرط فاسد بوئي بن كى وجسم بيع فاسد بوجائ كى ادراس كامطالبي التولي على المين المريد المريد الريد المريد الم وج سے کی چرکامطالب فرنا اُس چیز کے صحیح ہونے کا فائدہ نہیں دیتا ہے جیساکر سود کے لین دیں پر رضاومندی اس کے می ادرجائز برنے کا برگزفائدہ نہیں دیتی ہے ( وفیداند فاع لما قالاتر) اور طے شکرہ اصلی عقد کوقطعی فرار دینا فقد ین کی صحت کوچا بتاہے توجب ان دو ندل میں جمع ممکن نہیں ہے تو ہم نے طرشدہ اصلِ عقد کوقطعی قرار دیے کو اختیار كراياكية كدير اتفاق احلك بي الفاق بهاوراصل وه عقد بيع بهاور بهم في مقدار تمن مع سط شده بزل كورك كروط بحكونكرية الفاق وصف (ليني مقدارينن) ين الفاق بين جب موا فقين كالصل اوروصف مين تعاض أجلت رجسیاکم شامندکوره میں ہے) قراصل کے ساتھ مل کونا وصف کے ساتھ مل کونے سے اولی ہوتا ہے:

وَلِهُ ذَا يَخَلَوْ فِ النَّكَاحِ حَيثُ يَجِبُ الْمَقَلُ بِالْمُواضِّعَ لِهُ نَّ النَّكَاحَ لَا يَفُسِدُ بالشَّرُ طِ الْفَاسِدِ فَامْكَنَ الْعَمَلُ بِالْمُوَاضِّعَ بَيْنِ وَلَوْ ذَكَرًا فِي النَّكَاحِ الدَّنَانِيْرَ وَغُرُضُهُ مَا الدَّرُاهِمِ وَ يَجِبُ مَعْمُ الْمِثْلُ فِإِنَّ النَّكَاح يَصِحُ بِعَيْرِ تَسُمِيَةٍ بِحَلافِ الْبِيعُ وَلَوْ هَنَ لَا بِاصُلِ النَّكَاحِ فَالْهَزْلُ بَاطِلُ وَالْعَدُ لُورُمُ وَكُذُ لِكَ الطَّلَاقَ فَ وَالْعِثَاقُ وَالْعَقُوعَنِ الْقِصَاصِ وَالْيَمِينُ وَالنَّذَ وَلِقَوْلِمَ عَلَيْ السَّلَامُ مَثَلُبُ

ہادر بہلی موافقت، نکاح کی صحت کوچا ہتی ہے اور دوسری موافقت صحب نکان کے منافی نہیں ہے کونکہ زماده سے زیادہ اس میں نقص سے کہ بیشرط فاسد مخل بالمهرہ اور لکاح شرط فاسد سے فاس نہیں ہوتا ہے ملکہ اللا ك ي مركا ذكرة كرنا كيم فسرنهي بي إن دونول موا فقتو ل يعمل كرنا مكن ب إباداموافقت اولى برعل رناصت نكاح كافائده ويتاب اورموا فقت تانير يعل كزنا قل صرك وحرب كافائده وبتاب ا وروه إي بزار درهم بهاب صاحبين رصحها المترتعالي كاده قياس مندفع بوكيا جوانهون ندبيع كاتكاح بركيام كيؤكمه بيع شرطفاسد سفلمد مرجاتى بيس يهال موافقتين رعل مكن نهيس به كامرتقريه في الحرطيا ان دولول في مذاق يربنا وكوف اورمذاق س اعواص كرفيت خالى الذبهن بروف بير ألفاق كيا اوريا التطوونون في مذاق بير بناء كرف اور مذاق سے اعراض كرفي كارسيس اخلاف كياتوان دونون صورتون مين فترستى ليني دوبزاردرهم داجب بور مح جبساكه بيع مين تعا اوريد روايت حضرت امام الوليسف رجمة النّرلعالي كي حضرت امام اعظم الوصيف ريم النّر النّر الله سيسب ي قوله وذكرافي المدكاح الديعني نكاح ميس كي صدوينار كاذكركيا اورمقصود وراجم بوس بيجنس بدل ميس مزل في نظير باوراس كرجمي حارصورتين بي اور نكاح تمام صور آور مين بالالفاق صحح ب اوروع بتملي كي بارتف لي صورت ادل لين اگر مط منده مزل سداعواض به اتفاق كيا تومرده متى ليني ايك مودينار واجب وكاكيونك مط شده موا فقت اس موافقت سے اعراض کی وجرسے باطل ہوگئے ہے اورصورتِ ٹانیرلینی اگرا تعول نے طے شدہ مزل پر بناء کرنے پر اتفاق كياتواس صورت ميس بالاتفاق مرمشل واجب مريكاكيونكوستي مربغن كي صلاحيّت نهيس ركفتاب كيونكران ووفول فياس كساته بزل كا قصدكيا باور بزل سه مال ثابت نهي بُواكرًا اوراسى طرح وه دراهم بعي مربون كي صلاحيت بي د کھتے جن پرا نہوں نے تنہائی میں وافقت کی ہے کو کد انہوں نے اُن دراھم کا عقدمیں ذکر نمیں کیا ہے اور ذکر کے لغیر توہرنییں ہوسکتے ایس گویاکہ اس صورت میں امر کا ذکر پنیس جوا اور گریاکہ اس فے اس عورت نے لکان بغیر مہر کے کیا ہے لكن لكان فاسدنيس بوكاكيونك لكان جرك ذكركرة كي بغيزهي مح برتاجيس جرشل داجب بوكا بخلاف بي ك كونكه بيع ثمن كـ ذكركر قد كم بغير صحح نهيس بعر تي جب بيع شي سے خالى بوكئى تو فاسد محمرى بالذا جنس من كما تھ بزل مين موافقت اوراصل بيع كم سائع جدّ مين موافقت كورميان جمع مكان نين م كمام تقريره و هذا الوجر سينه المصنف رحر الترتعالي في المتن اورصورت الشريعي الروونول في مذاق يربناء كرف اورمذاق سے اعراض كرف

قسم اقال يوسم ب (١) اصل نكاح من بزل بعد (١) قدر بدل مي بزل بور ١) جنب بدل مي بزل بويول قد میں سے برای فیم کی چارتھیں ہیں (۱) مذاق پر بناوکر فیراتفاق ہر (۲) مذاق سے اعواض کرنے پراتفاق ہوں ذاق ير بنا ، كون اورمذاق سے اعراض كرنے سے خالى الذين بونے پراتفاق ہود ہى مذاق پر بناء كرتے اورمذاق سے اع اض كرن ك بادر عين اختلاف برتوم صنف رحم الله تعالى است قول وهادًا بخلاف النكاح الم المتقم ادُّل ليني وه امرجين ميل ما لبتع مقصود بوجيس نكل كابيان فرمائة بين كيز كار عنى مير مقصود اسل نهيي ہزاہے مقصوداصل توجانبین سے دوحلِّ ہرتی ہے جی کے ساتھ توالدو تناسل حاصل ہزاہے اور مال تو اسس میں على كى قدرومرتبك إظهار كيليم بوتاب توييقصود بالنبع بموانزك مفصود بالذات اوربيد قدر بدل يس بزل ى شال ب اوروه جرب اسى صورت يرب كدكرتى مروكسى ورت سے ياأس كه ولى سے كم واقعيس تعمراك بزار ورحم برگا اورلوگل كے سامنے دو بزار درج كا ذكر كروں گا اور حورت يا أس كے ولى نے اس كى موافقت كولكان مطلقاتمام احوال میں مجھے ہے لیکن وجرب سمتی یاجس پر ان دونوں نے موافقت کی ہے اُس کے دجوب میں تفصیل ہے اور وه يرب كراكران دونوں فے ط شده بزل سے اعواض كرفير اتفاق كيا تر بالاتفاق جرسى لادم بے ليني دوبزاددم كونكر مط شده موافقت سے اعراض كرنے كى دوج سے ط شده موافقت باطل برگئ ہے اور يا انهول نے ط شده بزل يربناء كرنديرا تفاق كيا توسط شده بزل معتبر بوكا اور بالا تفاق مهراكيب مبزار ددهم بوكاجس بيكه إن دونون في آليس مين تنها تي مين الفاق كيا تعاا وربيروه صورت ہےجس كومصنّف رحمهُ اللّه تعالىٰ نے متن ميں بيان فرمايلہاده يربيع ك خلاف ب كونكر حفرت امام المنظم الوحنيف رحمهُ الله تعالى ك نرديك بيع ميس وومزار درهم لازم بين اورصاحبين رجمها الله تعالى ك زديك ايك بزار درهم اورصاحبين وجها الله تعالى اس كونكاح برقياس كرت بي اورحفرت امام عظم ابرصنیفر جرا الله تعالی کے زریک وجر فرق یرہے کو عقد کو اس ہزار درجم میں قبل کرنا جس کے ماتھ دونوں نے بزل كياب يترط فامد به كمام في البيع تواس شرط فاسكايع مين اعتبار مكن نمين بي كيونكم بيع شرط فاسد فاسد جع جاتى ب بخلاف نكاح كريونكه نكاح شرط فاسد سے فاسد نهيس بوتا ہے الذا مو أول مواضعت ليني موافقتون يرهل مكن إلى اصل نكاح كوقطى قرار دين برسوا فقت ب ا در دومرى مقدار مرسي بزل برسوافقت ب ادرمقدارمهريس بزل دالى موافقت يرعل كرنا اصل نكاح كوقطعي قراردين والى موافقت برعمل كرف كمانينين

والمرجعة "وراس مديث ترليف كوصرت امام ترمذي رحمُ الدُّلَّالي فيصن قرار دباج-" و اندج عيدالرداق رصه الله تعالى عن على وعمر رضى الله تعالى عنهما موقوضا انهما قالا ثلث الاعب فيهن النكاح والطلاق والفاق وفي دوا من عنهما اربع و لذا والمناق وفي دوا من عنهما اربع و لذا والمنذ ومن الرمين اورعفوعن الفصاص كاثبوت والالت كي ساعة منه مناس ہے۔ان میں بزل و مذاق کی صورت یہ ہے کہ مرد وعورت آلیں میں طے کرلیں کہ وہ لوگوں کے مان مذاتًا عفد نكاح كري كي يامرد عورت كوطلان دے كا ياكوتى شخص كسى كے ساتھ يہ طے كرے كدوہ لوگوں كے سامنے فضاص معات كردے كا ماكونى شخص اپنے غلام كے سامنے برطے كر العكمين تخفي لوگوں كے سامنے أزاد كردوں كا اورواقع ميں ان تمام صورتوں ميں ايسانبيں مو كا-اى مقام بريمين سے مراد تعليق بالشرط سے لعنی مردابتی بوری سے ساتھ بامولیٰ اپنے غلام سے ساتھ طے کر اے کہ طلاق یا عمّان کو لوگوں کے سامنے شرط کے ساتھ معلق کریں گے اور حقیقت بیں معلق كرناان كامقصديتين سے اور بمين بالله تعالى مرا دنبيں سے كبونكراس مب باہمي بزل ممكن منیں ہے عرض کدان معاملات میں احوال ادابر میں سے سرحال می عفد لازم ہوگا اور ہرل باطل على وراس بردليل نقلى ده عديث شرليف سيحس كاابعى ذكر مواس اوراس بردليل على ده معص كومعسف رحمه الله تعالى في الين قول ولات المعداد لي سع وكركبام كان المور می حازل نے اپنے اختبار سے سبب کو اختبار کیا ہے اوروہ اس سبب سے داختی ہے اس كے عمرے داخى نبيں ہے۔ كمامرا دران اسباب كاحكم ردّا ورتراخى كا احمال نبير ركھنا۔ عال كلام بہے ہرل، انتقاد سبب سے مانع نہیں ہے توجب سبب یا یا جائے گا توبلا تراخی ای كا عَلْمُ عَلَى يا يا عات كا وروه و وكا اخال هي منبل ركه كالهذا تابت مواكربراي اسياب بس جو ابنے احکام سے منفصل نہیں موتے ہیں توان میں ہزل اور مذاق مونز نہیں ہوگا جیسا کہ خیاد شرط مؤنز نهبى بوتا ہے كيونكر بن اور خيار شرط دونوں العقاد سبب كے لئے مانع نهيں ہي اوراسى ك طوف مصنف رهم الله تعالى اشاره كرتے موت فرماتے ميں الدسرى اسله الح " كه

كرباسة مين خالى الذين جوني بالفاق كياه وصورت والعرامين الرودنون فيعندان بربناء كرف اورمناق ساء وض كرف كراد مع الفقات كالوان دونون صورتون يخرت إمام المخم الوصنيق كدوايت مين بالآفاق هرشل واجب ورسي سخرتهامام فحذت دابت بكوزاد فرق تابع سوّاب المذابرل كم مايق على واحب ب ناكر مرمقصود بالصحة زبوط في كوند العقاد نكاح كيلة صحب مركى عاجت نبيل ب قولم واو هز لا باصل المنكاح : مصنف رحمة الله تعالى جب قدر بدل ا درجتس بدل ين بزل ك باين عالم بُوْے تواب اصل تکاع میں ہزل کا بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرد کسی عورت سے کے کمیں لوگوں کے سامنے تھے۔ مناقاً نظام كون كا اوراصل ميں ہمارے درميان كوئى لكام نہيں ہوكا يا عورت كے دلى كوكے كرميں فلان عورت عالى كالمنا فكا وراصل ميں ہارے ورميان كن نكاح نميں ہوگا أو اس صورت ميں بزل ومذا ق باطل ہے اور عقد لازم ب اكريم وه وولول اس امريستفق بول كريم فيزل ومناق يربناء كرك نكاح كياب يامناق اعواض كرك لكاح كياب يامم لوقت عقد مذاق يربناء كرن اورمذاق سعاعواض كرنے كى بارے خالى الذين تھے اور خاه أن كامناق يربنا وكرف اورمذاق سے اعراض كرفيس اجم اخلاف مون قولم وكذلك الطلاق الج مصنف رج الله تعالى جبقهم اقال كيبان سع فارخ بون أن قرأت تراب تسم الى ديعي وه معاملة حسس ميل مال بالعلى فرجوع كا بيان شروع فرمات بي كجي طرح اصل تكاع مين بزل ك صورت میں ہزل باطل میتاہے اور عقد لازم ہوتاہے اسی طرح طلاق اور عثاق اور عفوعن الفضاص اور يمين اورندرمين صفورا قدى صلى الله تعالى عليه والم كالرشاد كرا مي سيه " شلي حيدهن حيد و صريفن حبد النسكاح والطلاق والعين "يعني ثين معاسط ايس بي كدان كوسي عي سراتجام دینا تو سیج نے ہے ہی ان سے بارے ہزل ومذاق بھی جی نے پر فحمل ہوگا یعنی نکاح اور طلاق اور يمين اور بعض روايات مين " النسكاح والعستاق والبمين " مذكور ب " السيكاح پرصاحب النامی فرماتے میں کدکتب صدیث میں برصیت رانبی الفاظ مذکرہ کے ساتھ نیں اِنی كئ اور حضرت امام ترمذي رجمة التدتعالي اورحض امام الدواد و اور حضرت امام الدار قطني اورعزت ومام احمد رحمهم الشرتعالي ف سيدنا حفرت إلى برره رضى الشرتعالي عندس يدهدين روايت فرماتي ب قال قال دسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثلث جدّ صن جدو هز لهن جد النكاح والطلاق

بِالتَّلَثِ وَكَذَٰلِكَ هَٰذَافِئُ نَظَامِرِهِ ثُقَدَّ النَّ الْمَهِ الْمَعَلَ بِالْمُواضِعَة فِيهُمَا فَوَنِّ الْمَعَلَى الْمُعَلَى اللّهُ وَلَى مَنْ يَدِعِيْدِ فِي اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ وَلَا مَنْ يَدِعِيْدِ فِي اللّهَ وَلِي اللّهُ وَلَى اللّهُ مَنْ يَدِعِيْدِ فِي اللّهَ وَلِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

اوروه امرحس من مال مفصور بالذات ببوتا ہے جیسے خلع اور عتی علی مال اور قتل عمد مي مصالحت بالمال بين بيشك مبسوط كى كتاب الأكراه مين خلع معتعلى مدكور مع كرطلاق وافغ موجات كى اورمال لازم موكا اوربرحضرت امام الولوسف اورحصزت امام محد وتمها الشرفعالى ك نرديك بي كبونك فلع صاحبين وجهماالله لغالى ك نزديك جياد شرط كا اختال بنيس ركفتا خواه دونون منان کونے والوں کا زان اصل عقد کے بارے میں مویا قدرمال یاجنس مال کے بارے میں ہو توصاحبين رجمهماا لتذلغاني كنزديك متمى واجب موكا اوربدل متى اس نفرت كى طرح مو كابو تنبعًا فنخ كالخمال نبيل ركفنا ب اورحضرت امام اعظم الوصنيفر هما الله تغالى ك نزويك برهال بي طلاق ورت کے اختیار بروقوف رہے گی کیونکہ ہزل ، خیار شرط کے حکم میں ہے اور سوی کی طرف سے جار نترط مونے برحضرت امام اعظم الومنيف رحمه الله تعالیٰ کی طرف سے نص ا در تصریح موجو د ہے كه طلاق وافع بنين بهو كى اور مال واحب بنين بو كالكربه كم عورت طلاق اغتبار كرس تواس وفت طلاق وافع موجات كى اوراس عورت ك ومرتشوم كے لئے مال واجب موجات كالبي اسى طاح بہاں ہرل میں ہی ہے۔ لیکن فلع میں جنار ننرط نین دن کے ساعد مفدر بنیں ہے اور جس طرح ہز ل بالخلعين ببحكم اور اختلاف نابت بؤنا ہے اسى طرح اس سے نظائرلعنى بزل بالعنق على مال اور قنل عمدين مصالحت بالمال سعسافة بزل مين برحكم اورانفلاف تابت بوناب دلعين برساد عَم اوراغلات مين برابرين) بيراس امر مي عمل بالمواضعت واجب بو گاين امر مي سرل مؤرز

اس امر کلکھے بخوبی علم ہے کہ ان اسب مذکورہ ہیں سے ہرایک خیار نفرط کا احتمال نہیں رکھنا حتی گدیں۔
حب کوئی شخص اپنی سوی کوطلاق دیے کہ تھے بنین دن کا اختیارے تو اس کے قواطلات کے معلیٰ خال دارہ میں ہوگا والملات ہوں کے فواطلات کا معربی طابق دارہ ہوئے کی اور بہر ہوئے کہ تاریخ کے خلاف ہے۔ جب بیر سیب بیا یا جائے گی اور بہر ہوئے کا تو اللہ تا ہے کیونکہ سے کیونکہ جب کوئی شخص اپنی ہوئی کو "امنت طالمق غیدا کی است طالمق غیدا کی است طالمق غیدا کی کے قواس کی ہوئی کو قائم نہیں ہوئی ہے کہ قواس کی ہوئی کو "امنت طالمق غیدا کے قواس کی ہوئی کو غذا نے سے قبل طلاق واقع نہیں ہوئی ہے تو دیکھ لیتے بہاں حکم کا اپنے سبب سے ہماری مرادعال ہیں اور "امنت طالمت عندا" کے متراخی ہوئی ایک اسباب سے ہماری مرادعال ہیں اور "امنت طالمت عندا" فی الحال علمت نہیں ہے۔ الجواب اسباب سے ہماری مرادعال ہیں اور "امنت طالمت عندا" فی الحال علمت نہیں ہوئی ہوئی کو جب غدا ہے گا اور یہ تول فی الحال علمت نہیں ہوئی۔ اسباب سے ہماری مرادعال ہیں اور "امنت طالمت عندا" فی الحال علمت نہیں ہے۔ الجواب اسباب سے ہماری مرادعال ہیں اور "امنت طالمت عندا" فی الحال علمت نہیں ہوئی ہوئی کی جب غدا ہے گا تو جب غدا ہے گا اور یہ تول علمت نہیں کرے گا۔ وہ سیب مقتضی الی الطلاق ہوگا۔

قدارت نے گا توجوراس کاحکم نزاخی کو قبول نہیں کرے گا۔ وہ سیب مقتضی الی الطلاق ہوگا۔

وَلَمَّا مَا يَكُونُ الْمَالُ فِيْ مَفَصُوْ دَامِثُ لَ الْخُلُعِ وَالْمِتْفِي عَلَى مَالِ وَالصَّلَحُ عَنْ وَمِلْ الْخُلُعُ وَالْمَالُ وَ وَالْعَمُ وَفَقَدُ ذُكِرَ فَى كِتَابِ الْإِكْرَاهِ فِي الْخُلُعُ اَنَّ الطَّلَاقَ قَ وَاقِعٌ وَالْمَالُ لَلَهِ وَمُعَالِكُ وَمِلْ الْخُلُعُ لَا يَعْمَدُ لَهُ وَالْمَالُ لَلَهُ وَالْمَالُ فَكُنْ وَلَا الشَّرَطُ وَالْمَالُ فَكُنْ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَالْمَالُ وَاللَّهُ وَالْمَالُ وَاللَّهُ وَالْمَالُ وَاللَّهُ وَالْمَالُ وَاللَّهُ وَالْمَالُ وَاللَّهُ وَالْمَالُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَالْمُوالِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللللَ

مو گایا دو آوں کا نباراور اعراض کے بارے میں اختلاف ہو گا توصاحین رجم ما الله تعالی کے نزدیک اس قم كا حكم يه ب كدان تمام صور تول مي برل باطل باس كافطيًا كوتى الرينيس باورتصوف لازم ا ورعقد من جميع صورتول مين جميع سمتى واجب سم اورحضرت المم اعظم الوعنيف رهماللد تعالى ے نردیک ہزل فی المجلد مونزے ایس وہ بعض صورتوں میں استفاظ ہزل تک نصوت کے توقف کو واحب كرس كا ورفى الحال لروم مال ك لت مانع موكا-اسى انتلات كى طرف مصنف رحمه التذفعالي فانتاره كرنے موت قرما يا ہے فقد ذكر فى كتاب الاكراه الح "كميسوطكى كتاب اكره مي اغلع کے بار سے میں مذکور ہے کہ صاحبین رحمہما الله تعالیٰ سے نزدیک طلاق واقع ہوجاتے گی ادرمال لازم مو گاس كاتفضيلى سان برے كدعلما - تلاف رهم الله تعالى كاس امريز وافقاق سے كر مزل مزاد ترط خيار ك ب بيراس امرس الفلاف موكياكه أيا خلع عورت كى طوف سے ترط خياد كا اخلال رکھتاہے یاکہ نیس حتی کر اگر عورت ہزار درہم کے ساتھ خلع کرے اس شرط پر کداس کو نکن ون کا اختیا ادراس كاشوير قبول كرك أوت ت امام اعظم الوعنيف وعمدال تدنعالى ك نزديك اسعورت كواختياد السياس الراس عورت في تين دن من رُدكرو بالوخلع باطل موجات كا ورصاحبن رهم الله تقال ك تزديب اس عورت ك لية اختيار نبين مرد كا اوراس كى طوف انتاره كرف مبوت مصنعت رهمالتذنعالي فرملت من "لاشا الخلع لا يجتمل خبارالشرط عندهما" بني صالبي رعم التدنعالي ك نزويك صورت مذكوره مي عورت كواختباراس لته نبيس مو كاكرصاحبين وتمهما التد لعالى كے نزديك خلع خيار شرط كا حمال نئيس ركھنا ہے كيونكر به خلع دوج كى جانب سے تصرف بمين - ركوباكة زورة نے كها-"ان قبلت الهال العسينى فاننت طالق" اور بى وجرسے كرشوم اس عورت کے قبول کرنے سے بہلے رجوع کا مالک نہیں سے اوراس عورت کا قبول کرنا میں کہلئے شرط ہے توجب صورت حال یہ ہے تو خلع یا تی شروط کی طرح خیار شرط کا اختال نہیں رکھتا ہے ادرجب فلع بنبار شرط كاحقال بنبي ركفنا ب أوبزل كاختال نبيل وكص كاكبونكه بنرل منزله خبار انرطے ہے لہذا ہزل باطل ہے۔اس قنم میں مطلقاً ہزل کا اثر نہیں ہے تواہ ووٹوں اصل

م و تا ہے جب کہ دو نوں نے بنا معلی المواضعت ہمرا نفاق کیا ہوا درجب ان دونوں نے اس بات پر
انفاق کی کیا ہم کہ ہمارے ذہیں ہیں بنا معلی المواضعت اور اعراض عن المواضعت ہیں ہے کوئی امر بھی
حاضر منبیں تفایا ان دونوں نے اختلاف کیا ایک منبار کا قول کرتا ہے اور دوسرا اعراض کا قول کرتا
ہے نوعقد کو جد پر چمل کیا جائے گا اور اس شخص کا قول معتر ہم گاجس نے جد کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ
حضرت امام اعظم الوحنیف دھما اللہ تعالیٰ کے نز دیک ہے۔ اس میں صاحبین رجمہما اللہ تعالیٰ کا اختلاق

لفريم ولتشريح توله واهاما يكون الهال الخ مصنف رهم التاتفال جب قنمال ك بیان سے فارغ ہوتے اب قسم الث رابع ہی وہ امورین میں مال مقصود ہوتا ہے) کابیان شروع فرما نے بیں کدوہ امور جن میں مال مفصود موتا ہے جیسے خلع اور فتل عمد سے مصالحت بالمال اور عتق على مال اوران تمام اموري مال اس لقه مقصود مروتا ب كدان مي بغيرتسميدودك مال ج نبين موتا پيرهي حب مال كوتمرط قرار ويا كيا تواس معلوم مواكدان امور مين مال مقصود ب ان امور میں ہزل کی صورت بہ ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر سے سال برطلان طلب کرے بطالی ہزل کے باکوتی مرد مال براین موی کی طلاق کا ذکر بطراتی ہزل کے کرفے بعنی میاں موی دولوں باہم یہ طے کرلیں کہ لوگوں کے سلمنے یہ طلاق علی مال " کامعاملہ کریں گے اور حقیقت اور واقع مي صرف يرايك مذاق ك عديك معامله موكا-اوداسى طرح ايك شخص دومرس في قل عديد مصالحیت بالمال " کے سلسے میں بیمعاملہ بطراتی ہرل سے کرسے اوراسی طرح ایک مولی اپنے غلام کے سا عظ عنی علی مال " کے سلسلہ ہیں برمعاملہ بطراتی ہزل سے کرے کہ لوگوں کے سامنے لو ہم دولوں برمعاملہ کریں گے اور حقیقت میں برمعاملہ صرف ندان کی عد تک مرو گا بھراس قسم میں بزل بالواصل عقد مين بوگا بامقدار بدل مين يا جنس بدل مين بو گا وران ويو و ثلاثري و برا بک کی چارقسیں ہیں باای طور کہ دونوں کا نبا<sup>(1)</sup>علی الموافقت پر اَلفاق ہوگا یا اعراض عن کوا برانفاق ہوگا با دونوں کے ذہن میں نیاما وراعراض میں سے کچھ بھی ستحضر ندہو نے برانفاق

فنقف بين لهذا بماري وونوں ماتوں مي كوئي منا فات بنيس ہے فاقهم قول والماعندا في معنيفة الخ مصنف رهم الله تعالى اب صرت المام اعظم الوعنيف دهم الله تعالى كا دب بان فرماتے ہیں کہ آپ کے نزدیک برحال ہیں طلاق اُس عورت پرموقوت رہے گی خوا ہ اصل تعرف مي مزل عويا قدر بدل ياعنس بدل مي موكيونكه مزل و مدان خيار شرط مح عكم مي سے - كما مر ادرموي كى عانب مصينجار نترط موني برجامع صغير مي حضرت امام اعظم الوصنيفه رهمه التد تعالى سے نس موجود سے کرایک مرواگراین بوی کولوں کے" انت طالبی شلاقاعلی الف درصعم علی انك بالخيارا في شلانته ايام "نواس صورت بن طلان واقع منس بوكى اورمال واجب بنيس ہوگا مگر بہ کہ وہ عورت طلاق کونٹن دن میں اختیاد کرنے بااس کور دینکر سے ختی کہ مدت گزدجائے آراس صورت مي طال ق وافع موجات كي اور مال واجب مو كالبي حس طرح خيار شرط من وفوع طلاق اوروجب مال عورت کے اختیار بر موقوف ہوتا ہے اس طرح ہزل و ممان کی صورت میں ہے کیونکہ ہزل و مدائ جار شرط سے منزلہ ہے قول مكنه غير مفدد بالتلاث الح مصنف رهم الله تعالى بيال سي ايك اغتراض كا جواب دینے میں وہ اعتراض بہے کہ جب حضرت امام اعظم الوصنیف رحمہ التد تعالی کے تردیک فلع میں عورت کی جانب سے اختیاد اس لئے صحیح ہے کہ بدمعتی سبع میں ہے کہ بنکاس کا نبوت عورت کی جانب میں معنی معاوضہ سے اعتبار سے سے) اور سے میں خیار ضرط تو بنی دن سے ساتھ مقدر ہے لیں چا ہے کہ خلع میں تھی خیا رِ شرط نین ون کے ساتھ مفدر مو الجواب خلع میں خیار شرط کو نین دن کے ساتھ اس کے مقدر بندس کیا گیا ہے کہ خلع میں شرط موافق قیاس ہے کیونکہ خلع اسفاط کے قبل سے كبونكه خلع، طلاق ب لهذاس كى تعليق بالشرط مطلقًا عاتز ہے كسى مت كے ساخد تغيدكرنے كى صرورت بنيں ہے لهذا اس بنا مبرعورت كوئنن دن سے زبادہ دلوں كالھى اختيار ہوسکتا ہے برخلاف بیج سے کیونکہ بیع میں خیار شرط خلاف قباس ہے کیونکہ سے انبات سے قبیل سے ہے اہذا ہوا ہے مورونص برندرے کی اوروہ بنی وان ہیں۔

عقد کے ساتھ ہمرل کریں با قدر بدل کے ساتھ یا جنس بدل کے ساتھ ہمرل کریں اور نواہ دونوں کی نبار بریا اعراض ہر بااس امر ہر انفاق ہو کہ دونوں کے ذہن میں شاما ور اعراض میں سے کچھ ہی شعفہ نہیں نقابا دونوں نے شام اور اعراض کے بار سے ہیں انتقالات کیا ہموتو ان تمام صورتوں ہیں صاحبین کے نز دیک ہمرل کے باطل ہمونے کی وجہ سے مستی واجب ہے۔

قول وصار كالمذى لا يجتبل الفسخ نتعًا: مصنعت رهم التدلعال بهال سعاس الخراس كا جواب دیتے ہیں کہ عمیں برنسلیم ہے کہ ہزل اصل خلع میں موتر نہیں ہے لیکن چاہتے کہ ہزل مل میں موتر موكيونكريدل مال اوربزل مال مي مؤفر موقا سے الجواب بزل مال ميں اس وقت مورز ہونا ہے جب مال مفضود ہوا دراس جگہ نومال تبعًا بعنی خلع سے ضمی میں نابت ہونا ہے بیں جب ظع میں موقر نیس ہے جو کر متصنمی ہے اواسی طرح ہزل اُس چیز میں بھی موشر نیس ہو گاجوا سفاعے صمن میں ہے۔ سوال یہ بات آپ کیے کہدر ہے میں کہ مال اس جگہ تا بع ہے جب کہ آب اس قبل بركه يكيد بين كرمال اس قعم بس مقصود ب اوراكر عمال كأنابع بوزانسيم هي كرلين يم اس بات كونسلىم نيس كرتے كر برل اس بين تو فرنيس سے جيساكر برل اس كے الى بي م ف منب كانم كواس امر كاعلم نبيل ب كرنكاح ميل مال نالع بونا ب حالانكماس مال مي بزل مؤرث ب خلى كەنكاع مىلى قىدىدل مىلى بىزل كى صورت بىل مېرا يك بىزارددىم مېگاد دېرارددىم بىنىس بوگالك مرالحواب خلع بين مال اگرچ عافدين كى نظر سے مفضود ہے ديكن مال عنى نبوت بين طلاق كے تابع ج-اس مح برخلاف نكاع مين الرجيم العافدين كى نظر سنا لع سع ليكن حق تأون مين وه اصل كا عكم ركفتا ہے كبونكه وہ بغير تسميه وذكر كے بھى نكاح من نابت موجا ناہے لېدا غلع اور نكاح من فرق ہوگیا ہی فلع کے مال کو نکاع کے مال لین مہر مرتفایس بنیں کرسکتے اور دومراام برہی واقع ہوگیا كه خلع مين مال، عاقدين كى نظر سے مقصود سے إور حق مثرت كے اغنيار سے طلاق كے نا لع ہے كو اس كا عكم طلاق سے عكم جيبا ہو گالهذا اس ميں ہزل مونز بنيں ہو گا اور مال كا ايك جہت سے مقصود مونااس کے دوسری جہت سے تالع مونے سے منافی نبیں سے کیونکہ بہاں دونوں بہتیں

قوله و کمند ملک مصندا فی فطاشر کا : بعن حس طرح عکم اور اختلات ہم ل بالخلع میں تابت ہو تا ہے اسی طرح اس کے نظا تر بین تابت ہم قامیے بعنی ہم ل بالعتق علی مال اور ہم ل بالصلیعن م العد کر بیر تمام حکم اور انتقلات مذکور میں مساوی ہیں۔

قوله تم انه إنها يجب العمل بالهواضعة الخ ليني اس امرس عمل بالموافقت واجب مو گاجن میں ہزل تو تثر مونا ہے جب کہ دونوں نے نیا رعلی الموافقت بر اُلفاق کیا ہوخوا ہ اصل عفنے ساتھ ہزل ہو یا فدریدل باجنس بدل سے ساتھ ہو۔ واعلی ترہ اختلات ال بین صورتوں میں مترتب موتلہ اور وہ تین صورتیں بر بیں کہ دولوں نے اصل عقد یا مقدار بدل یاجنس بدل میں ہرل کیا محوا در دونوں نے بنا علی الموا فقنت برا نفاق کیا مرد نوصاحبین رحمهما الله تعالیٰ کے تزديك ان كے اصول كے مطابق حس طرح جميع صور أول ميں بترل باطل موتا ہے اور مال لازم مہزنا ہے اسی طرح ان تمین صورتوں میں بھی ہڑل باطل ہونا ہے اور مال لازم ہونا ہے اور عددت ك اختبار بير موقو ف نبس مومّا سے اور حضرت امام اعظم الوحنيفه رحمه الله تعالی ك نزد يك ال مح اصول کے مطابق ان میتول صورتول میں و فوع طال ف عودت سے طلاق بالمسیٰ کوا خیبار کیا نے پ بطراتي جداوراسقاط برل ك موقوف رہے گااوران من صور تول كے علاوہ دمگر نوصور تول مي كوئى اختلات نبيل مصانوان توصورتول مين بالا تفاق في الحال مال واجب مو كا اور عفدلازم مو كا كا انتلات ال كي تخريج مين موكا جيساكرمصنف رهم الشرافع الى في ايني قول إما إذا الخ سع بيان

قوله ۱ ه ساد ۱ ۱ تفقاعه ای انده کسم بحیصر همها شدگی المح: یعنی دونول جب اس امر بیرانها ق کرلین کرعفتر کے دقت دونوں کے دمن میں منزل بر بنا مه اور منزل سے اعراض میں سے کچھ بھی تحضر نہیں تھا اور اس کی تین صورتیں ہیں ایک بر کر اصل عقد میں منزل ہوا ور دومری برکہ قدر مدل میں منزل موا در نہیری برکہ خبس مدل میں منزل مواور یا دونول کا منزل بر بنا ما ور منزل سے اعراض میں انقلات مو اور اور میں برگھ بھی نمین صورتیں ہیں ایک برکہ اصل عقد میں منزل موا ور دومری بر

كمقدار بدل مين بزل موا ورا خالات ندكوروا فع موا ورتعبيري صورت يرب كرجنس بدل مي بزل ميو ادراخلات ندكور داقع مويس الع جمعورتون مي بالاتفاق طلاق اقع بدگي ادرمال واجب مو كاصابين رقهاالله لغالى ك نزديك تواس فق كدان تمام صورتون مي بزل باطل ب اور صفرت امام اعظم الوصنيفه رعمه التُدتف الى كے نزديك اس قدم الى عقد كوجد برهمل كياجات كاجس برعا قدين كاس امريز إنفاق مركة عقد مع وقت جارے ذہن میں بنیا ، واعواض میں سے مجھ تھی متحضر بنیں تفاکیونکہ آپ سے نز دیک مانب جد کونتہ جے ہوتی سے اور صن فرم میں عافدین کا نیار واعواض سے بادے اختلاف ہوجاتے اس یں جی اس کا قول معتر ہو گا جو جد کا دعویٰ کرے گا کیو مکہ جانب حدکو ترجے ہے بس گویا کہ بداول کے لئے ناسخ ہے اورصاحبین رجم اللہ نعالیٰ کا س میں اختلات ہے کیونکہ ان کے تزدیک ان دونوں فنمول العنى ايك ورحس مين عاقدين كي دين من شاء واعراض مين سي كورهي ما صرفة مون برانفان مواور دوسرى فنم وه حس مين عاندين كانباء واعراض كے بار بي بن اختلات واقع موامي وقوع طلاق ا ور دوب مال کی وجهانب جد کو ترجیح دیت سوئے عقد کو جد برجل کرنا اور مدی جدکے فول کامعتر و ماہیں ے کیونکہ جنا کے نتے نزیج مکن ننس ہے ملکہ ہزل تعامل الناس میں واقع ہونے کی وجہ سے اور جے ہے بلكه ان افسام مين وفوع طلاق ووجوب مال كى وجه بزل برآسه كا بطلان سے - كمامرى اصلنا اور أو صورنوں سے بن صورتیں بانی رہ گئی اور دہ بہل کرفاقدین نے ہزل سے اعراض برالفاق کیا ہوخوا ہ اصل عقد مين بزل مويا فترك من بزل مويا عنس مل من بزل موا دران كاحكم برے كم الانفاق طلان وافع موجائے گی اورمال متی لازم موجائے گا۔صاحبین رحم ما الله تعالی سے نز دیک نواس لتے كربهإن بزل برأسه باطل م اورحضرت امام اعظم الوصنيف رهمه الله تعالى ك نزديك اس لقه كربهان عاقدين في بزل سے اعراض كرليا ہے فقدر :

وَامِّنَا الْوَقُرَارُ فَالْهَزَلُ يُسْلِلْ سَوَاءً كَانَ الْوِقُرَارُ بِسَا يَحُتْمَلُ الْفَسَعَ اَوْبِسَا لَا يَحْتَمِلُ لَإِنَّ الْهَزُلَ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْمُغَنِرِيدِ وَكَذَٰ لِكَ تَسْلِيمُ الشُّفَعَةِ بَعُدَالطَّلْبِ

وَالْوِشْهَادُينِطِلُهُ الْعَزَلُ لِهِنَهُ مِنْ جِنْسِ مَا يُبطُلُ بِخِيَا رِالشَّرَطِ وَلَذَاكِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمُولِ وَلَذَاكُ وَالْمُؤَالُ وَالْمُؤَالُ وَالْمُؤَالُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَثَاءُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَثَاءُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَثَاءُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَثَاءُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَثَاءُ وَالْمُثَاءُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَثَاءُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُثَاءُ وَالْمُؤُمِ وَالْمُثَاءُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالمُثَاءُ وَالمُثَوافِقُ وَالمُثَاءِ وَالمُثَاءُ وَالمُثَوافِقُ وَالمُثَاوِمُ وَالمُثَاوِمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالمُثَوافِقُ وَالمُثَوافِقُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالمُثَوافِقُ وَالْمُؤْمِدُ وَالمُثَوافِقُ وَالمُثَوافِقُ وَالْمُؤْمِدُ وَالمُثَوافِقُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالمُثَوافِقُ وَالمُثَوافِقُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالمُثَوافِقُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُشَاءُ وَالْمُؤْمُودُ وَلَالُونُ وَالمُؤْمِدُ وَالمُثَوافِقُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُونُ وَالمُثَوافِقُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ والْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَا

تو تجمع اورا فراد ( واخبار) لمب نهرل افراد کو باطل کرد تناسے خواہ افراد البے امر میں ہو ہو تھے کا اخبال دکھتا ہے۔ با ابسے امر میں ہوجو فتے کا اخبال نہیں دکھتا ہے کبونکہ نہرل مخربہ کے عدم پر دلالت کر ناہے اور اسی طرح نہرل مخربہ کے عدم پر دلالت کر ناہے اور اسی مارے بعد باطل کرد بتاہے کبونکہ تسلیم شفعہ ان امود ہی سے جو خبار نشرط کے ساختہ باطل ہوتے ہیں اور اسی طرح غربم دمخود ہیں کو بطراتی نہرل کے بری کر ذاہے دکہ اس کو بنرل باطل کر و بناہے اور بطراتی نہرل کا فرجب کا تمہ اسسال میڑھے اور اپنے دیں ہے برات کا اظہار کرے تو ضروری طور پر اس کے ایمان کا حکم کیا جائے گاجی طرح کہ حالت اکراہ کا اسلام فیول کر نا میں اور ایس کی ایمان کا حکم کیا جائے گاجی طرح کہ حالت اکراہ کا اسلام فیول کر نا کی اخبال نہیں دکھتا ہے ،

الفريم ونستر کے قولہ و اصاالا قسراد الح مصنف رحمالشدندائی جب قیم اول بینی انشاء اس بی برل دافع ہونے کا ببان دہ بی برل دافع ہونے کیا ببان دہ بی برل دافع ہونے کا ببان دہ بی برل دافع ہونے کا ببان دہ بی کرا گریز ل افراد بی بوخواہ وہ افراد البیے معاطم بیں ہوجو فسخ کا اخمال دکھتا ہے جب کہ دو تنظم کو کو افراد البیع معاطم بیں ہوجو فسخ کا افراد کریں گے اور واقع بیں کوئی افراد نہیں ہو افراد البیع معاملے کہ بیا افراد البیع معاملے بی ہوجو فسخ کا افراد کریں گے اور واقع بی کوئی افراد نہیں کہ با افراد البیع معاملے کو اور واقع بین ہوجو فسخ کا افراد کریں گے اور واقع بین ہوجو فسخ کا افراد کریں گے اور واقع بین ہمارے دومیان کوئی افراد نہیں ہے تو ندا ق لوگوں کے سلمنے نہاں یا طلاق کا افراد کریں گے اور واقع بین ہمارے دومیان کوئی افراد نہیں ہے تو ندا ق کی نباء بر برافراد باطل فراد باتے گاکیونکہ نہرائ بخر بہ سے عام پر دلالت کرناہے اور اخبار اگر جہ بخر ہو سے

دجود بردالت كرنا ہے ليكن جب بر بطران برل كے جة وير بخبر برك وجود بردالات بنيں كرے كاكبونكہ كوئى شتى اپنے منافى امر كے ساخة نا بت بنيس بحرتی ہے توجب مخربہ كا وجود ہى بنيں ہے تواس كے د قرع كى خرد بنياكس طرح قابل قبول بوسكتا ہے۔

قول وكندلك نسليم الشفعه الخ لين حسوح اقراد برل كى وج سع باطل قرار بالم الماس ور طلب اورانتهاد ك لعدتسليم شفع بزل سے باطل قرار باتا ہے۔ توضیح مقام یہ ہے كہ طلب سفعہ نين قم ہادل طلب مواشت ہے اور وہ بہ ہے کہ جب کمی شخص کوعلم ہو کہ مثلاً مرے بڑوس میں زمین فروضت بوگئ ہے تو اسی وقت برکے کرمیں شفہ کروں گاختیٰ کراس طلب کے نم وقت کی وجہ ے شفر باطل ہوجا آہے اور دوسری قعم طلب انتہادہے وہ بہے کے شفیع ، باتع یامشتری میں ے کی ایک برطاب مواشت کے ابد کسی کوگواہ بناتے یا زمین کے پاس گواہ بناتے کہ بن اس زمین مے تنعلق شففہ کروں گا اور اس طلب سے ساتھ شفعہ بنجتہ موجا نام اور شفیع کے اس زمین کے متعلق طلب مملك من ناجرى وجرس ستفد باطل بنين بوئلب اوتسرى قعم طلب خصومة وتملك م لینی اس زمین کے متعلق مقدمر دا ترکردے۔ اس مہتب کے بعد اس میں صورت ہزل بدے کشفیع طلب مواشبت اورطلب انتهاد دونول سے بعد شتری کو کے کرمیں تھے ستفعہ تسلیم تونیس کرتا اسکن لوگوں کے سامنے ہوں گاکہ میں نے مشتری کو شفعہ سونب دباہے تو بہسلیم شفعہ باطل ہے اوراس کا سفندباتى ہے كبونكنسلىم شفندان الوركى جنس سے جو خيار ترط كے ساتھ باطل موت بيل تفاكه طلب مواثبت اورطلب انتهاد كع لعد مشفع الرمشتري كوكهم كرمين تجفي حقيقاً متفع تسبيم كمامول اور فجے بین ون کا اختیار ہے تو بنسلیم شفعہ باطل ہے اور شفعہ بانی ہے کبونکرنسلیم شفعہ، رضا بالحکم ہم موقوت ہے اور جار شرط رضا بالحکم سے لئے مانع ہے توعدم رصا کی وجہ سے نسلیم شفعہ باطل ہو جائے گا اور منے رضابی ہرل مبنزلہ خیار شرط کے ہے اس تسلیم شفعہ عدم رضا بالحکم کی دسے نرل كى صورت مين هى باطل موجائے كار برحكم نواس صورت ميں سے جب سفيع طلب مواشبت اورطلب المهادك بدرشترى وبطراتي بزل ك سبيم شفع كرسا درا كرشفيع بطراتي نرل كطلب

موانبت سے خبل نسیم شعفہ کرے نوشفر باطل ہوجائے گاکیونکہ ہزل کی صورت میں طلب موانبت فبل شغر کی تشکیم ایسے ہے جیسے کہ شفیعے نے علم بالبیع سے فرر اُلجہ طلب شفعہ سے سکوت کیا ہم وا ورشفعر سکوت سے باطل ہوجا تاہے۔ باطل ہوجا تاہے۔

قوله و سندنت ابراء اسفرب، بینای طرع بطرانی برل دمنان کے غرم دمقوص کو درض سے بری کرنا ہے کہ اس کو برل باطل کردیتا ہے جی کراگر کمی شخص نے ابینے مقودض کو اول کہا کہ بین نے کھے ابنا توش توصف نے بینے مقودض کو اول کہا کہ بین نے کھے ابنا توش کو اور معاف کردیا ہے تو قرض کا لرباقی در کے سامنے کہول گا گربی نے کھے ابنا قرض معاف کردیا ہے تو آمس میں دہر کا گربی تعلیم کا معنی یا یاجا نا ہے اور تملیک در کرنے سے در موجاتی ہے تو اسس میں خیار شرط کی طرح برل موزد مورکان،

قوله واصا اسكا حدال مصنف رهما الترتعالي حب فنم تانى كربان عد فارغ بوت توافيمتم الت وص كأنعلق اعتقاد كے ساتھ ہے) كابان شروع فرماتے بل كه كا فرجب بطراني برل كلماسلام براسے اورائي دين سے مِنْت كا ظهاركر عنوواجب بےكداحكام ونيابى اس كے المان كا عُم كيا جات فیونکہ اس سے بندول کی اطلاع کے لئے وہ اقراد یا پاگیا ہے جو احکام دُنیا کے اجرار میں ڈکن اصلی ہے سي طرع كم المكرة على الاسلام كاحكم م كرجب براسلام تبول كرف تواس كاسلام كاحكم كياجاتا ب كبونكماس سيبي دكن باياكيا ب باوجود بكره وكلمراسلام كے تكلم صواضى نبيں ب يس مازل نواس كى برنسبت اولى بي بونك فازل توكلم اسلام كے تكلم سے داختى ب اگرج وه اس كے عكم سے ساخة داختى بنیں ہے کیونکہ ایمان مبزلہ الشار کے ہے کہ اس کا عکم دوا ور تراخی کا اجمال بنیں رکھتا ہے اس لئے کہ اسلام كاردكرناكسي وجه سے بھي مكن نہيں ہے جيساكرسيع كا دركرنا خيار يوب يا جيار دو مديت كى وجه سے مكى بونا إدراسى طرح اسلام كاحكم اس مسمتراخى منبي بوسكة بلكه فى الحال اس كاحكم اس برمزت موجا آہے ایس بر برل کے اس میں موٹر نہ ہونے میں طلاق اور عناق کی طرح موگیا۔ یا فی صنف رحماللہ تفالی نے رِدت کے احکام سے اعراض کیا ہے مگریم طالبین کے فائدہ کے ذکر کرتے ہیں کرارتداد کے بادے میں ہرل و نداق کرنا کھزہے بعنی جب کوئی سخص معا ذاللہ تعالیٰ بناق وہرل کے طور پر کلمہ

کونے نودہ کافر ہوجاتے گا۔ سوال مذاق کرنے والے نے کلہ کوز کے معنی کااعتقاد بنیں کیا ہے نوجر وہ کس طرح کافر ہوجا ناہے المجواب اس کا کفران الفاظ کی بنار پر نہیں بن کااس نے بغیراعتقاد کتے محص مذاق تلفظ کیا ہے بلکہ خود ہزل و غذاق ہی کی بنار پر ہے کیونکہ برنودین می و بن اسلام کے ساتھ ہمتے ہے جو کہ موجب کھڑے ہے حاصل کلام یہ ہے کہ وہ شخص جس نے ہندی و مذاق سے کلمہ کفر کہا ہے وہ کلمہ کفر کو حوب کھڑے ہے ساتھ مذرا قات کلم کرنے سے ہی اجماع اور نص کی روسے کا فرج وجانا ہے ۔ الشر بنادک و نعالی کا ادتباد ہے ولئت سافت مذرا قات کلم کرنے سے ہی اجماع اور نص کی روسے کا فرج وجانا ہے ۔ الشر بنادک و دوالی کا ادتباد ہے ولئت سافت میں لئے تعداد ما ابالله و ایا تنہ و دوسے اسے اسے کہ وہ بوائی ہوگئے ان سے منت ہو جو ب اگر تم ان سے بھر ہو بہانے کہ ہم تو بوں ہی مہمی کھیل ہیں تھے تم فرماؤ کیا الشداور اس کی آبیوں اور اس کے رسول سے بہتے ہو بہانے نہ بناؤ تم کا فرج و چکے مسلمان ہو کر دن

وَاصَّا السَّفُ وَلَا يَغِلُ بِالْهُ هَلِيَّةِ وَلَا يَنعُ شَيْعًا مِن اَحْكامِ الشَّرْعِ وَلَا يُوجِبُ الْحَبْرَ اَصْلُوعِنُدَ إِن حَنفَة وَكَذَا عِنْدَ عَيْرِه فِي الْمَينظُلُ الْهَوْلُ لِاَنْتَهُ مَكَابِرُةُ الْحَبْرَ اَصْلُوعِنْدَ الْمَعْلُ الْهُولِ الْمَعْلُ الْمَعْلُ الْمَعْلُ اللّهُ وَعَنْدُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّ

مر هميم : اورعوارض مكنته بيس ايك عارض سفه ب اورسفه المديت كے على بيب ب اور نه بر احكام بنرع بيں سے سى عكم نفرعى سے مالع ب اور حضرت امام اعظم الوصنيف رحمه الله تعالى كے نزديك سُف ، سفيه كوكس فنم كے تصرف سے روكنے كاموجب نبيں ہے اور بہى حكم ہے حضرت امام الولوسف اور مضرت امام محدد جمهما الله تعالى كے نزديك ان تصرفات كا جو نداق سے باطل نبيں ہوتے بيل كيونكه سُفة

غلبہ نوائش نفسانی کے سبب سے فعل تبذیر میں عقل کے ساتھ مجادلہ ہے یہیں شفر، سفیہ کے لئے لظرد رعابت کا سبب نہیں ہوسکیا اور سفیہ مبدرسے اوائل طوغ میں اس کے مال کورد کنا نقس سے نابت ہے بہ باتو منرا کے طور بر ہے اور یاغیر معقول المعنی ہونے کی دحہ سے بس برقیاس کا احتال ہیں گئا ہ

تقرم وتستريج قوله و ١ ما السفه الخ مصنف رهم التُدتنالي جب عوارض مكتسبي سع بزل كى بحث سے فارغ ہوتے تواب سفر کی بحث شروع فرماتے ہی ۔سفرکالغوی معنی خفت اور بونونی اور كمى عقلى إوراصطلاع شرح بسف كامعنى بتنبير المال على فلات مقتضى العقل والشرع لينى مال کوعقل وشرع کے مقتضیٰ کے خلاف بے جا غرت کرٹا " اور بعض کے نزدیک سفکی یہ تعراف ہے ألسفان خفك تعتزى الانسان فتحمله على العبل بخلاف صوحب الشرع والعقل مع قبام العقل حقيقتة كرسف وه البي تعنت والمكان العب والسان كولاى موكرك اس انسان کوشرع وعقل کے موجب و مقتضیٰ کے فلاف کام کرنے بریا لگیخة کرتی ہے باوجودیکہ اس میں عقل عقل المعتقدة موجود مونى المهداسفيدان اختيار عقل الدفترع كالقاض كم فلات على كرنا ب باوجود بكراس بي حقيقة عفل موجود مرقى ب بس سف، عوارض مكنسبيس سد بوان كرعواض مادبيس س اورسفه كادوسرامعنى الرجيمعنى لغوى مح مناسب ب لبكن بداد نكاب عرمات جيب زناوشرب خركوشال إداده الروسفر بي نيكن اس كاس ملكر بحث نبس بوكى اورمعنى اول اس مقام محمناسب ب الرجيد وہ منی لغوی کے مناسب بنیں ہے :

قولہ فسلا بجل الح مصنف رحمد التُدنعاليٰ بهاں سے سفاہت كاعم بيان كوتے بين كرسفيمطلقًا الله بنا كے مخل نبيں ہے مذا المبت وجوب كے اور ذا الميت خطاب كركبونكه سفيد ميں حقيقتاً عقل بوجود ہے اور نہ سفدا حكام نترع بم كمى عكم سے مانع ہے۔ سفيد كم تے تمام احكام نابت ہول گے اس كے حقوق دوسروں بما در دوسرول كے حقوق اس بر واجب ہول گے اور سفيد سے ان تمام احكام كے بادے بيں مطالبہ ہوگا ہو اس برواجب ہیں۔

ولاب وجب الحجراصلاً عندالى خليفه (رهم التُرتعالي) الخ مصنف رهم التُرتعالي فرات بي كر مصرت امام اعظم الوصنيف رحمد الشُّدنالي ك نزديك برسفايت ،سفيركوكسي فيم ك نصرت سے دوكة كاموجب بنبل مصنواه السائصرف موص كوبزل باطل نبير كرتا جيد فناق ونكاح ماالساتصرف ص كويزل باطل كرونيا معسوسع وا جاره كيونكسفيه أزادم نكاليف كم سافذ خاطب مو لهذا عافل بالغ كوهكما لفرف سے روك وينا درست نبيل بياس سفيد كے لتے اپنے مال بي رفتيد كى طرح تھون كرنے كاختى حاصل مرو گااوران ميں امرجامع حرثيب اور المبيت خطاب ہے اور بھي حكم حضرت امام الولو ادر صفرت امام محدر حمها الله لفالى كے نزد كے أن تصرفات ميں ہے جن كو برل باطل نبين كرنا ہے ادر يون تضرفات كونرل باطل كرونيا بال ميسفيه كواسى ك فائده كينش نظر محجود قرار وباجلت كالالله تبارك وتعالى كارشاد بي فان كان الدى عليه الحق سفيها او صعبفا اولابستطبع ان بيل صد فليملل وليد بالعدل" ترجم: يوص برين آنا ب أكر بعثل بانآوال بويالكا نه سكے نواس كا دلى انصاف سے كھاتے " به سفید بر انتیات ولابت برتص ہے اور دوسرى بات برہے كماكراس كومجور فرادند دباجات نوان تصرفات كے ورابع سے ابناتنام مال خرج كرو سے كاجى كے لعددہ الني مصارف ك لية بيت المال كا مخلي مو كاليس ده اس طرح دوسر عسلا أول براوه بن جات كا-وله لانه مكايرة العقل الخ معنف وعدالتُدَفّالي بهال سياس امريوليل بيش كرت بين كسف سفیدی رعابت کرتے ہوتے اس پر ج کے سبب ہونے کی صلاح سنیس دکھنا ہے دلیل کا ماصل یہ ہے كرسف يجون اورعفذ كى طرح امرسماوى تبيل ب لهذاسفى وجر سعسفيداس فالل تبيل سے كركس ك رعابت كى عات بلك سفة تومعصبيت بي كيونكرسفة توعقل كي سافة بحادله ب اورقع كاعلم بوت بوت ا فوام شات نفانبه كاتباع به لهذاسف، سفيه ك لقسفيه كى رعات كرت موت عركامب مون كى صلاحيت بنيل دكھنا ہے ليس سفيد كے لئے اس كى دعائت كرتے ہوتے سفركواس بر جركاسيب قرار نبي دياگيا ہے۔ قولم ومنع المال عن السفيه الخ مصنف رهم الشرتعالي بها سعاس اعتراض كاجواب نين

مى جو مصرت امام اعظم الوصنيف رحمه الله تعالى بير وارد بوتا مي اعتراض بدب كحضرت امام اعظم الوطنيفد المدننال فرما باب كسفيرى عرجب بجديث سال موجات نث مال اس كسيروكيا جائے گاکبونکہ اس کے فضول خرج ہونے کی بنار براس عربے بہلے مال اس کے والے کرنے کی صورت بی اس كے مال كے تلف مونے كاخطو ہے تواس كى رعايت كرتے ہوتے اس كى عرجيبي سال مونے كے وقت اس كامال اس كے والے كيا جاتے گا قاكراس كامال تلعت موت سے محفوظ و بے توصوت امام اعظم الإصنيف وهمدا لتلز تعالى كافول فركوراس امرير ولالت كرتك بسكرسف سفيدكى دعائت كرف كاسبب ہے بین جب بنع مال کے ساتھ سف سفیری رعانت کرنے کا سبب بن گیا تو برسف سفید کے نصوات میں سفیہ کے بڑکا سیب عی بن گیا کیونکہ منع اور بر سفیرے مال کی تفاظت کے اعتبار سے مسادی میں المناجر كومنع برقياس كباجات كالمالجواب فياس كى شروطيس ايك شرطيب كرتفنس عليه معقول لمعنى ہواوردوسری شرط بہ ہے کمقبس علیہ غیرعفوبت ہواور بہاں بر شرط منتفی ہے کیونکہ منع جوکاس نف سے نابت ہوا ہے الشر تبارک و تعالیٰ کا رشاد ہے " ولانت و نوا استفہاء اصوا سکم التي جعل الله مكم فيما الانتية"اس أبت مباركمي" احسوا لكم"كامني" اصوالهم" ب بونكداولبارسى نتيمون اور بحول كم مال كى حفاظت وللهداشت كرتے بين اس لتے ان كے اموال كى نسبت ان کے اولیاء کی طوت کردی گئی ہے بعنی مت دو بیو فؤ فول کو ان سے اموال جن کی مفاظت و انتظام كى دمه دارى التكر تعالى نعم بروكهي مع توبيمنع بالوغير معقول المعنى بي كيونكك شخص ك كالعفل وتنزك بوت بوت اس اس كمال كوردك فيرمقول س باعربه عقوب مكونك تندير معصيت بعفل كسافة مجادله معاور فوابهات نفسانبه كاانباع كرنام بهاسفيمندر

وَإِمَّا لَغُطَاءُ فَهُوَ نَوْعٌ جُعِلَ عُدُرًا صَالِحًا لِسَقُوطِ حَقِ اللَّهِ لَعَالَى إِذَا حَصَلَ

ے اس کے مال کوروکنا اس کی عزاد کے طور برے لہذا اس براس کے غیرکو قیاس نہیں کیا جاسکنا

كيونكه بهال دونول صورتول برقياس كى شرط منتفى ٢٠٠٠ فنذب

عَنْ اِجْتِهَ مَا دِ وَشُنِهُ مَة فِي الْعُقُوبَةِ حَتَّى قِيلُ إِنَّ الْحَاطِى لَا يَا فِتُهُ وَلَا يُؤَاخُذُ بِحَة وَلَا فَصَاصٍ لَكِنَّهُ لَا يَنْفَاتُ عَنْ ضَرُبِ تَقْصِيرٍ يَصْلَحُ سَبَبًا لِلْمُسْرَاءِ الْقَاصِرِ وَهُ وَالْكُفَارَةُ وَصَّعَ طَلَاقُهُ عِنْدَنَا وَ يَجِبُ إِنَّ يَنْعَقِد بَيْعُ كَبُعِ الْكُلُ هِ :

تر جمهم: اور خوارض مکتشبر میں سے ایک خطاء ہے اور دہ ایک البی نوع ہے جس کوالٹد تعالیٰ کے حق سا نظام و نے کے لئے صالح عدر قرار دیا گیا ہے جب کہ وہ اجہ تا داور کو ششن کے بعد واقع ہوا ور دہ قورت مراکے دفع کرنے کے مالا ہے جا ور نہ اُس مراکے دفع کرنے کے بارے میں شبہ کا فائدہ وی ہے حتیٰ کہ خطاء کرنے والا نہ گہ نگار ہو فاہے اور نہ اُس کا حدو قصاص میں مواخذہ ہو تاہے لئی خطاکا رہیں قصور کی ایک البی قسم یاتی جاتی ہے جو جزائوا مراک کا حدو قصاص میں مواخذہ ہوتا ہے اور جزاقاص دہ کا اس کی طلاق کی کا سبب ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے اور جزاقاص دہ کھارہ کے اور ہا ہے اور اس کی طلاق میں موجائے گی رائین فاسد ہو کر منعقد ہو نا چا ہے اور اس کی بیع مکرہ کی بیج سے حکم میں موجائے گی رائین فاسد ہو کر منعقد ہو گا چا ہے اور اس کی بیع مکرہ کی بیج سے حکم میں موجائے گی رائین فاسد ہو کر منعقد ہو گا ہ

باورده جوت فلرك ترك كرفى وجه سے كبتكار نيس بوكا وراس طرح فيتداگراي لورى سى و كوسنسش صرف كرف كح بعد فتوي من تحطاكر مبيطة تووه كهن گارنيس بوگا بلكه وه ابنے اس اجتها دير ابك اجركاستين موكا اورمصنف رهمالتُد تعالى كاتول لسقوط حنى الله تعالى "حقوق الباوي اختراز بع كيونكه خطاء كوحقوق العباد سے ساقط مونے كے سلسلے ميں عذر قرار نہيں ديا كيا ہے حتى كدا كر کی خص نے شکادگان کرے کسی کی کری کی طرف تیر بھیدنیکا وروہ ہلاک ہوگئی پاکسی کامنال اپنال گمان المص كالكيا توان ودنول صور تول مي اس خاطي برضان واجب موكى - فائده اس امري كي خطابر عقلا مواخده جائزے یا نہیں اہل سنت وجماعت اور مغترله کا اختلاف ہے۔ مغترله کا منہب ہے کہ خطا يرحفلاً مواخذه جأئز نهيل سے كيونكه خطار مين قصدوا ياده نہيں ہوتا ہے اور قصدوا راده كيا توجنات تخفق منس موتى ب اورجناب كي بغيروا فذة عكمت محتفتضى كے خلاف ہے اور جارا الل سننت وجماعت كا مدمهب يه م كخطاير ففلا مواحده جا تزيي كبونكه الشرتبارك ولعالي فيليف بندول کی خطار برعدم مواخدہ کی طاب سے ساتھ راہمائی فرمائی ہے۔ ارفنا دباری نعالی ہے "دبنا لانسواف نا ان نسيدًا واخطا فاليس الريطا برموافده ما تزيد موثوبه اس جزك عدم كي طلب ہو گی جس جیز کا دفوع ہی جائز نہیں ہے اور یہ نو مخضیل حاصل سے سکی برمواخذہ اپنے جائز مونے کے ساتھ ساتھ صاحة حضور رجمت للعالمين مجبوب رب العالمين بني اكرم أور تحيم مارے بيارے روّف و دجم آقاصلى التدنعالي عليه وسلم كى وعامستجاب وبسنالانسو اختدمناان نبينا ا واخطسا منا سے ساقط ہوگیا ہے اور بھی وجہ ہے کہ اس خطاکو اللہ نتبارک و تعالیٰ کے حقوق کے بار مے ہیں عدر

قولہ وستبتلہ فی العضوب المح مصنف رحم اللہ تعالیٰ کے اس قول کاعطف عندا "پر ہے بینی خطاء کوعفوب و منزاکے دفع کرنے کے بارے بی شیر قزار دیا ہے حتی کہ کہا گیاہے کہ خطاء کرنے والاند گنہ گار موٹا ہے اور نہاس پر عدوقصاص جاری موتے ہیں رجیا بچراگر سہاگ رات و کہا کے پاس اُس کی بیوی کی بجائے کسی دو مری عورت کو بھیج و با گیا اور دولہانے اس عورت کو اپنی بوی

گان کرکے اس سے وطی کرلی تواس دولہا برعد نہیں آئے گی اور نہ وہ زنا رکے گناہ کا بحرم قرار باتے گا اوراسی طرح کسی شخص نے دورسے کوئی بحر دیکھی اور اس کو تشکار گمان کر کے اس کی طوف تبریجین کاجس کی وجرسے وہ ہلاک ہو گیا اور لعد میں علم ہوا کہ وہ تو انسان تفاتو بنز جالا نے والا عمد اقتل کو نے گاہ کا بحرم قراد نہیں بائے گا اور شماس برقضاص واجب ہو گا اور مشکر مذکورہ میں اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا بدار نشاد ہے ۔" لبیس علیکی جناح فیجا اخطاشہ بدہ "

قوله مکنه لا بنیفای المح مصنعت رحمه الناد تعالی بیهاں سے ایک دیم کا از الد فرمانے ہیں۔ وہم بیر کے حجب خطاء محقوبت موجود ہے الجواب خاطی بی تقصیری ایک البین قسم یائی جاتی ہے جوعزا فاصر کی کرفادہ بی مینی عقوبت موجود ہے الجواب خاطی بی تقصیری ایک البین قسم یائی جاتی ہے جوعزا فاصر کے لئے سبب بینے کی صلاحیت رکھتی ہے اور دہ برکہ اس نے اختیاط تبییاں کی کیونکہ اگروہ اختیاط سے کام اینیا نوخطا مرمکور سے بیج سکتا تھا اور عزاء فاصر وہ کھارہ ہے اس لئے کرکھارہ من وجہ جاوت ہے کیونکہ برکھار پر لازم نیس ہوتا ہے اور من وجہ عقوبت ہے کیونکہ برخاطی کے فعل کی جزار ہے اور می جرار خاص نقصیر لیسیر کے مناسب ہے بحلات قصاص اور حدے کیونکہ بر دونوں کا مل جزائیں اور عزام فقصیر لیسیر کے مناسب ہے بخلات قصاص اور حدے کیونکہ بر دونوں کا مل جزائیں اور تا می تام عقوبت ہے کیونکہ بر دونوں کا مل جزائیں اور تا می تام عقوبت بیسی ہوں گی :

قولہ وصع طلاقدہ النے بینی ہارے نزدیک خاطی کی طلاق میں کہ اگرکوئی شخص ابنی ہوی سے کہنا توجا ہتا تھا استی کہ تھے با تی بلاؤ " مگر فلطی سے اس کی زبان سے شکل بڑا " انت طالتی " کہ تھے بیہ طلاق ہے تواس عورت برطلاق واقع ہوجائے گی کیونکہ تصدوا دا وہ امر باطن ہے جس براطلاع ممکن نہیں ہے تو حکم سبب ظاہر ہو کہ اس حکم برد لالت کر رہا ہے " کے ساتھ منغلق ہو گا اور وہ تصد کی المیت ہیں ہے ہو کہ عقل اور بلوغ سے تابت ہوتی ہے تاکہ عن مدفوع مہوجلسا کہ سفو میں ہوتا ہے اور برسبب اس شخص کے بارے تحقق ہوتا ہے ہو خطاء کا دعوی کر سے اور رحض سے امام نیا فی رحمہ النہ لفا لی کے اس شخص کے بارے تحقق ہوتیا ہے ہو خطاء کا دعوی کر سے اور رحض سے واقع ہوتی ہے اور رکام ہن نزدیک صورت امام نیا فی رحمہ النہ لفا کی کے نزدیک صورت مذکورہ میں طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ طلاق کلام سے واقع ہوتی ہے اور رکام ہن صورت مذکورہ میں طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ طلاق کا مام کا کو تی

اعتباد نبین ہوگا جبیا کرنجون اور نائم کی کلام کا کوئی اعتباد نبین ہونا ہے۔

قو لہ و بجب ان سنعفد مبعیہ بمبع است کری ؛ بینی خاطئ کی بیج خالیط کے بیش نظر منعقہ ہونی چاہیے اگرجیا تذکرام ہے اس کی تصریح موجود نبیں ہے مثلاً کوئی شخص "الحمد دلاللہ" کہنا چاہتا تخالیک میں کی زبان پرغلطی ہے" بعت حصار منطق بک بندا "کہ بین نے پیرچیزاننے کی نہا رہ پاس فروخت کی نکل بیٹرا اور مخاطب نے مسینے ہی کہا تعبات کہ میں نے فیول کیا تو بیع خاصہ منعقہ ہوگی جیسا کہ مکرہ کی بیٹرا اور مخاطب نے مسینے ہی کہا تعبات کہ میں نے فیول کیا تو بیع خاصہ منعقہ ہوگی جیسا کہ مکرہ کی بیٹر فاصد منعقہ ہوگی جیسا کہ مکرہ کی بیٹرا ور مخاطب نے مسینے ہی کہا تعبات کہ میں نے فیول کیا تو بیع خاصہ منعقہ ہوگی جیسا کہ مکرہ کی بیٹرا اس کے خاصہ منعقہ ہوگی جیسا کہ مکرہ کی بیٹرا اس کے نہا در ہور نا ہے اور اس کے نہا در اس کے نہاں رضا پرخقی نہیں ہے ۔:

وَلَمَّ السَّفَ فَعُومِنَ اسْبَابِ التَّنفِيْفِ يُونِّ بَرُفِي قَصُودَ وَاتِ الْآرْبَعِ وَ فِي تَاخِيْرِ الصَّوْمِ لَكِنَّهُ لَتَّاكَانُ مِنَ الْاصْعُ مَا الْمُعُورِ الْمُخْتَارَةِ وَلَحْ يَكُنُّ مُقْ جِبًّا ضَرُوْرَةٌ لَا زِمَةً مِيْلُ إِنَّهُ إِذَا صَبِحُ صَائِبًا وَهُومُ مَسَافِلُ اوْمُقِينِهُ فَسَافَ لَصَرَوُرَةً لَدُسُّاحُ لَهُ الْفِطْلُ بِعَنَادُ فِ الْمَرْفِي وَلَوْ اَفْطَرَكَانَ قَبَامُ السَّفَرُ الْمُبْعِ شَبْهَةً لَا يُبَاحُ لَهُ الْفِطْلُ بِعَنَادُ فِي الْمَرْفِي وَلَوْ اَفْطَرَ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ اللَّ

مر تحمیم : اورعوارض مکستہ ہیں ہے ایک عارض کسی سفر ہے اور دہ اسباب تحفیف بیں سے اور سفر علیہ اور سفر علیہ اور سفر علیہ اور سفر علیہ اور کا مفرادر معوم کی ناخیر ہیں مونز ہوتا ہے لیکن جب سفرافتیاری امور ہیں ہے ہے اور وہ البی صرورت کو واجب نہیں کرتا ہے جوا فطار صوم کی طرف داعیہ ہواس حبثیت سے کہ اس کا دفع ممکن نہ ہو تواس لئے کہا گیا ہے کہ جب کوتی مسافر صبح کے وقت روزہ رکھے ہوتے ہو یا کوتی

مقیم دوزہ دارعینی ہوئے کے بعد سفر پر دوانہ ہو توان دونوں صور توں ہیں مسافر کے لئے دوزہ افطار کرلینا جائز نہیں ہے بخلا ت مرتفیں کے اور اگر مسافران دونوں صور توں ہیں افطار کر ڈالے توسفر کا موجود ہونا جو کہ افطار کے لئے میلیج ہے ایجاب کفارہ ہیں شنبہ کا فائدہ و سے گاا در اگر مفیم دوزہ دار نے وزہ افطار کرلیا بچر سفر میردوانہ ہوا تو اس سے کھا رہ سافظ نہیں ہو گا نجابات اس صورت کے جب کوئی ہجار ہوجائے کیونکہ مرض امر سعادی ہے بندہ کو اس میں اختیار نہیں ہے لیس گو باکہ اُس نے حالت مرض میں دوزہ افظار کیا ہے بڑ۔

لقر برولترك قوله واصاالسقطرالخ مسنف رهمالله تعالى عارض مستسبي سابك عارض كسبى سفركا بيان فرما تعيس اورسفرلغت مي تطعمسافت كوكهة بي اوراصطلاح شرع بي سفرده این اقامت گاه سے دورد دازمسافت طیک نے کفسے تکل بڑنے کو کھتے ہی جس کی اد فی مقدار تین ون اور تین مات کی مسافت ہے جوا ونٹ کی جال یا بیدل چلنے والی کی جال سے ہو اوربيسفرا بلبيت معنافي بنسب كيونكه مسافرى عفل اوربدن كي فدرت بحاله باقى رتى ہے البنته برندات خود مطلقًا مشقت كے سبب بونے كى بنا - براحكام شرعيد كى تحقيف كا باعث ہے كبوكافس سفرمشقت كاسباب سيعتواه مشقن تحقق بويامفده لهذاسفرطار ركعت والىماز كے نفرادرصوم كى ناخرس موقر مو كالعنى سفر عار ركعت والى نماز جين ظهر وعصر وعشار ك نصعب اخبرك سانطكرد يناب حتى كرجار احنا ف ك نزديك اكمال بالكلمشروع بنين ربتا ہے اور حضرت امام شافی دجمه الله تفالی روزه برقیاس کرتے ہوتے فرماتے ہیں که فرضیت اربع رکعت اورتصرف ہے لیں بوشخص جار رکعت بڑھے اس نے عزبیت برعمل کیا اور بوقفر کرے اُس نے رُخصت کو اختبا كيا جليے كوئى جام درست ہے۔ ہارى دليل برحديث تغريب دوى الشيخان رجمها التد تعالى عن عاكشه رصى الشرعها قالت فرصت الصلوة وكعتين وكعتبن فافترت صلاة السفروزب في المحضر" نواس سے بمعلوم بواكرسفر كے فرض دوركون بي اوراس كے

فولد تکنہ نیما کان الح مصنف دیماللہ تنائی بہاں سے اس اعتراض کا جواب دینے ہیں کہ جب
سفراسیاب تحقیقت سے ہے توسیا فرمریض کی طرح مہو کیا لیس اس بنا دیرا گرسا فرنے دوزہ کی طالت
ہیں جبح کی یا مفتم نے دوزہ کی صالت ہیں جبح کی پیمروہ سفر بردوا نہ ہوا تو چاہیئے کہ اس مسافر کے لئے
دوزہ افطاد کرنا جا تر ہوا دراس مقیم برگفادہ لازم نہ ہوجیں نے دوزہ افطاد کیا پیمرسفر بردوا نہ ہواجیا
کہ مریض کا حکم ہے ۔ الجواب سفران امور میں سے ہے جن کا دجود فاعل کے اختیاد ہیں مہوتا ہے
داودم ص کا دجود مرلف کے اختیاد ہیں نہیں ہوتا ہے جلکہ مرض امرسادی ہے ) اور سفر اینے متحقق
ہونے کے بعدالیسی کسی ضرورت کو داجی نہیں کرتا ہے جوا فطار صوم کی طوف داعی ہو با ہے متنیت
کہ اس کا دفع ممکن نہ ہو کیونکہ مسافر دوزہ کے گئے برفا در ہوتا ہے بغیراس کے کہ اس سے بدل کو کوئی
آفت لائی ہو لہذا جب کوئی مسافر دوزہ کی حالت ہیں جبح کرے یا مفیم دوزہ کی حالت ہیں جبح کہ ر

كرن ك وجساس برردزه كاوجوب منقر بوكياب اوراسكوتي البي ضرورت هي نبيل بيجوا فطار ی طرف داعی موکر مخلاف مربض کے کرجب یہ تکلف کرکے دوزہ رکھ لے بھرا فطار کا ادادہ کرے آواس ك لية افظار جائز ہے اوراسى طرح حب سى شخص فے دوزه كى حالت بس صبح كى اور بعر سار سوكياتواس ك لتما فطارجا تزم كيونكرم امرسادى سے بنده كواس مي كوئى اختيار تبيل سے اور اگرمسافرنے ان دونول صورنول من روزه افطاركر ليا نوسفر كالوجود مو ناج كه افطار ك لية مبهج ب إيجاب كفاره میں شئے کا فائدہ دے گالہا اس مسافر بیکفارہ واجب نہیں ہو گاکیونکہ کفارہ اس صوم واجب کے ا نظار کے سبب سے واجب ہونا ہے جس کے ساتھ نشبہ مقتران مزموا ور اگر مقبم نے موضع ا قامت مين دوزه افطاركرليا بعرسفر برروانه واتواس سے كفاره ساقط بنين مو كاكبونكه اس صورت مين سفرملیج نمیں یا یا گیا ہوکہ ایجاب کفارہ میں سفیہ کا فائدہ دیتا ہے بخلاف اس تندرست شخص کے حب في روزه ركفاا ورهالت صحت بي اس روزه كو افطار كرابا بجروه بمارح كباكبونكه اس سع كفار ا ساقط ہوجاتا ہے کیونکہ مرض امرسادی ہے بندہ کو اس میں کوتی اختیار ہنیں ہے لیں گویا ہرالیا ہی ہے جیساکراس نے مرض ہی میں اس دوزہ کوا فطار کیا ہے۔

 نبیں ہے) اور فعل زناری وخصت میں عورت کا فعل مرد کے فعل سے اس لئے جدا ہے کہ بیکے کی نبیت عورت سے منقطے نہیں بہوئی ہے لیس نمیس ندگور نیچے کے فتل کے معنی میں نہیں ہوگا نجلا ف مرد کے عمید نکہ اس سے (فعل زناری) نیکے کی نسبت منقطع ہوجاتی ہے (نومرد کا فعل زناری کے بمنزلہ فتل کے جوگا لہندا اس کو فعل زناری اکراہ کامل کی حالت میں بھی وخصت نہیں ہے ) اوراسی لئے اکراہ فاصر عورت سے حدزنار کو دفع کرنے میں شخبہ کو واجب کرتا ہے سواتے مرد کے لیس بال حاصر فول سے کراکراہ المبیت کے منافی نہیں ہے اور نہ اس سے خطاب سا فعا ہونا ہے بیامزنا بیت میں متنظم کرنے کی صلاحیت نہیں دکھتا بیامزنا بیت کے منافی نہیں ہے اور نہ اس سے خطاب سا فعا ہونا ہے بیامزنا بیت کے منافی نہیں ہے کئی کو باطل کرنے کی صلاحیت نہیں دکھتا ہے مگر یہ کہ کوئی البی دلیل باتی جائے جواس کو متغیر کر دے جلیا کہ طاقع کے افعال واقوال کا حکم ہے۔

تقرير وكسترك قوله واصاالاكراه الح مصنف رهماللاتعالى حب عواض مكتسبه كي فشم اول کے بیان سے فارغ ہوتے تواہ فیم نانی کا بیان شروع فرمانے ہیں بعنی دہ امرعارض جوم کلف ہم اس کے غیری طرف سے واقع موا وروہ اکراہ سے اور اکراہ کہتے ہیں کسی حارشخص کاکسی انسان کو ایسے كام برجبوركرنا جصدوه نابسندكرناس كراكرده جابراس كومجبورة كرنا نؤوه اس كام كي كرفيم اماده سنهونا اور اکراه وقسم سے قسم اول اکراه کامل سے براختیارکو فاسداور رضاکومعدوم اور الحالینی اطرار کووا جب کرد تباہے بعنی مُکرہ اپنے نفس کی ملاکت با اپنے کسی عضو کے نلف ہونے کے نوف سے اس کام سے کرنے برجبور مروجا آ ہے جس کا اسے امرکیا جاریا ہے بابی طور کر مکرہ لینی مجبور کرنے الا لیں کیے کریر کام کرواگرتم برکام نہیں کرو کے توسی لفینا مہیں فتل کردوں گا یا بہارا افت کاف دول گا نوالسے اکراہ سے صروری طور برمکرہ کی رضاء معدوم موجاتی ہے اوراس کا اختیار فاسد موجانا ہے ا درقهم تانی اکراه فاصر ہے بیر رضا کو معدوم کردینا ہے اور اختیار کو فاسد نہیں کرنا اور نہ اصطرار کو واجب كزنا ہے اور اس كواكراه غير ملحتى كها جانا ہے لعنى البي ماييث سے دراكر جركيا جاتے ص جان یاکسی عصنو کے صنائع ہونے کا اندلیشہ نہ ہویا قیدوبند کی دھمکی دے کرجر کیاجا تے۔ اس قسم

قَافَسُا والسَّلُوةِ وَالصَّوْمِ وَ إِلَّا فِهِ مَالَ الْعُنْدِ وَالْجُنَايَةِ عَلَى الْمُحْسِعِ مَعْلَىٰ فِلْكُوْ الْجُنْدُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّلُولُ اللَّلِلْمُ اللَّلِلْمُ اللَّلِمُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللْمُلِ

مر ممد: اورعوارض مكنسين سابك عارض اكراه ب اوروه دوقم ب ايك اكراه كامل بع اختیار کو فاسد (اور رصاکومعدوم) اوراضطرار کو واجب کردیتا ہے اور دوسری فسم اکراہ فاصرے جور صاکومعدوم کردیتا ہے اور اصطرار کو داجب بنیں کرتاہے داور نہ اختیار کو فاسد کرتاہے) اور اكراه كے يتمام اقسام كسى الميت كے منافى تبين إين (شابليت وجوب كے اور شابليت اوا كے) اور نه بداكراه كسى حالت مين مكره سي خطاب ك سقوط كو داجب كرناب كبونكه مكره امتحان مين منتلي مونا ے اور انتلام خطاب کومضبوط کرتا ہے۔ کیا تھے علم نہیں کی مکرہ وائر ہے مبائزت فرض وحوام اور مبانرت مباح ورخصت من اور مكره كهي سي كمنه كار بونام اوركهي ماجور بونا بي بين مكره كو تنل اورجرح اور زنام بى غدراكراه كى وج سے بائكل دُخصت بنيں ہے اور اكراه كامل كى حالت بى مرواراورشراب اورتتز برے کھانے کی مماندت بنیں ہے اور مکرہ کو اکراہ کامل کی حالت بیں اپنی زبان بركاء كقرعارى كرف اور تمازا درروزه كوفاسدكرف اورغيرك مال كوصالع كرف اوراحرام كالت میں جابت کا از نکاب کینے اور مورت کو آلراہ کامل کی حالت میں زنا کے لئے کسی مردکوا پنے اوپر تدرت دینے کی رخصت دی گئے ہے رالیکن مروکوا کراہ کامل کی حالت میں بھی زنار کے لئے وقصت

على كرنامباح موتا - جيے كئي خص كونهار ومضان عي روزه افطاركر لين بر تجور كياجات تواس كے منے دوره ا نظار کرنا مباح موجا آ ہے اور لعض صور تول میں اکراہ کے موجب عمل کرنے کی رفضت ہے جیسے كسى شخص كوابنى زبان بركلد كفر مح جارى كريف برنجبوركبا كيا تواس وقت اس كوكلمة كقرابني زمان برعايدن کرنے کی رخصن ہے بیشر طبیکہ اس کے ول میں تصدیق ہوا وراکراہ بھی ہوا در بہاں بیرا ماحت اور رخصت میں فرق بہ ہے کہ اباحث کامعنی بہ ہے کہ مباح میں فعل کی حوث ہی سرے سے مرافع م وجاتی ہے اور رخصت میں اصل فعل مبلح بنبل ہونا اوراس کی عُرمت مرتفع بنیں ہونی ملک محض کیا مرتفع ہونا ہے صاحب النای فرماتے ہیں کہ اولی یہ تفاکہ بہاں ا باحث کا ذکر نہ ہو تاکیو مکر بالو یہ فرض میں داخل سے با رخصت بن كبونكه إماصت الريم فقعدوم وكرفعل كااذ كاب مباح اوراس فعل كانزك باعت كما هسي نب نوبد فرض ہے اور اگر نزک میں کوئی گناہ نہ ہو تو بہ قصت ہے متال کے طور برمسا فرصاتم کو اگرا فطا رہر بجبیرا كا جائة تواس كم لقة ا فطاركرلينافض ب اوراكر مكره صائم مفيم وتواس كم لقة ا فطاركرمًا وتصمت ے اور مکرہ مجھی اکراہ کے موجب عمل کرنے میں گہنگار ہونا ہے جب کدوہ حرام ہو جلسے بغیری کے مصوم جان كوفل كرنا دركهي ما يؤرمونا م حب كرده فرض موجيب مردار كاكها نا لشرطبك فتل يا قطع عضوى صحیح دھمکی دی گئی ہوا در ثواب وگناہ ہیں ہے ہرا یک خطا ہے تعلق سے بعد تحقق ہو تاہے لہذا ہدا مر نابت ہوگیا کہ مکرہ مخاطب اور امتحان میں مبتلا ہونا ہے اوراس سے خطاب سافط تہیں ہونا ہے۔ فولم فلارخصتنه الخ مصنف رهم الله تعالى بهال سع فرض وحرام ورخصت وإباحت كى مثاليب بیان فرملتے ہیں کرمگرہ کواس بات کی رُخصت نہیں ہے کہ وہ کسی کواکراہ کی حالت میں اپنے نفس بر خون كرفى وجرسے الك كرے كيونكه به دولوں استحقاق عصمت بس برابر بس الس مكرہ كے لئے جائز نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانے سے لئے دومرے کو بلاک کردے تو پیاں عربین کے تعارض اورعدم مرج کی وجہ سے براکراہ عدم کے حکم میں ہوگیا اور اسی طرح مکرہ کے لئے اکراہ کی مالت ہیں اپنے نفس پاکسی عضو کے صالع ہونے کے تو ت کی وج سے اپنے بی کو زجمی کرنے کی وجت بنيس ہے باي طوركماس كو مكره لين كوتى جابرلول كے كنم فلال كا نافذ قطع كرو در نبي تهنين فسل كم

سے اکراہ سے دصار مندی معدوم ہوجاتی ہے اور اختیار ہاتی رہتہ ہے اور اکراہ کی ایک تبسری قیم بھی ہے اور وہ بدہ کہوہ دصار مندی کومعدوم ہنیں کرتی اور منہ وہ اختیار کو فاصد کرتی ہے بابی طور کر مجود کرنے والا کسی شخص کواش کے باب یا بیٹے با اس کی بری دخیرہ کو فید کرنے کی دھمکی دے کیونکدا ہے اکراہ سے دصار واختیار دونوں باقی دہتے ہیں اور اکراہ جمیع اقسام مذکورہ المبسبت سے منافی بنہیں ہے تدام ہیں وہوب کرتا وہوب کرتا وہوب کرتا ہے نوا المب کے اور ندا بلیب کے سفہ طوکو واجب کرتا سے نواہ واکراہ بنی خطاب کا مدار ہے موجود ہے ہے نواہ واکراہ بنی اور ندا بلیب کا مدار ہے موجود ہے ہے نواہ واکراہ بنی ایک وہی ہو بیا خریجی ہو کیونکہ اس میں دمہ اور غفل کہ جس میں خطاب کا مدار ہے موجود ہے باکر و سے عدم سفوط خطاب کی وجہ بد ہے کہ مکرہ حالت اکراہ میں ایک قیم کے امتحان میں مبتلا ہوتا ہے اور انبلار خطاب کو مشخص کے امتحان میں مبتلا ہوتا ہے اور انبلار خطاب کو مشخص کم دنیا ہے کیونکہ انبلا بین خطاب کے نابت بنیں ہوتا ہے ۔ دور انبلار خطاب کو مشخص کم دنیا ہے کیونکہ انبلا بین خطاب کے نابت بنیں ہوتا ہے ۔ دور انبلار خطاب کو مشخص کم دنیا ہے کیونکہ انبلا بین خطاب کے نابت بنیں ہوتا ہے کیونکہ انبلا بین خطاب کے نابت بنیں ہوتا ہے ۔ دور انبلار خطاب کو مشخص کم دنیا ہے کیونکہ انبلا بین خطاب کے نابت بنیں ہوتا ہے ۔

قولم الاسترى الح مصنف رحم التلافعالي بهال سے نبوت البلاد اوراس كے ساخ تخفق خطاب براستدلال بیش کرد ہے ہیں کر مکرہ اس کام کے بجالانے میں جس براس کو مجود کیا گیاہے وا ترہے مباخرت فراق حرام ا درمباخرت ا باحث ورصت کے درمبان بعنی اگراہ کے بموجب عمل کرنے کا حکم ان اقعام اربعہ مين مخصر العض صور تول بين اس بيعل كرنا فرض موتا م المعيد كوني شخص قتل ياعضو م قطع كرف كى ليقتنى دھمكى كے ساخة مرد دار كھانے برمجبوركيا جائے تواس ونت مردار كا كھانا فرض ہرجا آہے تنى كہ ا گرکھانے سے بازرہنے سے مکرہ کی موت واقع ہوگئ تووہ گہنگارا ورعذاب کاسنحیٰ ہوگا کبونکھوں مذكوره بي ممكره كے لئے مروار كا كھا نا مباح تفاكيونكه النزنبارك و تغالئ كا ارفتنا وہے" الاها اضطرننم البيد" بين استنار كے ساتھ مواركى باحت تابت ہے اوروہ تخص جومباج جزك ا دنكاب برمجود كبا گيام واس بيراس مباح چيز كا ار نكاب فرض موجا نا جه ا وربعض صور نول مب اكراه كموجب على كرنا عرام بونام عيس بغيرى كمشلاك كفل مكن فتحض كومجور كياجات ك اكراه ملجى كى عمورت بين عبى اس كا انتكاب حرام ب - اكر مكره في عبركبا اوراس معصوم جان كي نقل کے از نکاب سے بازر احتیٰ کماس کی موت واقع ہوگئی تو یہ ماجور ہوگا ور نعض مواقع میں اس پر

اصطوار كااتثناء اباحت كوواجب كرنا سي بس اخباء فدكوره مكره كحين مي مباح بوكتي لهذا اکراه کی دسب اصطرار کے وقت جوشخص ان اشباء کے کھانے سے بازر یا اوراس کی موت وا قع موكمتى تواس فى الشيخون كوالله تغالى كى حق كى افامت كى بينرى صفائع كردياليس السنخص مدكور ان انتیاری ورست سے سقوط کوجا نیا تھا تو وہ گنہ گار ہوگا جیسا کہ وہ عالت مدکورہ میں مکری کے گوشت کانے اور یانی سے بینے سے بازر نا اور اس کی موت واقع مولئی تو وہ گہنمگار موتا ہے اور اگروہ ان انتارى ومنت كے سفوط عابل ب أوه دبيل ومت كى خفاكى دجر سے معددر موكا يا في مصنف ر الله تعالى نے اكراه كوكائل كى قبد سے اس لے مفيدكيا ہے كدان اخيا كى فرمت اكراه فاصر كي جد سے ساقط نبیں ہوتی ہے با وجود اس کے اگر کسی شخص نے اکراہ فاصر کی حالت میں نزاب یا لی تو اس براسخسا ناعدماری نبیں ہوگی کیونکہ اکراہ عدے دفع کرنے میں سنٹر بیدا ہوتا ہے اور فقیہ سے عدسا قط موجا تی ہے اور مصنف رحمداللہ تعالی نے برفرض کی شال بان کی ہے کیونکہ اکراہ كامل ك بعدان استبها مذكوره كا ازتكاب كرنا فرض موجا ما ب كيونكريه انتبارهالت اكراه كامل الیں مباح ہوجانی ہیں اور بہاں اباحت کی مثال بان کرنے کی صرورت نہیں ہے کیونکہ اباحت يأتوفرض من داخل موتى ب يا رخصت مي كسا قلنا .:.

قوله ورخص فی ا جرا مرکلینته الکفتر الح مصنف رحمه الله تعالی بهان سے رفصت کی مثال
بیان فرطنے بین کہ جیبے مکرہ کو اکراہ کامل کی حالت بین اپنی زبان پرکلمہ کو جاری کرنے کی رفضت
ہے بشرطیکہ اُس کے دل میں تصدیق موجو دمجو اور اسی طرح ممکرہ کو حالت اکراہ بین نما زاور دوزہ کو
خاصہ کرنے کی دفصت ہے جب کرمکرہ مفیم میجے ہو رہم نے مقیم میجے ہونے کی قیداس لئے لگائی
ہے کہ اگر ممکرہ مسافر ہو بامریض اور اس کے افطار سوم سے بازر سے کی وجرسے موت واقع
ہوجاتے تو وہ گہر گا دروہ اپنے خون کو بلا فائدہ ضائع کرنے والا ہوگا کیونکہ اس کے لئے سفر
اور من بین روزہ کا افطار کرنا مباح تھا۔ ارشاد باری تعالی ہے گنگ کو ایک مندیس موقی بین ہوگی
اور علی سکھے و فعید تو ہون ایکیا م اُخد، ایس بیقتم رفصت کی امتاریس وافل بیس ہوگی

دوں کا باکوتی عصنوصاتع کردوں گا حتی کہ اگر مگر ہ نے بیے غیرے نافتہ کو قطع کر دیا آورہ گہنگار ہوگا کیونکہ تنام مومنین کے نفوس اور اطراف علم قرمت میں مساوی میں تو یہاں قرمتین میں تعارض ہے اور کوئی مرج جي نبيل إلى المكره البين لفن اورعضوك بجانع كوايث عِنرك زخي كرف اوراى كم عفرك تلف كرنے برتر جي نہيں وے سكنا۔ سوال اطراف اموال كے سات ملى بيں بس جاہيے كرمكره كوان میں رُخصت ہوجیساکہ اموال میں رُخصت ہے الجواب اطرات کا اموال سے ساتھ الحاق خودان کے صاحب کے حق میں ہونا ہے غیر کے حق میں نہیں ہو تا امیدا اس بنا رہران کا صاحب خود اپنی عان بچانے مصلة اپنی طوف کو صرف کرسکتا ہے جبیدا کہ اپنا نفش بجائے ہے گئے مال حرف کرسکتاہے فالمم ب تولد والنرما الح بيني اسى طرح مكره كوزناريس رخصت نبيل سے كيونكه زنا بمنزلفل كے ب كيونكة زناس ساس كاخيباع مؤناهاس ليتكرزاني سه نسب تابن نبيس مؤناب لهنداس مير نفقة واجب نبين م اور والدهكسب معاجز عوت كى بنار برانفان بر فادر نبين فولد الك ہوگامیں زنارولد کے بلاک کرنے کی طوے مُقفی ہے۔ فقامل بیرد کے حالت اکراہ میں زنار کا بیان ہے بافی اگر ورث کوز نا کرنے بر مجبور کیا گیا تواس کے نئے اس کی رخصت ہے جبیا کہ عنفریب اس كا باين ارناب عدا ورمصنف دحمدا لله تعالى كانول بعد د الاكراه إ حدلا" برسالف تنبون سائل ك ساته سناق ب حاصل كلام برب كدوه حرمت جوم لفع بنين بونى اس مين عندماكراه كى دج رُخصت كوكونى دخل نبيل مونا ہے خواہ اكراہ ملجى مويا غيرملجى جيسياكمان نبين امور مذكورہ ميں ہے ایس براس امری مثال ہے جواکراہ سے بعد جی ممنوع رہنا ہے :-

قر له ولاحظره على المكامل منده المح بمبنى اكراه كامل دا وروه اكراه بلي ب) كى حالت بن مردادا در شراب ا ورخمنز بربك كلانے كى مما نعت نہيں ہے ا وراكراه بلي كے بعدان است باسك مما نعت باقى نہيں دہتی ہے اس تنے كہ اكراه كامل كے وفت ان اشيار كى حرمت منتفى بوجاتى ہے كيونكه برمح من نص سے صرف اختيار كے وقت بى ثابت بوتى ہے ۔ ارشا دبارى تعالى ہے۔ "قد وضل لكم حسا شرح عليكم الاحسا اضطردت ما ليد،" كيونكه احوال محرم سے حالت

بكديرمياح كى امتليل داخل ب) اوراى طرح مكره كوحانت اكراهي اين فير كے مال مقائد كرنے بن وخصت بصحب كماس كولوں كماجائے كرتم اس مال كوضائع كرو ورند مي نتين فنل كردول كا وراسي طرح مكره كوحالت أكراه بس جابت على الاحرام بصورت شكارك قتل كرت اورسلام واكبرا بينف مح حب كماكراه كامل بورخصت اوراسي طرح عورت كواكراه كامل كى حالت مين زناسك سلسلهمين مروكو ابن اويرفدرت وين كُرُ وَصِينَ مِهِ مِا فَي مصنعت رهم اللَّهُ تَعَالَى عَ فِلْ فِي الأكراه الكالمان كاان تمام انتيا منكوره مے ساتھ تعلق ہے صرف تمکین المهراة من المر شائكے ساتھ مى تكن تبين ہے سوال انتيار فكوره مين اكراه لافل كو وقت علم وتصن بصفكم الماحث كيون نبيل بصالحواب بونكه ال اشبار كى ومن بحالها باقتے ۔ اکراه کامل کی حالت بین مکره سے لئے رخصت و نع عرا سے لئے ہے اور بی جرب کا گر کرہ صبركرے اوران انتیا سے ازتكاب سے بازرہے ختى كرمنل موجاتے تو دہ تهميد اور ما جوزم وگا ۔ انشاسال نخاا ف مباح مح كبونكراس مي اكراه كامل ك لعد عكم حرمت بأني بنبس رمينا اور مكره اس — باذر الناسية كى وجد سے موت دائع بوت كى صورت بى ماجود تتيس مونا ملكه كتبه كار مونا ب كما مر قول وانهافادى فعلما فعله في الرحصته الخ مصنف رهم الترتعالي بهال سعاس ومم كا ازالكيتي كصورت كواكراه كامل كى حالت بي رخصت بداسى طرح صرورى طور برودكري اكراه كالل كى حالت بين رخصت موتى جا جية الجواب مسلك مذكوره بين وتصمت سم اغتبار سے عورت كے فعل اورمرد کے فعل میں بڑا قرق ہے بای طور کہ اکراہ کی الن ماع دن تو کیان من الز ماکی دخصت ہے اور حالت اکراه میں مرد کے لئے زناکی رخصت نہیں ہے اس کی دجریہ ہے کہ ذبار سے ج بجر بیدا ہوتا ہے اس كى نسبت عورت سے كسى حال بين بھى منفطع نبين بونى ب اورمرد سے اس بچيرى نسبت منقطع بوتى ہے ابدامرد برنواس بحر کے لئے نان و لفظ واجب بنیں ہے اور ورت عمی اپنے عرکی وجرسے بحرکیلے نان ونفقة كانبدونسبت نبيس كرسكنى تومجيه نان ونفقه ندېونے كى وجه سے ملاك ہوجا تے كا توبيدالك ی تمام وصرداری مرد زانی برعاند ہوگی لہذامرد کاز نار بجے سے قبل کا بنزلہ ہے بخلاف تورت کے كيونكة ورت سے تو بج كى نسبت منفطح نبيل موتى ہے لہذا عورت كاكراه كامل كى حالت بيل مردكو

انا کی قدرت دینا بچہ کے قتل کے بنزار منیں ہوگا لہذا عورت کو رخصت ہے اورم دکو رخصت منیں ہے۔ فوّله ولهذا وجب الأكراه الخ مصنف رحم الله تعالى بيال سدما قبل برتفري وكركرت بن اس كا عاصل بہے کہ جب اکراہ کامل عورت کی جانب بی رخصت کو داجب کرنا ہے آو اکراہ قاصر عورت سے مدكود فع كرفي بس منفي اجب كرے گا حتى كرجب عورت كو فيدكر في باصرب كى وجه سے ذار برنجبوركيا گیا اوراس عورت نے مردکوزنار کی قدرت دے دی تواس عورت برصد واجب بنیاں ہوگی اور ہونکہ مرد مے تی س اکراہ کامل رخصت کوواجب نہیں کر تا اہما اکرہ فاصراس سے مدکو دفع کرنے ہیں سنب واجب نہیں کرے گاخی کرجب مرد کو قید کرنے یا ضرب کی وج سے زنار پر مجور کیا گیا اور اس نے ذا كرليا تواس برعدواجب بوكى بافق را اكراه كامل بس وهروس صدك دفع كرتي بن استخداثًا شبه واجب كري كاربيحفرت امام اعظم الوصنيف رهم التدلقاني كافول تانى سے اور يسى قول سے صاحبين رهمها اللد تعالى كالهذامروندكور برصدوا جب بنين بوكى اورقياس توبينفاكماس مصحدسا قط نه وتى عيساكه حضرت امام اعظم الوصنيف رحمه التدلعاني كا قول اول سي اوريسي فول مي حضرت المالاخ المدالله تعالى كا-

قولہ فلنبت بہدندہ المجملہ المح مصف رحم الدتمالی بیاں سے کلام مذکور کا بینے وتر بیان کرتے ہوئے فرملے بین کہ جارے اس فول کہ اکراہ المبیت کے منافی نہیں ہے اور مذخطاب کو سا فطاکر تا ہے ہے ہم تم بابت ہوگیا کہ اکراہ تمام اقوال جیسے طلاق وعنات اور نمام افعال جیسے قتل و اتلات مال بی سے کسی سے ابطال کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے مگر حب کوئی البی دلیل یائی جائے جواس فول وفعل کو متغیر کردے تو وہ متغیر موجائے گا جیسا کہ طاقع بینی مختار شخص کے افعال دا قوال کا عم ہے حاصل کام بہدے کہ جس طرح طاقع و صندا لمکرہ لینی مختار شخص کے افعال دا قوال کا عم ہے حاصل کام بہدے کہ جس طرح طاقع و صندا لمکرہ لینی مختار شخص کا فیل وقول باطل نہیں بہوتا ہے بلکہ و ہ قابل اغتبار بنیں بہوگا جیسے وہ اپنی بوجائے جو طاقع کے قول وفعل سے لئے متغیر بہوتو کو اس وفت طرف کے لیہ طلاق و افع ہوجائے کی مگر جب کوئی متغیر لاحق بہوجائے جیسے استفتاریا تعلیق تواس وفت طلاق و افع واقع ہوجائے کی مگر جب کوئی متغیر لاحق بہوجائے جسے استفتاریا تعلیق تواس وفت طلاق و افع

نہیں ہوگی اور اسی طرح جب وہ شراب پی لے باذنی کرلے تو اس کا بدنغل قابلِ اعتبار ہوگا اور اس ہر حدوا حب ہوگی مگر حب کو تی مانع اور معنر بابا جانے جیسے ان افعال کا دارالحرب بیں شخفق ہونا اوران بیں منتبہ کا واقع ہونا نواس وفت ان افعال کا اعتبار نہیں ہوگا ہیں اسی طرح سکرہ سے جمیع افعال وانوال قابل اغتبار اور صبحے ہونے ہیں کیونکہ یہ افعال وانوال صاحب عقل اور اہلِ خطاب سے صادر ہوتے ہیں مگر جب کوئی مغیر توجو د ہونواس وفت مکرہ کے افعال وانوال کا بھی اغتبار نہیں ہوگا۔

وَإِنَّمَا يُنْظِهُوْ اَنُوالُهِ كُولُ هِ إِذَا تَكَامَسَ فِي تَبُوسُ لِالنِّسْبَةِ وَاتَوُهُ إِذَا قَصَرَ فِي تَفُونِةِ الرَّضَاءِ فَيَفْسُدُ بِالْحِكُواهِ مَا يَعْمُ لِلْ الفَسُخَ وَيَتَى قَفْ عَلَى الرَّضَاءِ مِشُلُ الْبَيْعِ وَالْحُرِجَارَةَ وَلَا يَصِحُ الْمُ قَارِئِرَ وَكُلَّهَا لَا نَّ صِحْتَهَا تَعْمَرُ وَ عَلَى الْحُنْبَرِيجِ، وَقَدْ قَامَتْ دَلَالَةُ عَدَمِ وَإِذَا اتَّصَلَ الْإِكُولُ الْمُ الْوَفِ الْحُنْبَرِيجِ، وَقَدْ قَامَتْ دَلَالَةُ عَدَمِ وَإِذَا اتَّصَلَ الْإِكُولُ الْمُ الرِفِ الْحُنْبَرِيجِ، وَقَدْ قَامَتْ دَلَالَةُ عُدَمِ وَإِذَا اتَّصَلَ الْإِكُولُ الْمُ الرَّضَاء بِالسَّبَةِ الْخُنْبُرِيجِ، وَقَدْ قَامَتْ دَلَالَةُ عَدِمُ عَنْدَ عَدَمَ الرِّضَاءِ فَكَانَّ المُسَالُ المَّوْفَ الْمَعْدِ وَالْحُكُمُ حَمِيْعُا وَالْمَالُ يَنْعَدُمُ عَنْدَ عَدَمَ الرِّضَاءِ فَكَانَّ المُسَالُ المَعْدِي الْمَعْدِ وَالْحُكُمُ وَعَمْ الطَّلَاقَ وَعَلَى الْمُعْدَى السَّبَ فَعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيمُ الرَّصَاءِ فَكَانَّ المُسَالُ الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالُ الْمَعْلَى الْمُعْلِيمُ الْمَعْلَى الْمُؤْلِولُولُ الْمَالَةِ وَالْمَالُ الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِولُ الْمَعْلَى الْمُؤْلِولُ الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْكُولُولُ الْمُؤْلِولُولُ الْمَعْلَى الْمُؤْلِولُ الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِولُ الْمَعْلَى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولَ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُولُ الْمُؤْلِولُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُولُ السَلَيْمُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِولُولُ الْمُؤْلِولُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُولُولُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلَا الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِل

مر حمیم : اوراکراه کا انز تبدیل نسبت بین ظاہر سم گاجب که وه کاس بینی بلی بروا دراکراه کا انز تنویب رصابین ظاہر سم گاجب که ده فاصر بولیس افرار کی وجہ سے وہ امر فاسد سم گاہوفنے کا اختال دکھنا ہے اور رضا بر موقوت ہم قالم ہے جیسے بیچ اور اجارہ اور شکرہ کی طرف سے کسی فنم کا افراد صحیح نہیں ہوگا

کیونکہ افراد کی صحت کا دارو مدار نفس الامر میں بھی عذ کے قیام بیر ہے حالانکہ افرار کی صورت بیں تو بھی عذ سے عدم بر دلیل موجود ہے اور حب خلع بیں اکراہ قبولِ مال کے ساتھ متصل ہو تو طلاق دافع ہوجائے گادر مال واجب نہیں ہوگا کیونکہ افرا شبیب اور حکم دوٹوں کے بارے رضار کو معدوم کے دنیا ہے اور وجوب مال عدم رضا کے وقت معدوم ہوتا ہے بیس گو باکہ مال کا ذکر ہی نہیں کیا گیا تہذا بغیرال کے طلاق واقع ہوگئی جسیا کہ صغیرہ کی طلاق علی مال " بغیر مال کے واقع ہوجا تی ہے بخلاف ہر ل سے کیونکہ نہرل رضا بالحکم سے لئے مانع ہے دضا بالسب سے لئے مانے نہیں ہے بیس وہ تنہ واجیاد کی طرح ہوگیا جیسیا کراس کا بیان ہرل کی بحث میں گرز دج کا ہے۔

افر المروان المراه حب افعال اورا قال بین سے کسی قول دفعل کو باطل بنین کرتا ہے تواس کا کسی مگر ویتے بین کداکراہ حب افعال اورا قال بین سے کسی قول دفعل کو باطل بنین کرتا ہے تواس کا کسی مگر افرظا برم درگا المجاب اکراہ کا مل کا افر تبدیلی نسبت بین ظا برم درگا حتی کہ فعل مکرہ بالکسری طرف بنسوب ہوگا بعماس کے یہ فعل مکرہ بالفتنے کی طرف منسوب تھا بشرط بکہ تندیل نسبت سے کوتی مافع نہ ہوا ور یفعل نبدیل نسبت کا صالح ہوا وراکراہ قاصر کا افر تعذیب رضا میں ظاہر موگا تفویت اختیار این بنین حتی کر حین خص کوفید و مبدیا ضرب سے ساتھ کسی کام بر مجبود کیا گیا تواس کا اختیار تو با تی رہتا ہے مگر اس کی رضا فاسد مجوجاتی ہے :

قولہ فیبضہ بالا کراہ النے مصنف رحمہ اللہ تعالی بہاں سے تفویت رصاء برنو نیع ذکر کہ تے بہاں کہ اکراہ کاس ہویا فاصریہ اس امرکو قاسد کر دیتا ہے جو فیخ کا اختال دکھتا ہے اور رضا ۔ بریمو قو ف ہو تا ہے جیسے بیجا در اجارہ بیں بر تصرفات فاسد طور بر منعقد ہوں گے۔ ان کا انعقا د نواس لئے ہے کر بر ابنے اہل سے ابنے عل بیں صا در ہوتے ہیں اور فاسد اس لئے ہیں کہ بہاں رصا فوت ہور ہی ہے ہو کہ نشر طِ نفاذ ہے تنی کہ اگر زوالی اکراہ کے لیڈ مکر ہ نے اجازت دے دی تو معند کے ذائل ہونے کی ہے ابیم بر نفرفات مجے ہوں گے اور وہ تصرفات جو رضا بر موقوف نہیں ہونے جیسے طلان اور عاق لیس بر ممکرہ سے نا فذ طلاق صغیرہ سے قبول ہیں موقرف ہوگی توجب صغیرہ نے فبول کیا تداس فبول کی وجہ سے طلاق ہوجائے گی اور اس بر مال واحب نہیں ہو گا کیونکہ صغیرہ کا مال کے بار سے انسزام باطل سے کہ صغیرہ برکوتی جیزلازم نہیں ہرتی ہے لیس اس طرح بہاں بھی ہے۔

ول علاف العدل الح مصنف رعم الدنالي بال عاس الاراق كاجواب في بل كرجب طلاق مين اكراه، بزل كے ساتھ ملحق ب توغلع بالاكراه اور فلع بالبزل مي فرق كبول م كفلع بالبزل من ذيا لاتفاق مال طلاق سے عِدانين موتا - صفرت امام اعظم الرصنيف رحم الله تعالى كن وكي نه طلاق واقع مو گی اور نه مال و اجب مو گاکبونکه عورت نے ضلع یا لیزل میں نه تومال کا النزام کیا ہے اور ناس کوفنول کیاہے اورصاحبین رحمہا اللہ تنالی کے نزدیک طلاق بھی واقع ہوجاتے گی اورطال بھی الزم ہوگا۔ بدرصابر موفوف بنیں ہے حالا مکر ضلع بالاکراه بس مال طلاق سے میدا ہونا ہے۔ اس عِلْت على اس من بعرال ك طلاق واقع موتى على الجواب بزل اوراكراه من برايك مایاں فرق ہے کہ مزل میں توعورت سبب کے ساتھ داضی ہوتی ہے اور مکم سے ساتھ داصی مہیں ہوتی ہے اور اکراہ میں نہ سبب کے ساتھ داختی ہوتی ہے اور نہ تھم کے ساتھ رضی ہوتی ہے۔ افولہ ذکان کشرط الخیار علی ما مر : لینی بہاں برل میں مال مورت کی طوت سے شرطِ خیار ى طرع ہے باب طور كر عورت نے على كياس شرط بركم اس كونين دن كا اختيار مو گاتو برشرط خيا راضاً بالحكم كم لتة مانع بها وررضا بالسبب كم لتة مانع ننبي بعضى كرجب عورت مال كاالتزام كراف توطلان وأقع موجات كى اور مال لازم موجات كا ورزنبس على مامر بيابة فى بحث الهزل-الدساكراه كے خلاف ہے اس جنبت سے كم اس ميں سبب اور حكم دونوں كے بارے رضام عمم وَإِذَا إِتْصَلَ الْإِكْرُهُ ٱلْكَامِلُ بِمَا يَصَلَحُ ٱنْ تَكُونَ الْفَاعِلُ فِيدِالَةٌ لِغَيْرِهِ مِثْلَ إِتلاَفِ النَّفْسِ وَالْمَالِ يُنسُبُ الْفِعْلُ إِلَى الْكُرْمِ وَكَزِمَهُ حُكُمُّةً لِاَنَّ الْإِكْرَادَ الْكَامِلَ يُفْسِدُ الْإِخْتِيكَارُوَ الْفَاسِدُ فِي مُعَادَضَةِ الصَحِيْحِ كَالْعَدْمِ فَصَارَ الْكُنْرُهُ

موجانیں گے جس طرح کرطاتع سے برتصرفات ٹافذ ہوتے ہیں باتی ہم نے جو کہاہے کہ اکوہ کامل ہویا قاھر بیراس سے کرتقویت رصابیں دونوں مساوی ہیں:

قولہ ولا بصح الا فار بر کلیما الے: مصنف دھم اللہ تفالی نے اس سے قبل انشار میں اکراہ کا عمر اللہ تفالی نے اس سے قبل انشار میں اکراہ کا عمر اللہ تعام ہے اللہ میں ہم جو افار برد اخبار جو خواہ وہ اقرار واجار البے امر ہے متعلق ہوجو فئے اخبار جو خواہ وہ اقرار واجار البے امر ہے متعلق ہوجو فئے کا احتمال دکھتا ہے کہونکہ افار برکی صحت کا کا اتحال دکھتا ہے کہونکہ افار برکی صحت کا دارو ما رواقے میں بحلی عذر کے قیام برہے اور اکراہ کی حالت میں محلی عذر کے عدم برد لیل موجو دہے دارو ما رواقے میں محلی عذر کے قیام برہے اور اکراہ کی حالت میں محلی عذر کے عدم برد لیل موجو دہے اور اکراہ کی حالت میں محلی عذر کے دیے کے لئے کردا ہے اور دوہ برگر مکرہ افرار اور جرزہ کور کور کے ساتھ نکلم اپنے نفش سے ضرد کو دفع کرنے کے لئے کردا ہے محلی عدر کے موجود ہونے کی وجہ سے نہیں لہذا مگرہ کے صدی کی جانب کو ترجیح بنیں دی جاسمتی ملکہ اس کے کذب کو ترجیح بوگ بیں اس کا حکم تا بن نہیں ہوگا ::

دکھنا ہے جلیے نفس اور مال کانلف کرنا توفعل کی نسبت مکرہ لینی جاہر کی طوت کی جاتے گی اور فعل کا حکم ھی اُسی کی طرف عائد ہو گا کیونکہ اکراہ کا مل اختبار کو فاسد کردنیا ہے اورفاسد مجے عظ بلے میں کالدیم مونا ب أو كره بالفنخ بمنزله عديم الاختبار كے موكيابس وهمكره بالكسر كے لئے أس فعل بي الد قرار ليے كاحس فعل مين فاعل كامكره سميلة أله مون كاخفال مواور جن دلعض افعال اورجميع افوال) مي فاعل كاابنے غير كاأله سونامكن مذم و توان و تعض افعال اورجميع اقدال كى نسبت سكره بالكسرى طوف درست نبين برگى لېنداك شخفان علم مين معارصد واقع نبيس موگاليس وه فعل و تول اختيار فاسد كى طرف منسوب رہے گا اور بیشل کھانے ابینے) اور وطی کرنے اور جمع افال کے ہے کیونکسی شخص کا دوسرے معرن سے کھانا ممکن نمیں ہے اور یکوئی شخص کسی دومرے کی زبان سے کلام کرسکتا ہے اور اسی طرع حب نفس فعلى الاموريس سعموجن عن فاعل غير كالمروسكة بعلم يريد كمعلى اكراه باخاب اس على كاغير وصب كوا لا من صورة ملائى ب كراكر مكره كواله قرار ديا جات توبه على اكره متبدل ومتغربومات كاجيسكسى انسان كاعم كونتل صيد برجبوركرنا توبي فتل صيد وانم وم ارونون ك اغتبارس فاعلى بنى مكره بالفتح برتحصر موكا اوراس كى طف منسوب موكاك و كد مكره بالكسر ف كره كواس امرير برام بنجة كباب كرمكره بالفتخ اب احرام برخايت وافع كرساورمكره بالفتح اب احرام برخابت وافع كرنے ميں اپنے فيركا أله مونے كى جنديت بنيں ركھنا ہے اور اگراس ميں مكره بالفخ كومكره بالكسركا ألد فزار دباجائ تومحل خباب مكره بالكسركا حرام سوجات كادراس مبن مكره بالكسر مے معیٰ کا خلاف اوراکراہ کا بطلان اورامر کا محل اول کی طوف عود ہے اوراس لئے ہم نے کہا ہے ك مكره على انفىل كنه كارمو كاكيونك فى اس جنيب سے كريك و واجب كرنا سے بدوين فالى ير جنابت ہے اور وہ فائل گنا ہیں غیر کا اُلہ ہونے کی صلاحیت نہیں رکھنا ہے اور اگر ممکرہ علی انفتل" كوغيركاأك فراردبا جات تواس صورت مب صروري طور برخاب كامحل متندل ومتيز سوجانا م

لْقُرْمِرِ وَنَعْتَرِيحَ قُولِهِ وا ذا انصل الح مصنف رهم التُدتِّعَالَىٰ جب اقوال مِن تعويتِ رضا

بِنزَلَةِ عَدِيْمِ الْإِخْتِيَا رِالدَّالِمُكُرُهِ فِيمَا يَعْتَمِلُ ذَٰ لِكَ أَمَّا فِيمَالَا يَعْتَمِلُهُ فَلُولَينَ تَقِيْمُ وَلِسْ بَثُهُ إِلَى الْمُكُرُهِ فَلَو يَقَعُ المُعَارَضَةُ فِي اِسْتِحْتَ إِنَّ الْكُكُم فَيَعَىٰ مَنْسُو بَاإِلَى الْإِخْتِيَارِ الْفَاسِدُ وَلَٰكِ مِثْلُ الْهُ كُلُ وَالْوَطِيِّ وَالْهِ قُوَالِ كُلِّهِا فَإِنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُان يَّا كُلُ الْهِ نَسْتَانُ بِفَعْرِغَيْمِ وَان يَتَكَلَّمَ وَكَذَٰ لِكَ إِذَا كَانَ نَفْسُ الْفِعْلِ مِسَا يُتَصَوَّرَانُ يَكُونَ الْفَاعِلُ فِيرِالَةً لِغَيْمِ الِّدُانَّ الْحَدِّلُّ غَيْرُ الَّذِي يُلِاقِينِهِ الَّهِ ثُلاكُ صُوْرَةٌ وَكَانَ لَالِكَ يَتَبَدُّلُ جِأَن يَغِعَلَ الدُّ مِثْلَ إِكْرًا وِ الْمُحْرِمِ عَلَىٰ قَتْلِ الصَّيْدِ الَّ خُلِكَ يَقْتَصِرُ عَلَى الْفَاعِلِ لَدِنَّ الْمُكْثِرِهُ الْمُسَاحَمَلَهُ عَلَى أَن يُجُبِنِي عَلَى الْحُرَامِ نَشِيمٍ وَهُوَ فِي ذُلِك لَا يُصْلَحُ الدُّ لِغَيْرِهِ وَلَوْجُعِلَ الدُّ يُصِيرُ مَعَكُ الْجُمَنَايَةِ الْحُرَامِ الْمُكُونِ وَفِيْرِخِلاَفُ الْمُنكرِهِ وَبُطْلاَنُ الْإِكْرُهِ وَعَوْرُ الْهُ صُرِالَى الْحَدَلِ الْاَقْلِ الْمُ قَلِ الْ لِهُ أَقُلْنَا إِنَّ الْمُكْرُ وَعَلَى الْقُتُلِ يَا ثِقُلَا نَّهُ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ الْمُ مِنْ حَيثُ أَنَّهُ الْمُ مِب الْمَاتَ هُ جِنَايةٌ عَلَى دِينِ الْقَاتِل وَهُ وَلَا يَصْلُحُ فِي ذَٰ اِلكَ الدُّيفَ إِنْ وَلُوجُعِلُ الدُّ لِغَيْرِهِ لَتَبَدُّلُ كُلُّ الْجُنَّايَةِ ف

مرحمه ادرجب اکراه کامل اُن افعال سے ساتھ متصل ہوجن میں فاعل غیر کا الہ بننے کی صلات

میں فاعل کا بنے غیر کا الد ہونا ممکن نہ ہوا کل اور وطی افعال میں سے ہیں اور جمیع اقوال میں جلیے طلاق ا عَانَ ونكاح كِيونك بينكن بنين بِ كَركوني شخص دومر مسك منه سے كلائے بينے اور اسى طرح برمكن نبي ہے كركوتى شخص غربے الرسے وطى كرسے اور اسى طرح بر تھى مكن نبير ہے كركوتى انسان كسى دومر انسان كى زبان سے كلام كرے تواس فعم بى ان بعض افعال اور جميع اقوال بى سے كسى براكرا ه إِياكِياتُواس كاحكم مكره بالفيج بريم تحصر بصكا اوراسي كى طوف فعل منسوب بو كاحتى كداكركوتي شخض کسی دوزہ دارکو کھانے پر بجبورکرے توکھانے کی وجہسے کھانے والای گہنگار ہو گاجرکرنے والاگہنگار نبين ہو گالبكن اس مال كے وجوب صال كے بار سے ميں فقياء اسفا ف كا اختلاف ہے تنرح الطحادی والخلاصين مذكور ب كراكر عبر كم مال ك كلاف يرجوركيا كيابو توضان كلاف والعبي يرات كا جركرنے والے برہنیں -اگریج مال كوضائع كرنے كے اغتبار سے مجبور جا بركا الدموسكة سے كونا يمفنت الزصورت مذكوره مي كهلف والعبى كوطاصل بوتى بالمذاضان اسى برواجب بو كااور مجيط مي تفصيل ع ووبرك الرخووا بنامال كهان برعبورك اليام وتواس صورت مي الركها والاجوكا تقا الوجرك فيدوالي بداس كاضاك واجب بنس بو كاكبونكه كلافع اسي كلاف والع كوحاصل موا ب ليكن الركف نه والاستبعان بين بيث جراتفا اور يهد سيرها توجر كرن والع يكفان كى اجتت كاحنان واجب مو كاكيونك كاف والعكواس كهان كانفع حاصل نبين بواب ادراكر دوسر كامال كهانے يريجوركيا نوجركرنے والے برضان واجب بوگانوا و كھانے والاجوكا بو ياسرشدہ اور بيث جواموام وكبونك كهانع يرجبوركونا دراصل دومر يسكمال كوضائع كرفير حركرنا بهذا جركرف والع بمضان واجب بوكا وراسى طرح الركسي شخص كو ذنا ربي مجبور كباجات تو ذنام كا ارتكابكن والعيرهدواجب وكى اوروبى كنه كار وكادرجركرف والعيرهدواجب بنبى مو گاورند ده گنه نگار بوگا د نورالانوار) اس مقام برصاحب النای فرماتے بی وکسندا سواکسره على الزنار لا يجب بله الحدعلى واحدمنهما وبجب بله العقرعلى المحمول ولا يرجع ب على الحاصل لان منفعت الوطبي عصلت له

ا فاصری ناینر کے بیان سے فارغ موت تواب اکراہ کا مل کی نافیر کا بیان فرماتے ہیں جوغالبًا افعال میں تبدیل نسبت کے اغتبار سے ہوئی ہے فرمانے ہیں کرجب اکراہ کامل ان سے افعال مے ساتھ منصل ہوجن میں فاعل فیر کا الرہونے کی صلاحیت رکھنا ہے جھے کسی شخص کی جان کا تلف کرنا ادركسي غفص سعمال كالمعتكر نالو يفعل مكره بالكسرى طوت منسوب موكا ووفعل كاحكم عي اسى كى طوف عائد وكا ادرسكره بالفتح صاف مرى موكا وروه تو محض أيك آله ( جيسے بھرى) كے علم ميں مو كاكبونك اكراه كامل سے مكره كا اختيار فاسد بوجا تاہے اور وہ اس فعل برجبور بوجا تاہے جب كمانسان طبعي طورسائن زندگی کو عبوب دکھناہے ایس حب اس کو ڈرا باگیا با سطور کرمکرہ بالکسرنے اول کہا کہ توفلا كونىل كراوراس كے مال كوضائع كرور ناميں تھے فتل كردوں گانومكرہ بالفتح نے اپنى جان بچاف كے لئے فلال كو فتل كرديا باس كے اموال كوضائع كرديا اگرچ بيرحوام ہے تواس وج سے مكره بالفتح كا فتيار فاسدم وكبا اورمكره بالكسركا حتبار صحح باورية فاعده ب كرجب اختبار صحح اور اختبار فاسد كا مقابله ونوترج اختيار صحح كوموتى إور اختيار فاسد كالعدم وناب اوراس كاكوتى اعتبار منبي سوتا لهذامكره بالفتح كسى اختباركا حامل نهيس يوكا وه توعض بجُرى اور لاحثى اوربندون كي طرح مكره بالكسر سم القراب الدى حيثيت مع موكا اور الدمين بمصلاحيت نهين ب كرأس كى طرف فعل كالبنبة بوسكا وداس براس فعل كاحكم جادى موسك ليس لا محاله فعل كى تسببت مكره بالكسركى طرف ، وكى اوراس فعل كاعكم هي اسى كى طوف داجع موكالهذا اكراه مذكور كي صورت مين فضاص مكره بالكسر يعنى مجمود كمرف والعبيلازم وكادريداس فعل مين على بعض غل بن فاعل اينے غيركا اله بن سكے اور مين فاعل البين غِرِكا ٱلدندين سكے (بيلعض افعال اورجميع اقوال ميں ہونا ہے) تواس ميں فعل كي نسبت مكره بالكسرى طوت درست نبيس موكى ملكمكره بالفيخ كى طوف فعل منسوب موكا أو عكم كي نسيد اسك استحقاق سے اغتبار سے اختیار صحے اور اختیار فاسد کے درمیان معارضہ واقع نہیں ہو گاکبونکہ بر دولوں اختياراس عكيمتغارض بنبس ببي ليس فغل اختيار فاسدكى طوت بي منسوب بهو كا اوروه مكره ما لفح كا فتبار بي كيونكراس وفت نسبت فعل كابيى صالح بهاس كاغربنس اوراس كى متال ص

ا من شکار کوفنل کردے ہیں قیاس نویے مجرہ ومکرہ دونوں میں سے سی برھی کوئی شے واجب مرح امر مرتواس نے کوئی سے داجب بنیں ہوگی کراگر دہ طلال ہونے کی حالت میں نو د نفس نفیس کسی شکار كونتل كرديتا ہے تواس بيكوتى شى لازم نهوتى أواسى طرح اگر صلال بوقے كى حالت من بيكسى اور كوفتل مبدير عبودكر القراس بركونى شنى واجب بنيس بوكى اور ماموريراس لقے كوئى فنتى داجب بنيس موكى كدوه الجامنام كى وجر سے قتل صيدى امركا الرمونے كى صلاحت دكھتا ہے ليكن استحال بہےك فعل فاعل بر محصر ہے اس فعل میں فاعل کو امر کا آلہ قراد نہ دیا جائے کیونکہ اگر فاعل کو امر کا الدقراد دیا البانواكراة باطل موجاتے كا ورلازم تو باطل ہے كيونك فرض بركبا مواہے كه فاعل فركودمكرہ سے ملازم مذكوره بردليل بها كراكر فتل صيدس فاعل كوامر كااكه فرارد بإجات توعل اكراه بالمحل خاب كا يمره بالكسرى طرف نقل مونا لازم أتے كاكبونكم يحره بالكسر نے مكره بالفتح كوبرا كمنجة كباہے كه وه اليفاهرام بيضايت كرا اورمكره بالفق البفاه ام برجابت وأفع كرفي بن البغ غير كالدنيس بن سكااكراس كوغركا الد قرارويا علت أواس كابنا حرام يرفعل جنابت مكره بالكسرى طوف منتقل يمو طے گاکبونککسی آلمیں بیصلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ اس کی طرف فعل منسوب ہوتو مکرہ یا نفتح کا غیرین مكره بالكسراب اعرام برجاب كرن والاقراربات كااوربة وممكى بنبس م كبونكمانسان افي عنر كے احرام برجابت واقع بين كرسكة ليس لا محالي المن كامل مكره بالكسركا احرام مو كاراكرير عوم بو كيونكم إمك كى خايت اس كے اپنے احرام بروافع ہوتی ہے غیر کے احرام بروافع منيں ہوتی ہے ادراس میں مکرہ بالکسرے مرعی کا خلاف ہے کیونکہ مکرہ بالفیج نے نعل کو اس محل سے غیرمحلین انع كالسيحي من امر فعاس كوفعل وافع كرف كاامركيا تفااوردوسرى غزابى برب كماس صورت بي اكراه مى باطل موجاتا كريونك مكره بالفتح في فعل كوامرك خلاف وافع كيا ب بس كوباكمكره ف يدفعل اين اختبار ورصا سے كيا ہے لبدا أكرار باطل ہو كيا اور تعيسرى فرابى بر ہے امر محل اول كى طوف لوط الله يعلى اول سے مراد مكرہ بالفتى كا اعرام بے كيونكه اس امركى نفل كاسبب اكرا ه تفاحب آكراه باطل موكيا تونعل باطل موكني لهذابه بات تابت موكني كه مكره نع بالفيخ كو آلد قراد فيني

لینی اورای طرع اگر کمی شخص کوزنا بریجبور کیا گیا ہوا وروہ زنا م کا از تکاب کر ہے تواس کی وجہ سے جابرو مجور دونوں من سے تسی نیر بھی حدوا جب بنیں ہو گی اور از نکاب زناسکی بنا میں مجود برغفر واجب ہو كا ورجبوراس عقر كاجابر معطالبه نبيل كرسكنا كبونكه وطي كي منفعت اسي مجبور كوحاصل بوتي ب يبانوا فعال كع بارك بحت من اوراسي طرح ان انوال كاعرف يح وضنح كا اخبال بنين ركهة اورمذوه رصابيموقوف بون بي جيسه طلاق دعاق ونكاع وتدبيرودم عمد سي عفوو ندرومين ليس اكر المعن المعرد مذكوره كعبار معين مجور كباكيا اوراس مجبوز تنخص نعان الورك سافة تنكلم كرايا وه امورمكره بدنا فذبح جانب كے اور اكراه كى وجه سے باطل نہيں ہول گے ... فولم وكدولك ا و اكان نفس الفعل المخ: جب العالكي ايك فعم اليي ففي حس مين ترود تفاكد أما بيقتم أن افعال ميس سي جن من فاعل غير كا آله بن سكنا ب يان افعال مي سع بع بن من فاعلى غيراً له كار نبيس بن سكما ديني بروه فعل جس بين مكره صورة مكره بالكسر كا كربوت كي صلاحيت رکھتا ہوا درمحلاصلاحیت سرر کھتا ہو باای طور کہ وات فعل کی نظرے تومکرہ مکرہ بالکسر ہونے کا الروف كاصالح ب يكى فعل ك على تظرف مكره مكره بالكسركا المرح فى صلاحبت بنبى ركفنا ے) تومصنت رحم الترتعالی نے اس کواپنے قول وکسندلات الح سے بیان فرما بلہے کہ ص طرع وہ فعل جس مين فاعل غير كا المريف كاصالح منين موثا اورفعل مباستريعيي مكره بالفيح كي طرف بي منسوب موثا باسى طرع اس فنم مذكور كا حكم ب كرجب نفس فعل ك اغتبار سے فاعل غير كا الرمون كا اختال د کھتا ہوں بین محل جابت کی نظر سے دہ غیر کا المر سے کا اختال ندو کھتا ہو با بی معنی کداگر فاعل مذکور کو غيركا الدفراد دباجلت تومحل جابت مى مل جانا ہے كبونكه مكره بالفتح كواله فرار دینے كى صورت ميں محل اکراہ مکرہ بامکسر کا احرام فراریا تاہے رحب طرے کراس کی وضاحت عنظ بب اربی ہے) اور مکرہ بالفتح كى طرف فعلى كى نسبت كرنے كى صورت بين محل اكراه مكره بالفتح كا حرام ہے مذكر مكره بالكسركا حراً ا در ان دونوں کے درمیان صورت مغاترت ہے۔مصنعت رحمہ اللہ تنالی اب اپنے فول مثل اکراه المح الخساس كى مثال سانونع فرملت بين كه جيسكوتى انسان عرم كونسل حيد برجبوركه سادل

كصورت بي إفعل كوصامل رسمره بالكسر) كى طوف منتقل كرنا نود مكره بالفيخ كى طوف منتقل كري كومتنزم بها المساحلة و اوداس مين كوتى فائده نبيس بها لم النبدا مي فاعل برمنحصر رسم كا و تطعا للهساخلة و المستفرا و المستفر

فوكد واسهدا خلناان استكره عبلى القنثل المخ يبى اسى وجرست كرمكره بالفخ كونيركا الد قرار دینے کی بناریرجب محل جنایت بدل جا ناہے تو فعل مباشریر متحصر ہے گا۔ ہم نے کہا ہے کہ جب كن شخص كوكسى انسان كے قتل برنجبوركيا جاتے اور ده اكرام كى وجرسے اسے قتل كرد ہے لؤ سكره بالفيخ كوفتل كأكناه بوكاكبونكهاس فيمنوع امرليني فنل مسلم كافضدكيا سي اور فصدوا راوه دل کاعل ہے اور کوئی شخص اس میں غیر کا الرنہیں بن سکنا کیونکہ کوئی کسی دومرے انسان کے دل سے تصدوا داوہ نہیں کرسکتا جیساکہ کوئی انسان دوسرے انسان کی زبان سے کلام نہیں کرسکتا لیس اسى وجه سے مكرہ بالفتح برِّفنل كا كناه باتى رہے گا اور مكره بالفنح فعل فتى ميں مكره بالكسر كا الرمجنے كى صلاحيت دكھتا ہے اور انلات كى جنيت سے فعل قتل امريينى مكره بالكسرى طرف منتقل مو گا لهذا جركرنے والے دبینى مكره بالكس برفضاص واجب ہو كا فال عدكى صورت ميں اورفن خطا ی صورت میں جرکرنے والے کے عافلہ برویت واحب ہو گی علی نبرا القباس کفارہ تھی واجب ترد كاجركية والع بماورمبرات سے حودم رہے كا مالكناه كى جننب سے فعل فتل مكره بالكسر ى طرف منتقل نهيں ہو گاكيونكر فتل اس حشيت سے كريد گناه كو واجب كرنا ہے فائل كے دين بر خابت ہے اور فائل اس گناه میں غرکا الرمنیں موسکا ہے کیونکہ یہ اینا گناه کسی برمنیں ڈال سکتا لا تندوا درة وورانخرى "اوراكرمكره بالفيخ مكوركوغ كاكد فراردبا جائے تو محل جاب بدل جائے گا کبونکہ مکرہ بالفتے کو اله قرار دینے کی صورت میں لازم آئے گا کہ اس گناہ کی نسبت امرى وان بوجات كيونكراك اس امرى صلاحبت نبس ركفت بحكراس كوف فعل مضاف بولس بامرلازم آئے گا کہ مکرہ بالکسرنے مکرہ بالفنج سے گذاہ لبا ہے اور بہ نومکن نہیں ہے لہذا بيراس عكر محل جناب مكره بالكسر خود عظم مع كاحالا نكه محل جناب أو مكره بالفتح نفا اور كمره بالكسر

نے تواس کو بیام رہنیں کیا تھا کہ دہ نو دکرہ بالکسر برگناہ للت لہذا بہاں اکراہ ہی باطل ہوجا کے گا ادر اکراہ کا بطلان اس امرکومسلزم ہے کہ فعل خود مباشر کی طرف لوٹ آت تو پھراس انتقال کا کو آن اندہ نہوا لہذا انبتدا ہی بہ فعل فنل گناہ کے اعتبارے میں مارکوہ بالفتح بین نصورہ کا - حاصل کلام بہ ہے کہ تعتبار ہیں بیفل فنل گناہ کے دوا عتبار ہیں ایک بیسے کہ وہ تفویت محل کو واجب کرتا ہے اوراس اعتبار سے یہ اس امرکی صلاحیت نہیں وکھناہے کہ مباشراس ہی غیر کا آلہ بن جائے اور دومرا اعتبار یہ ہے کہ یہ گناہ کو واجب کرتا ہے اوراس بی غیر کا آلہ بن جائے اور دومرا اعتبار یہ ہے کہ یہ گناہ کو واجب کرتا ہے اوراس بی غیر کا آلہ بن جائے دورہ مباشراس بیں غیر کا آلہ بن جائے دا در دومرا اس بیں غیر کا آلہ بن جائے دا دائد دا عدم جالصوا ہے ۔

وَكَذَٰ لِكَ قُلُنَا فِي الْمُكْرَهِ عَلَى البَيْعِ وَالتَّسْلِيْعِ التَّسْلِيْعِ التَّسْلِيْعِ التَّسْلِيْعِ التَّسْلِيْعِ وَالتَّسْلِيْعِ وَالْتَسْلِيْعِ وَالْتُلْعِلِي لَلْمُ الْمُعْلِي وَالْتَسْلِيْعِ وَالْتَسْلِيْعِ فِي الْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْتَسْلِيْعِ وَالْتَسْلِيْعِ وَالْتُلْمِي وَالْتُلْمِي وَالْمُعِلِي وَالْتَسْلِيْعِ وَالْتَسْلِيْعِ وَالْتُلْمِي وَالْتَسْلِيْعِ وَالْتُلْمِي وَالْتُلْمِي وَالْتِلْمِي وَالْتُلْمِي وَالْتُلْمِي وَالْتُلْمِي وَالْمُعِلِي وَالْتُلْمِي وَالْتُلْمِي وَالْتُلْمِي وَالْتُلْمِي وَالْمُعِلِي وَالْتُلْمِي وَالْتُلْمِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُعِلِي لِلْمِي وَالْمُلِيْعِ وَالْمُلِيْلِيْعِ وَالْمُلْمِي وَالْمُعِلِي وَال تَصَرَّفُ فِي بَيْعِ نَفْسِم بِالْمِتْمَامِ وَهُوَ فِي وَلِكَ لَا يَصْلَحُ الدُّ يِغَيْرِم وَلَوْجُعِلَ الْمَتَكُرَهُ الدُّ لِغَيْرِهِ لَتَبَدَلَ الْحَتَلُ وَلَتَبَدَّلَ الْحَتْلُ وَلَتَبَدَّلَ ذَاتُ الْفِعْلِ لِأَتَّهُ حِينَ مِنْ بَصِيْرُ غَصْبًا نَحُضًا وَقَدْ نَسَبًا وُإِلَى الْمُكْرِهِ مِنْ كَيْثُ مُوَعَضَّا وَإِذَا تَبَتَاتَنَهُ اَمْسُ صِلْ اللهِ إِسْتَقَامَ ذَلِكَ فِيمَا يُعَقَلُ وَلَا يُحَسُّ فَعَسُكُ إِنَّ الْمُكُرَّةَ عَلَىٰ الَّهِ عُتَاقِ بِمَا فِيهِ ٱلْجَاءُ هُوَالْكُتَكُلِّمُ وَمَعْنَىٰ الْوَتُلَافِ مِنْهُ مَنْفُولُ إِلَى الَّذِي ٱكْرَفَة لِائْدَ مُنْفُصِلٌ عَنْدُفِي الجُمْلَةِ مُتَعْمِلٌ لِلْنَقَلِ بِأَصْلِم وَهٰ ذَاعِنْدَ نَا وَقَالَ الشَّافِيُّ تَصَرُّ فَاتُ الْمُكْرَمِ قَوْلًا تَكُونُ لَغُوَّا إِذَا كَاتَ ٱلإِكْرَاهُ بِنَ يُرِحَقِّ لِدُنَّ صِعَّةَ الْقَوْلِ بِالْمُقْصَدِ وَالْوِخُتِيَارُلِيكُوُنَ تَرجَمَةُ

عَتَّافِي الضِمِيْرِ فَيَبِنَطُلُ عِنْدَ عَدَمِ وَالْإِكْرَاهُ بِالْحَشِ مِثْلُ الْإِكْرَاهُ بِالْحَشِ مِثْلُ الْإِكْرَاهُ عَلَى الْفِعْلَ فَإِذَا ثَمَّ الْإِكْرَاهُ بَطَلَحْ مُوَ بِالْفَتْلِ عِنْدَهُ وَإِذَا وَقِعَ الْإِكْرُاهُ عَلَى الْفِعْلَ فَإِذَا ثَمَّ الْإِكْرَاهُ بَطَلَحُ مُو الْفَعْلِ عَلَى الْفِعْلَ فَإِذَا ثَمَّ اللَّهُ مُلَا الْفَعْلِ عَلَى الْفَعْلَ اللَّهِ عَلَى الْفَعْلَ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

المرجم والداس طرح مم فعال شخص مع ماد ب من كها المعتص كوبين ا وتسليم ليين برجود كباكيا موك مكره كالمبيع كوشترى كم ببئرد كرنااسي مكره بالفتح برمنحصرر سي كاكبونكة وباتع كابيع مي مبيع كومشترى كم بيروكرنا البيانصرف مي حبيع تمام بوتى باورمكره اتمام بيع مي غير كاكر و العالمين ہے اور اگر مکرہ کوغیر کا کہ قرار دیا جاتے تو ضروری طور بر محل بدل جائے گا اور ڈاٹ فعل جی منتقبر ہو جائے گی کیونکرنسلیم اس وقت غصب محض موجائے گا اور بم نے نسلیم کی نسبت مکرہ بالکسری طرف عصب كي جنيت سے كى ہے اورجب بنابت بوكياكم أشفال فعل امر على ہے امرحى نبيل بے لايم انتفال اس فعل مين درُست مو گاحي كا صدور مكره بالكسر سے مكن موا در اس سے يوسى طور برن یا یا جائے ( اورجب برخ بین است ہوگئی) بس ہم کہتے ہیں کہ حین شخص کوکسی نے غلام آزاد کرنے پر اكراه كيا وراكراه بهي ملجي تقا و تواس ف غلام آزاد كرديا ) تومنتكم مكره بالفتح سي بوكا اوراس غلام ك مالبت كا تلاف الساام ہے جس كا صدور مكره بالكسر سے مكن ب اوراس سے حسًّا نہيں يا يا كيا دليس شرط سے باشے جانے كى وجرسے) وہ مكرہ بالكسر كى طرف منفول ہو گاا وراسى كى طرف منسوب ہو گاکبونکہ انلاف فی المجلہ اغنان سے علیارہ ہوجانا ہے اور انلاف اس کا اختال رکھنا ہے کہ بر انبدًا مكره بالكسرى طوف منتقل موادريه احكام اكراه جو مذكور موت بي مارسا خاف ك نرديك

من اور حضرت امام شافعی دعمه التذ تعالی فرملتے ہیں کرمکرہ کے وہ تصرفات بین کا قول کے ساتھ الناني م الله عب ان سے بارے آلواہ ناحق با با جائے تو وہ تصرفات لغو د باطل ہول سے كبونكم ول مج دومونا ہے ہو قصد داخلیا رسے مونا کہ اس کا بیان اس کے دل کی جنری ترجمانی کرسکے ابندا تصدوا ختبار كي مفقود موني الحرك وفت اس كانول باطل عظر الارحضرت امام شافعي رهم الله الفالى عندديك تمام عرفنارك كسافقاكراه نفل كرنے كسافقاكراه كى طرح سے اورجب المى فعل براكراه وأنع موتوجب وه تام موتوفاعل مباشر سيفعل كاحكم سافط موجات كا ادراكراه الم وہ ہوتا ہے جو مکرہ بالفیخ کے لئے شرعًا فعل سے مباح ہونے سے لئے عدر بن سکے البطیع اكراه بالقنق اوبالجس الداتم على أنا ت مال الغيرشك ) بين اكر مكره بالكسرى طوف فعل كالمنسوب ہونامین ہے نووہ فعل اس کی طرف منسوب ہو گاور نہ برفعل بالکلیہ باطل فرار باتے گا اورہم احتا فے باب اکراہ میں یہ اصل اورصابط و کرکرویا ہے کہ اکراہ کاسل اختیار کو بالکلید باطل نہیں کرتا لكن اس سے ساتھ رضامنتفی ہو جانی ہے با اختبار فاسد ہوجاتا ہے جبباکہ م نے اسس كو مامعیت سے تفصیلا بان کردیا ہے :

مشزی سے افقیں میسے بلاک ہو جائے تو مکرہ بالفتح کوا ختیار ہے اگر جاہے نو مکرہ بالکسر سے نسلیم مبیع سے ون کی فنین کی صانت طلب کرے -اگرچا ہے آوستنزی سے صفانت ہے۔ قوله وا ذا نتبت اند ا صرحكمي الح مصنف رحم الله تغالى نعجب اعتاق كاحكم بيان كرف كا اراده فرماياكما إاغاق كاميا شرغيركا أله موف كاصالح بانبين توبيال ساس كم في بتيد شردع فرماتى كرجب يربات تابت فنده ب كرمكره بالفتح سے مكره بالكسرى واف المنفال فعل لين فعل كي نسبت كرناايك ام علمى إم الرستى بنين ب تواس ك نق دو تشرطين بن اول بركه مكره بالكسرس العنل كاصدورىكن بواورشرطانى برج كدوه فعل مكره بالكري حسانها يا جلت من شرطاول كي وجب ب كراكراس فعل كاصدور مكره بالكسر سي ممكن مذم كاتو وه ممتنع موكا لهذا اس كي نسبت مكره مالكسر كى طون برگز بنين بوسكنى اور شرط تانى كى وجديه ب كراگروه فعل مكره بالكسر سے ما يا باجاتے كا تواس فعل کی نسبت مکرہ بالکسری طوف جید ہوگی ندکہ مکمیتراب اس بہند کے لعدیم کہتے ہیں کدا یک شخف نے دوسر سنخص کواس کے غلام کے آزاد کرنے کے بارے اکراہ کیا اور اکراہ بھی ملجی کنا لواس فابنا غلام أذادكر دبا تومتكم مكره بالفتح بى بو كاكيونكدكوتى شخص ووسر كرزبان سعكلام نبس كرسكنا لهذا بدفعل مكره بالكسركي طوف منتقل بنين بوسكنا اورعلى نعذ برالنسيليم بيمكن بنبس كركوتيكس كا غلام ازادكر يحبونكيم غلام كواكراه كى وجرس ازادكياب وهمكره بالكسركاعيد بنير ب بلك وة تومكره بالفيخ كاعبد ب يبن اس عدى ماليت كاس مكره بالكسر سے أنلاف السام ب من كا صدورمکرہ باکسرے ممکن ہے اور اس سے حیّا نہیں یا باکیا ہے لیں شرط کے باتے جانے کی وجہ صودة المان مره بالكسرى طون منتقل موكا وداس كى طرف منسوب موكا حتى كدميا شرك لقعيدكى فينت كاضان دے كا خواه اميريو ياغريب .: . قولم لامنه منه من عنه في الجمله الخ مصنعت رهم الترتفائي بهان سع اس اعراض كابواب موينة ببن كرجب اغناق مكره بالكسر كى طرف منتقل نهيل بوسكة توا للاف كيسي مكره بالكسر كى طرف منتقل بوكاكيونكه إللاف، اعماق كيضمن من يا ياجانا محد الجواب اللاف عدك متل كي صورت مين

اورتسليم مذكور مكره بالكسرى ط ف منتقل بنيس موكى باي طوركه مكره يالفنج كواس مي مكره بالكسركا الدقواد ويا جاتے کیونکر مباشر اگرچ نفس تسلیمیں اس جنیت سے کریم مبیع کی مالیت کے اٹلاٹ کومنٹزم ہے ال بونے كاصل اس عتبار سے كرتىلىم مبيع مباشركا بنا تفرون ہے اس ميں يرغر كا المع نے كاصالح نبيل ہے باس طوركه باتع كاسع من ميس كومشترى كے بير دكر نا الساتصرف ہے جس سے بين كاانمام بوتا ہے اور بدتھرن مکرہ بالفتے سے خود اپنے فعل بینی بیج میں واقع ہوا ہے اور مکرہ بالفتح اتمام بع مي اف غركا أله مون كا صالح نني ب اور الرمكره بالفح كواس مي غيركا الدقراد ويا جاتے تو محل بدل جاتے گا كبونكه اس صورت ميں اس كا بدفعل مكره بالكسر كا فعل موجاتے گا اس لتے ك آلدى طرف توضل مصاف تبيس مواكر ما توبير معامله يون موكيا كذام نصمامور كامال بلاوم فترعى ف لياس اوراى كوغضب كنتي بين لين وه مال مفصوب من تصرف كرتے والا قرار بات كا حالا تك امر نے تو ما مور مکر ، بالفتح کو مبیع میں تسیلم وا کما لے تضرب کرنے کا مرکبا تھا اور مفصوب تن مبيح كاغيرب اور ذات فعل هي منغير بهوجات كى كيونكه مكره بالفتح كواله قرار دين كي صورت مي نسيم، عصب محض وجات كاكما فكنا حالا نكدينسليم تومنم للعقد عني . قولم وفندنسيناه الى المعتره الى مصنف رهم التُدَنَّالي بيال سے اس اعتراض كا بواب ديني إلى كرمروه فعل عبى ملره بالفيح مكره بالكسركا الدموسكذا هيده وه فعل عكره بالكسرى طرف منسوب وگا ورتسلیم منع اس حقیت سے کر برید ملک کا اللاف ہے اور غضب ہے اس امر کا صالح ب كداس مين مكره بالفتح الشي فيركا الدقواريات لبكن تم في مكره بالفتح كواس جنيب ما لدقوارينين وباسي كيونك تم ن بركد كر" و حصوفي ذولك لايصلح النه لغيره" تشييم مبيع كم طلق اكمره بالفتح بم مخصر كرد باس الجواب مصنعت وهم الله تعالى قرمان بين كرسم ف تسليم مبيع كومكره بالكسرى طرت عضب سے اعتبار سے منسوب کیا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کرتسلیم بیع اس حینیت سے کردہ مم للبيع سيمكره بالفنخ كومكره بالكسركا كد قرار نهيس ديا كيا ادراس جنسيت سعكدوه أثلات وعضب كره بالفتح كومكره بالكسركا اله قزار دباكيا ہے ابذا بيزالات مكره بالكسرى طوف منسوب ہوگا - الكم كازديداليانين ي-

ولروادا وقع الاكراه على الفعل الخ ما قبل حضرت المام شافى رحم الله تعالى كي قول برتصرفات تولیہ کے احکام کا بیان موا اب بیماں سے اپنی کے قول برنصرفات تعلیہ کا ذکر فرمانے ہیں کہ جب اکر وفعل بردانع بوخواه اس كانسبت مكره بالكسرى طوف مكن بوبايذ حب اكراه نام بهوتو فاعل سفعل كالمكمساقط بوجات كالبذا فاعل سے كوتى مواخذه نبيل ہو كانواه مكره بالكسر سے مواخذه موبانداور صورت امام شافنی رشرالند تعالی سے نزویک اکراہ تام وہ ہوتا ہے جومکرہ بالفتے کے لئے شرعافعل سے مباع سے نے ك لت غدر بوسك عليه كسى ك مال تولف كرفير تمام عرفيد كرف يا قبل كرف كم ساته اكواه مويا خرب خریا بنها درمضان می دوزه افطار کرنے براکراه مذکوریا باجاتے کیونکہ اکراه مذکور صرت اسام شاضى رحم الندنغالي ك نزديك فعل كومباح فرارد بناس اوربيان سے بربات ظاہر موكني كم إاحب فعل تنام اکراہ بردلبل سے بمبونکہ اباحث فعل کمال عذر اور اس کے ملی ہوتے بردلالت کرتی ہے طباكة المضطرال اكل المبتذ الصحي من ع كبونكم اباحت اكل مبينه ، مضطر عن من كمال عدام واللت كرتى ہے اورجہاں اباحت فعل نہائی جاتے وہاں اكراہ نام نبیں ہوگا اورجہاں اكراہ نام نہودہاں فامل سے فعل یاطل نہیں ہوگا ملکہ فاعل مذکور سے مواحدہ ہوگا جساکہ جب کسی برز نا اور ناحق قبل سلم بماكراه كيا جائة توان دونول فعلول كالزنكاب جآئز نهيل موكاكبونك بيال اباحب فعل معدوم سجن كى وجراكراه تام نبيل يا ياكيا لهذا مكره بالفيخ كواز نكاب برعد لكاتى جات كى اوراس برنصاص

قوله خان ۱ هسكن ۱ ن بنسب المح بعنی فاعل سے جب اکراہ کی دجہ سے نعل سا قطام وجائے تو ذات فلکی طرف نظری جائے گا وراگروہ نعل مکرہ بالکسری طرف منسوب ہوسکتا ہے توفعل اس کی طرف منسوب ہوگا وراس سے مواخذہ ہوگا اور فاعل کوفعل مذکور بیں مکرہ بالکسرکا ً لہ فزاد دباجائے گا جبسا کہ اُ ملائب مال بر اکراہ ہوکیونکہ مکرہ بالکسپری ضان واجب ہوگا اور اگرفعل مذکور مکرہ بالکسری طرف منسوب منہ ہوسکے توفعل مذکور مکرہ بالکسری طرف منسوب منہ ہوسکے توفعل مذکور میں مہواخذہ نہیں ہوگا جبسیا کہ منتبی مواخذہ نہیں ہوگا ور ا

ا فنان سے علیحدہ با با جانا ہے اور انلاف اس کا اختال دکھتا ہے کہ وہ اتبدا سکرہ بالکسری طرف منتقل ہو بایں طور کہ وہ مکرہ بالفنخ کاغلام قتل کر دے لہذا اثلاث کو اگر مکرہ بالفنخ سے صادر ہونے سے بعد مکرہ بالفخ کو اکہ فرار دینے کی صورت میں مکرہ بالکسری طرف نمنتقل کیا جائے گا تو بدانتھالی ا تلاف بغیراعتاق سے ہوگا :

و له دهنا عندما وقال الشافعي رحيله الله تعالى : مصنعت رحم التُدتيالي فرما في كما ب مك جن احكام اكراه كابيان مواسم وه بهار احنات كنز دبك عف اور حضرت المام نشافي رهمه الثار تفالى كے نزديك مكره بالفيخ كے ده تصرفات جن كا فول سے ساتھ تعلق ہؤتا ہے جلسے طلاق وغلاق اور مع دغره جب ان کے بارے اکراہ بغیر حق یا یا جائے آورہ تصرفات لغود باطل ہوں گے کیونکہ قول سیج وه بوتا ہے جو قصد اور اختیار سے بوناکر متکلم کا بیان متکلم سے سافی الفیم کا ترجان ہوجاتے اور اس بردلبل موجات اورفصدوا غنبار كم مفقود مونے كے دفت ول باطل مو كابس جب ول بينر اختيار كے صادر موتو ده مانی الضمير كا ترجمان نہيں مو گاجيساكة ماتم ادر حتى ادر محبون كا كلام و تاہے اور اكداه اس امرم ولالت كرّنا ب كرمكره بالفيخ اليفس وفع ضرد كم تق كلام كرواج مع ما في الضمير كوسان كرنے كے لئے نہيں لہذا مكرہ بالفنخ كاكلام تصديح سے صاور نہونے كى وجر سے فابل المناد نبین ہوگا۔ یہ میان نواکراہ بعیری کی صورت میں نظا در اگر اکراہ بی ہو نو مکرہ بالفتح کے تصرفات نولید معج بول محضى كواكرم بى كواسلام لافير بجودكيا كيا اوراس في اسلام فبول كرليا تواس كارسلام صحے ہوگا وراسی طرح اگرفاضی نے مدبون کو اس سے ابنے مال فروضت کرنے ہر اکراہ کیا ورمدیون نے اپنامال فروضت کر دیا تو یہ فروضت صبح ہے کیونکہ جب براکراہ مجن ہے اور شرع شرایف نے بين اس تصرب براكراه كرف كا امرفرها يلهے توية تعرف شرع شريع ترليف كى طاف سے مطلوب بوالهذا اكراه بخن يح يوكا-

قولہ والاکساہ بالمجنس الح یعن حضرت الم شافنی رحمہ الله لغالی کے نزدیک کرہ بانفیج کے قول و فعل کے ابطال میں جس دائم کے ساتھ اکراہ قتل کے ساتھ اکراہ کی مثل ہے اور جارے احماف هذه وه ف ده وقد دُوَ حَكَا النَّنُولِ مُن رَجُلِ إِمَّا بَطَلَ لِكَاحُ الثَّالِيَة لَا تُن مَدُرَا لَكُلَ مِرِ لَا يَتَو قَفَ عَلَى آخِرِهِ إِذَا لَمُ يَكُن فِي آخِرِهِ مَا يُعَكِيرُ اُوَّ لَكَ مَدُرَا لَكُلَ مِرِ لَا يَتَو قَفَ عَلَى آخِرِهِ إِذَا لَمُ يَكُن فِي آخِرِهِ مَا يُعَكِيرُ اُوَّ لَكَ مَعْ لَا التَّالِي عَنُهُ التَكُلُ مِ مِعْتُقِهَ كَانِحَ لَا التَّكُلُ مِ مِنْ التَكُلُ مِ مَا يَعْتُومُ كَانِحَ لَا التَّكُ مِ مِعْتُومُ كَانِحَ لَا التَّكُ مِ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا يَعْتُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا يَعْتُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَعْتُ مِن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَالْمُن اللَّهُ مُن التَّعْمَ وَالْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ الللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّلِي اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الرجم ادرص امر عما فلكتاب كا افتتام موريات وه حروب معانى كاباب يكونك بعن سأتل نفذان برموقوف بل اوران حروف سے كلام مين ذياره ترحووب عطف كا د قوع اور استعال مونا ہے اورعطف میں اصل واؤ ہے اور ہما رے اخاف کے نزدیک واؤمفارنت اورتر تب کے دریا ہوتے بیرمطلق عم سے نے ہے اورجہور اہل لغت اور ائم فتوی کا بھی مدمب اور زوج سے اس قول میں کدوہ اجنبی عورت کو کہے اگر میں تخف سے نکاح کروں تو توطانی ہے وطانی ہے اور الی ہے تھے امام اعظم الوصنيعة رحمه الشرتعالي يح قول من اس عورت برايك طلان وأقع بوكى-اس بي صاحبين رجمها الله نعالى كا خلاف سے ركبونكه أن كے نزديك تين طلاقيں دافع موں كى حضرت امام اعظم البرهنيدة رهم الشدتعالى كے نزديك فول مذكور ميں تربيب اس وجه سے تابت موتى ہے كه دوسرى طلاق شرط سے ساتھ بہلی طلاق سے واسط سے متعلق سے (توجب بہلی طلاق واقع ہوتی ترومری طلان سمائة محل بافى ندر ناكيونكر عورت غير مدخوله بهاسم بيس وه بيلى طلاق سے باتنه بوگنى) به ترسب والرسفته في ومرجب سے نابت بنيں ہوتى ہے اور مولى کے قول كرمين نے اس لوندى كو آزاد كبا اوراس لوندى كود الخال كرفضولى في ان دولوند بوركا نكاح كسى دومر في خص عسر

عَلَّذِى يَقَعُ بِهِ حَتَّمُ الْكِتَابِ بَابُ حُرُوفِ الْمَعَانِيُ فَشَطُرُ مِنَ الْمَالُوالَةِ قَدَّمَ الْكَافُوالَةِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْكَافُوالَةِ عَلَيْهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ

كرا دبا تفاتواس صورت مين دوسري توزيري كانكاح بإطل و گياكيونكه صدر كلام اخر كلام بريونوف نبيس توناجي وقت كركلام كے أغرب اول كلام كومت فيركونے والاكوتى امر موجو در مهوا ور مهلي لونڈى كاعتى ووسرى لانترى كے تن ميں عليت وقت كو باطل كروتيا ہے لهذا دومرى لونٹرى كے عتن كے ساتھ كلام كوف سے پہلے ہی نکارم ٹانی باطل ہوگیا نجلاف اس صورت کے جب فضولی سی رجل کا نکاح دو بہنول سے دوعفد میں کراد سے اس کے بعد اُسے جرینی تو اس نے کہا۔ میں نے اس کے اور اس کے نکاح ک اجازت دی " تو دونوں کاح باطل موجاتیں گے اس تے کرصدر کلام جواز کاح کے لئے موضوع إدرجب اس سے ساخة اخر كلام يىنى و يذه منصل موكبا توصدد كلام يعني اجزت بره السي جواز نكاح سلب ہوگیا لیں كلام كا اخر كلام كے اول سے حق میں بمنزلہ شرط اور استثنامے ہوگیا۔

لقريرولترك قوله والدى يفع به خنم الكتاب الخ مصنف رهم الترنعالي فاتمكاب بي اب ودف معانى كى بحث كا ذكركر في بيل يكوبر بحث مسألى توكى ہے مگر تعض مسائل نعة كا اس تجث سے تعلق ہے جس کی بنار برمصنف رشد الله تعالی نے تمتیم فائدہ سے لئے کتاب سے آفرسیاس بحث كوواردكيا ب اورلعض مصنفين جيب صاحب المنار رحمه التدنغالي ني اس بحث كوحقيقت و عازك ساقة ملى كالمحله بي كوث مبادير لنوب سيس مناسب نزب كراس مجث كومقاصد سے قبل ذکر کیا جاتے لیکن مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اور آب کے متبعین نے مبادی اور مقاصد سے ورمیان ترینب کی رعابت بنیں کی ملک فن سے مفاصد ومیا دی میں خلط کر دیا ہے۔ قوله حرو من المعانى : مصنف رهم الشرنفائي نع وف سے ساتھ معانى كى فيدلكاكر حروب ميانى لینی عروف بھی سے احزاد کیا ہے جن کی وضع کلمات کی ترکیب کے لئے ہوئی ہے معنی کے لئے بنیں اور حروب معانى سے مراد وہ عروف بين جوا فعال كے معانى كو اسمار تك بينجاتے بيں بھريديات مجى ذہن میں رہے کہ اس باب میں ما ذکر" برحردف کا اطلاق تغلیب کے طور برہے کیونکہ اس باب میں جو شروط وظروف کے کلمات مذکور میں وہ اسمار میں:

ول فشطره سن مساتل الفقد مبنى عليها: شطركاسي نصعن على ادربهان اس سع لبعن مراد ماورمصنعت رحمه الله تعالى كاتول فشطرمن مسائل الفقع مبنى عليما "بران ك اس قول والندى بقع بد تحتم الكناب حردث المعانى كي تعليل ميكيونكم براصول ففدكي كتاب بهاورفن اصول فقدوه مصحب برمسائل فقد كالمارب ادرعوون برهى بعض مسائل فقد كا ما دے اہما ان عروف کی بجٹ کا کتاب میں ذکر بھی ضروری ہوا میکن جب ان عروف کی بجٹ محص سأل توى بحث عنى ترمصنف رهم الله تفالى في اس كوكاب كوري ورج كرديا مع فنامل : قولم واستدها وخوعام ودن العطف: بيني عروت معاني بي سعجن كاكلام بي بجزت وقوعا وراستمال وتام وه عروف عطف بن كبونكه بدا فعال اور اسمار بروا فل بوت بي مجلات عروت قبرا وركلمات شرط كے كيونكه عروت غرا فعال بير داخل نهيں ہوئے اور كلمات شرط اسمار بير داخل بنیں مونے سی وجہ ہے کہ ان کے ذکر کومفدم کیا ہے اور عطف کالغوی عنی رویعنی ایک شَىٰ كودوسرى شَى كى طوف بيرنا ہے اور اصطلاح معنى برے - العطف ان برد احدالمفدين الى الاخر مما حكمت اوا حدى المحملينين الى الاعجرى في المحصول" لينعطف وه ايك مفردكوص محكوم عليديس ياصرف محكوم بربل دوس معمفردى طوف ود كرنايا ايك جملة كونبوت و حصول میں دوسر مجلے کی طوف بھرنا ہے اورعطف کا فائدہ اختصا راورانیات مشارکت ہے ڪداڌيل ن

قوله والاصل فبها الواوالخ مصنف رهما للدتغالي فرمات بين كرعطف بين اصل وأذب كيونكروا وكعلاده بانى تمام حروب عطف اشتراك برزائد معنى بردلالت كرتے بين مجلات وا وَ كے كبونكہ برصرف معنى اشتراك بير دلالت كرنى ہے بيس بر بمنزل مطلق سمے موتى اور باقى حروف عطف بمنرل مفيد سے ہوتے اور مطلق اصالت میں اولی ہونا ہے :

قوله وهى معطلى الجمع عندما الخ بنى بارساهاف كزرب واومطلى متاركت ك لقرأنى ہے مقارنت بيني معتبت في الزمان كے لئے بنيں جليباك ہمارے بيض احماف كاخبال

اورالله تنادك ونعالى كے كلام ميں تنافض تو محال ہے اور دوسرى خرابى به لازم آئے گی كريہ نول سجے منا ہو تقابل زیرو عرا کیونکر تقابل جو کرسیت کو چا ہتا ہے ترتیب سے ماف منصور بنیں ہو سکتا ہے مالانكه ية قول بالأنفاق صححے واللہ اعلم بالصعاب :-فوله واسلابيت السندسب الخ مصنف رهم التدنيالي بيال عاس اعتراض كاجواب ويت بل كرجب كوني شخص اجنبرعودت كو كمح"ات مكعنها ضمى طالتى وطالق وطالق مبيا كراكردوج ابى غير موطوه بيوى كوكه" انت طالق وطالق وطالق " أوحفرت إمام أظم الجنبغ وهما للذاتعالى كے نزديك ايك طلاق واقع موكى اورصاحبين وجمها الله لغالى كے نزديك تين طلاقين واقع مهول كى تواس سے معلوم مواكر حضرت امام اعظم الوصنيعة رهم الله نفالي سے مندو كب وا و نزينب كم لتے ہے ہي وجرہے تہنا بہلي طلاق واقع ہوگئ اور تا بنبرو تالنز كے لئے محل باقى بنيں را جے ا درصاحبين رجمها الله تعالى كے نزد كب وار مفادنت كے لئے ہے كيونكدان كے نزد كي بنوطلانين الرة واحدة " وأقع بوني بين- المجاب حضرت امام اعظم الرصنية رهم التُدتَّعالي سے نزويك فول مذكور میں تربیب وا و کے موجب سے تابت نہیں ہوتی جیباکر نہارا خیال ہے ملکہ بر نزینب صرورت کلام ادرموجب كلام مے تابت موتى ہے بايس طوركه فائل كا قول"ان تكمتما فنى طالسق" جمله تامد سے اپنے مالید کی طرف مختاع نہیں ہے اور اس کا قول اوطالت مجلہ نا تصدیم لیں یہ لا محالہ جملہ اُولی بیر موتوف ہو گاکیونکہ جملہ نا قصہ إِفَا دة معنى ميں جملہ كاملہ كى طرف محتاج ہے كيونكم اگر عطف نم و نا توجمله نا فصد کچری فائده نه د تبالس جب اس کاعطف اس فائل کے فول فنی طالق" بركياكيا توده نشرط بني"ان فكعتنها "ك ساخفا يك واسطر مصمنعلق بوا تواول نرط ك ساخف بغيرواسطركم متعلق موااورتاني إبك واسطرس ادرتالت دوداسطول سع تزمنيب وارتمرط ك سائف متعلق موت اورجب نفرط بائى جائے كى تو نزينب سائق سے به طلانيں واقع مول كى بای طورکه او کا بیلی طلاق وا نع بوگی بیمر دوسری آوجب بهلی طلاق دانع بونی اورنانی اورنالث مصلة على بافن دراكيونكه يرورت غرم فول بهاس بي بس وه ايك طلان سي بانذ بوجا

باورنه ترینب لینی زمان میں ایک کو دومر سے برمقدم کرنے کے نتے آئی ہے جیسا کہ بعض اصحالات ان ويميم اللدتفالي كاعتديه معليس جب على ويد وعدو" كما جات تواس مي اس امركا اخمال ب كه ذيد اور عرو دونون ايك سائفة تتي بول اوربه يجى اخمال سے كدان دونوں ميں سے إيك دومرے ہے بهلة آبام و دحضرت امام شاخي دعم الله تعالى عن ديب وا وَترتب محية آتي إن كى دليل حضورا قدى صلى التُدنّ الى عليه و المرك يه عديث تركيب مي مندا بعايداً الله يده فبداً بالعنا وقراً ان الصفاوا بعروة مسن شعاترا لله دواه السندمذي والبو وا ودوالهالك فى ٥-وطا"كم التُرنغالي تحص البنداك عجم عن اس عابنداكري سكادر برايط لالت نَعَالَىٰ عليه وَسلم تعصفا رسا تبدا فرما في اوريه أبيت يرهي ١ ن الصفا والهروة من شعا ترالل حفرت امام شاضى دجمه الشرنعالي فرمات بين كرحصنود الورصلي الشرنعا لي عليه وسلم ف الشرنبارك لغالي كاس قول سے به مجاكدوا و ترزیب محداث محاوران كى دوسرى دبيل بر محداللد تبارك د تعالى كارشاد بي واركعوا واسجدو اس سعبامرواضي بوكياكرواوتريب كفاق ہے کبونکہ دکوع کی تعذیم سجو دہر واجب ہے ان کی بہلی دلبل کا بھاب بیرے کہ بیلین مکن ہے له بني اكرم صلى الله نفالي عليه وسلم كونتر ننيب كاعلم وحي غير متلوسے محركيا مهوا ور آيت مذكوره كا حوالم اس لفيني كياتا كرملوم بوجائے كسى جيركو ذكر ميں بيلے ذكركرنا ابتام وترجے سے خالى بنيں ہوتا ب اوران كى دومرى وليل كاجواب بير ب كد قول مذكور التّد تبادك و تعالى مدومر ب قول " و اسعدی وارکعی کے معارض ہے کیونکہ رکوع برسجود کی تفذیم ظاف اجماع ہے. قول وعليه عامنه إصل اللغنة والمنة الفنوى: مصنع رهم الله تعالى فرمات میں کہ جمہورا بل لعنت اورائم فتوی کا بھی ہی مختارے کہ واقعطلق جمع کے لئے آتی ہے مقارت اور ترتیب کے لئے بنیں آتی ان کی دلیل یہ ہے کہ اگروا و تربیب کے لئے ہوتو کئ خوابال لازم آئی كى كراللد تبادك وتعالى كارشار "وا دخلوالباب سجدا وقولوا حطن اورووسى أيت ليني فتولوا حطنة وا دخلوا الباب سيدا" متنافض موعاتين كيونك برايك نصب

آئی ہے کیونکرصدر کلام اخر کلام بیر موقون نہیں ہوتا جب کہ کلام کے آخر ہیں البیا امر نہ با یا جائے جو صدر کلام کلام کو متغیر کرد سے اور مثنال مذکور میں کلام کے آخر ہیں کوئی مغیر نہیں یا یا گیا ہے توصدر کلام اخر کلام بیری تو و نہ نہوا تو بیری تو در مری لونڈی کے تو دو مری لونڈی نکاح موتوث کی کو حل موقوث کی تو دو مری لونڈی کا عمق دو مری لونڈی کا عمق دو مری لونڈی کا عمق دو مری لونڈی کے تعامی موتوث کی اور بیلی لونڈی کا عمق دو مری لونڈی کا نکاح اس کے عمق کے ساتھ تکام کرنے سے بیلے ہی باطل ہو گیا ہیں معلوم ہو گیا کہ دو مری لونڈی کا نکاح اس کے عمق کے ساتھ تکام کر نے سے بیلے ہی باطل ہو گیا ہیں معلوم ہو گیا کہ دو مری لونڈی کا نکاح واق کے موجوب کی نبا دیم باطل ہندی با میک نام کے دو مری لونڈی کا نکاح واق کے موجوب کی نبا دیم باطل ہندی اگر کے دو مری لونڈی کا نکاح واق کے موجوب کی نبا دیم باطل ہندی اگر کے دو مری لونڈی کا نکاح واق کے موجوب کی نبا دیم باطل ہندی اگر کے دو مری لونڈی کا نکاح واق کے موجوب کی نبا دیم باطل ہندی اگر کردیا ہے اور بندہ ناجیز کیکا اس کی دو مری دو جہ ہے جو اور لل اعلی بالصوب بالصوب ب

قولم بجلات مسااذا دوجه الفصولي اختبى في عقدين الخ مصنف رحم الترتعالي بهان سے بھی ایک اعزاف کاجواب دیتے ہیں۔اس اعتراض کی دونقریں ہیں پہلی نقریریہ ہے کہ جب ایک فضنولی شخص کسی رصل کا تکاح و د بہنوں سے ایک ساتھ دوعفدوں میں کراد ہاس کے لعزوج كونكاح كرفريج تواس نعكما" اجزت حدده وهده" أودونون كاح باطل بوجاني بي جكه آپ کی نفر برسان کے مطالق نوبہ جا ہتے کہ پہلی بہن کا نکاح جائز ہوجیباکہ دولونڈلوں ہی سے بہلی لوٹری کا تکاے جاتر ہو اے۔ اعراض کی دوسری تقریر برے کہ جب اس صورت میں دونوں بہنوں کے دونوں نکاح باطل ہوجاتے ہیں تواس سے بربات نابت ہوگئ کرواؤ مفارنت بر دلالت كرتى ہے كيونكر زوج اگر كلام مفصول كے ساتھ ا جازت دے و بنا نوصرف ووسرى بهن كا نكاح باطل مو اليهلي بهن كا باطل نه مونا الجواب بلانتبه اس صورت مين وونول ببنول كے نكاح باطل موجات برولالت كرتى سے تبین ہے كدوا ومقارنت برولالت كرتى ہے مكدير اس وجرسے ہے کہ صدر کلام لینی"ا جزت حددہ " بجازِنکاج کے لتے موضوع ہے اورجب اس كے ساتھ كلام كا فرى حصد بعنى و مصدى متصلى موكياتواس نے صدر كلام سے واز نكاح

كى - برجواب توصفرت المام اعظم رهم التذر تعالى كى طرف سے اور صاحبين رجم ما الله لغالى كى طرف سے رجواب محك كلام فركور كاموجب التماع ا وراشتراك معلين معطوف اورمعطوف عليه كاخرط من أنترا ب بس جلة تانيرا و ذنالنه تعليق بالشرط بلاواسط مبن جله اولي مح مسادى بوت اوربون موكيا كويا ك شرط كرر مذكور م في ب ياب طوركه اس كهاان مكينها فنهى طائق وان متكعشها فنهى طائق وان تكعشا خىى ھائىق توجب شرط باتى كى تونتينوں طلاقيں كيارگى بوگئيں ريدانقلات اس صورت بر ہے جب قائل شرط كويد وكركر سے اوراكرة اكل شرطكو اخر من ذكركر سے باب طوركد وہ بول كيے همى طالتى وطالق وطالق ان متحققها" توتميون طلاقي بالأنفاق واقع موجاتي كى كيونكم كلام آخري ابساام يا ياكباب حوكلام ك اول كومتغركر د بنام يستينون طلاقين تنرط كے ساتھ معامعلق بوكتين اور شرط كے باتے جانے ہے وقت تلبوں طلاقیں ایک ساتھ واقع ہوجائیں گی: قوله وفي مول المهولي الح مصنف رهم الله تعالى يهان الدائر اص كاجواب ديت ين جوکہ ہارے فاعدہ بروارد ہونا ہے اغراض بہ سے کہ جب کوئی فضول شخص کسی رعل کی دولونڈلوں كا تكاح ال كى رصار سيكسى دوس ستحف سعكرا دے تواہ ایک عقدے ساتھ یا دوعقدوں كے ساغفان دونوں نونٹریوں سے مولیٰ کی اجازت سے بغیر تونکاح مولیٰ کی اجازت بان دونوں لونٹرلوں کے عنى بير موقوت بو گاليس اگر مولى ف ان دونون لوندلون كوايك سائف داوكر ديا شلاس ف كها -اعتقانها "كرين ف دونون كو ازادكرد بالواس صورت بين دونون مي سے ايك كا تكا عظى باطل -ہوگاکیونکاس صورت میں جمعے بین الحرود والا مسامتحقق نبیں ہے ادراگران دونوں کو مولی نے کلام مفصول کے ساتھ ا دادکر دیا تودوسری اونڈی کا نکاح باطل ہوجائے گاکیونکہ بیلی اونڈی وسری انٹری سے بیلے آزاد ہوگئی ہے اور امر کا نکاح عرّه بیرجاً مزنہیں ہے اور اگرمولی نے ان دونوں اوندلوں كوعطف كے سافة أزادكيا باي طوركداس نے كها اعتفت عصد و دهدي " تو ودمرى اوندى كانكاع باطل موجائے كابي اس سے معلوم بواك واو ترنيب سے لتے ہے ورنداس كانكاع باطل زموتا المجاب مثال ندكورس برنز بنب واؤكى وجرس منيس ائى ملكرير تربيب كلام كى وجرس

لِأَنَّ الشِّيرُكَةَ فِي الْحَبُرِكَازَتُ وَاجِبَة لَوْفَتِقَارِ الْكَادَمِ التَّافِيُ إِذَا كَانَ ناقِصًا فَإِذَا كَانَ كَامِلُا فَقَدُ ذَهَبَ دَلِيلُ الشِّرْكَة وَلِيمَنَّا قُلْنَا إِنَّ الْجُمُلَدُ النَّا قَعَتَ تُتَالِكُ الْأُولِي فِيمَا تَحَ الْأُولِي بِعَيْنِمِ حَتَّى قُلْنَا فِي تَقُولِمِ إِن حَخَلْتِ الدُّارَ فَأَنْتِ كَالِقَ وَكَالِقً ٱنَّ الشَّانِيَ يَتَعَلَّقُ بِذَٰ لِكَ النَّوْطِ بِعِيْنِهِ وَلَا يَقْتَضِ الْاسْتِبْدَادِبِهِ كَاتَّدُاعَادَهُ وَاتَّنَايُصَالُ اللَّهِ فِي فَوْلِم جَاءَ فِي زُبْدُ وَعَنْ فَرُورَةً انَّ ٱلْنَادَكَة فِي جِئْ وَاحِدلا يَتَصَوَرُوَقَدُيْ شَنْعَارُ الْوَاوُ بِكَمَالِ بَعْنَى الْجَمْع ٱيْضًالِإِنَّ الْمَالُ يُجَامِعُ ذَالْمَالِ قَالَ اللَّهُ تَمَالَى حَتَّى إِذَاجَاءُ وَهَا وَفُتِعَتَ وَالْبُورِيُهُ عَامَفُتُو يُحَيُّ وَقَالُو إِفِي فَول الرَّجُل لِعَبُده إِدِّ إِلَّي ٱلْفَا وَافْتُ حَسَّرُ وَلِلْحَنْفِيُ النَّزِلْ وَانْتَ اصِنَّ انَّ الْوَا وَلِلْحَالِحَتَّى لَا يَعْتَقُ الْعَبُدُ إِلَّا بِالْوَدَاءِ وَلَا يَأْمُنُ الْحَرِبِ مَالَعَ مِنْ زُلْ

المرجمير اوركبى واواس جملير داخل موتى ہے جوابى خركے ساتھ كائل ہوتا ہے ليس اس عطف كى وجر سے خبر ميں مشادكت واجب بنيں ہوگا اوراس كى مثال زوج كا ابنى دو بولوں كے متعلق برتول عيے مصدى طالتى شادت و اجب بنيں ہوگا اوراس كى مثال زوج كا ابنى دو بولوں كے متعلق برق ل سے مطلقہ ہے اور بہ مطلقہ ہے تواس صورت ميں اس كى دو سرى بوى صرف ايك طلاق سے مطلقہ ہوگى كبونكہ خبر ميں شركت اس صورت ميں ہوت ب موت ہوتا ہے جب كلام تانى خاص ہونے كى بنا مربر كلام اول كى طوف مختاج ہوا و درجب كلام تمانى كامل موتو اس صورت ميں ولين فاقت رائے معدوم ہونے كى وجر سے شركت نبيس ہوگى اور اسى ليے اس صورت ميں ولينى افتقاد ) سے معدوم ہونے كى وجر سے شركت نبيس ہوگى اور اسى ليے اس صورت ميں ولينى ولينى افتقاد ) سے معدوم ہونے كى وجر سے شركت نبيس ہوگى اور اسى ليے

كوسلب كرلباكيونك الراس كما فضرواذ تأبت بوجب اكرصيد كلام سعجوا زنابت بونا ب نوجم بين الاغين لازم كأب اورده توحوام بعليني اكرنكاح الثانية كونكاح الادلى كما فقرنه ملاياجانا لتر نكاح اد لي صحيح موتا اورجب اس كے ساتھ نكاح تا نبركو ملايا گيا تو دہ مي باطل ہو گيا كيونكه اس صورت میں دومبنوں کونکاے میں جمع کرنا لازم کا ناہے اور برنص قرآنی سے حام ہے لیں اس على كلام كا أخر كلام ك صدر ك لي مغير بوكيا كميونك كلام كاول جواز تكاح ك لق ب اوركلام كا آخراس ك ابطال ك يقالمة اكلام كا اخر كلام ك اول مح حق مبن نغير ملى متركة تنمط اورانشنا-مع بولیا بہذا کلام مذکور کا دل اس کے اخربیمونوٹ بوگیا اوربداسی طرح ہوگیا کہ گویا اس زوج نے ان درنوں کو ایک ہی کلمر کے سابق جمع کردیا ہے بایں طور کر اس نے بوں کہاہے" احبر شہدا" بس اس كيد بدولون نكاح ماطل موت بن توبيهات نابت بوكي كرمقاد نت وارستاب بنبي ہوئی ہے بلکہ برمفادست ولیل اخرسے تابت ہوئی ہے۔ بہواب آواعراص کی تفریرتانی کے اعتبار سے ہے اور تقریراول کے اعتبار سے جواب یہ ہے کہ امنین کے تکاع برتیاس کرنے ہوتے بہلی يهن كے نكاح كا جواز لازم نبين آنا كيونكر نكاح امتين كي صورت ميں مولى كا قول "عنفت حدد" أخر كلام بيني و حصده "برموقوف نبيل ب كيونكماس علم كلام كا خركلام كا ادل كم لي مغير بنبي ہے لہذا اول کلام اخر کلام برموقوت بنیں ہو گائیں جب مولی نے کہا اعتقت صدی توده مون اس ك أمّا كهن سه أزاد موكن اور دوسرى لوندى كا نكاح باطل موكبا بيلي اس ك كرمولي وصده" کے ساتھ تکلمکرے اور دوہنوں کے نکاح میں تو السائنیں ہے کہا عرفت ؛ فائدہ اگرفضولی نے دوہمنوں کا ایک مختر سے ساتھ کسی رجل کے ساتھ نکاح کراد یا توب اجاز ت پر موقوف نبیں ہو گابلہ برسرے سے باطل ہی فراد یا تے گا۔

وَقَدُتَدُخُلُ الْوَاوَعَلَى مُمُلَةٍ كَامِلَةٍ بِنَجُنُوهِ كَافَلَا تَجِبُ الْمَثَارَكَةُ فِ الْحَبُ وَذَا لِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ هَذِهِ طَالِقُ ثُلَاثًا وَهٰذِهِ طَالِقُ مَنَّ سَانِيَةً مَاللَّقُ وَاحِدَهُ

ركة شركت في الجز كا وجوب انتقارى وجست ابت موتاب المهن كها ب كميلانا نفد ، مُبله أولى مے سات بعینہ اس جزیں شرک ہوگاجی کے سات جلد اولی نام ہوا ہے تنی کر ہے کہا ہے کہ زوج ك اس قول "ان و خلت الساد فانت طالق وطالق" بس طلاق ثاني لبينه اس شرط لعبى" أن دخلت المداد" كے ساتھ متعلق ہو گى- اس تفرط جبى تفرط مخدوف سے ساتھ متعلق منين بوكى اورطلاق ثانى استقلال بالشرط كالقاضانيين كرك كي حنى كرية ورمنين وبإجام كا كمنتكلم في اس شرط كا اعاده كيا ب ركبونكه اصمار خلاف اصل ب) او زفائل كے اس قول الدار فى زيدوعيدو النفال كى طوت رجوع اس امرى صرورت مع لية كاكا ہے كدا كم جنت بى مشاركت مكن نبين م اوركي واو حال ك تعلى أن ب لسب المعنى جمع ك جوعال اور ذوالحلا کے درمیان ہونا ہے کیونکہ حال ووالحال کے ساتھ جمع ہونا ہے۔ اللہ تنبارک وقعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے" حتی ا ذا جاء و حاوفتحت البوا بعدا" یعی مومنین جنت کی طوت آئیں گے درالخال کراس سے درواز سے تھلے ہوتے ہوں گئے - اورعلمانے کما ہے کہ ایک شخص جب اپنے غلام سے کھے" ا دالی المفادا من في الين مجم إيك مراد (ورم) اواكرو ماورمال بيم كرنو أزاوم " اوراسى طرح مسلمان جب حربى سيسكي "ا سنزل وا نت ا حن " يني نيج أترحال برب كرنوامن والاج ان دونوں صور تول میں واق حال کے لئے ہے وعطف کے لئے نہیں ہے ) خِنا نجد غلام مذکور مزار دوم ) اداكتے بغيرازاد بنيس موكااور زهري مذكور بنجے أثر بے بغيرامن والا موكا-

لَّقُو بِهِ وَلَمُعَمَّرِ مِنْ قُولُم و قد مند فل المسواة الح مصنف دهم الله تفالى في بيلي أس وا و عاطفه كا علم بيان كيا جومفرد برواخل جو اوراب اس وا و عاطفه كا علم بيان كيا في بي جواس جمله برواخل جوجوا بي جر سع كامل ہے قربات بين حر سع كامل ہے ابن اس علم برواخل بو في ہے جوا بي خبر سع كامل ہے ابن اس عظف كى وجر سع متبدأ تمانى سے لئے خبراول بين مشادكت ثابت بنين ہوگى جيسے زوج كا ابنى دو بيولوں كي متعلق كه تا تصفيد طافق مند الله فنا و حصفة طالب "فواس تول بين منبدا تمانى بيني اس كا قول و حصفة

مے این اس کے تول ما اس تھا اس میں اس کے تول ما اس تھا اس میں اس میں ہوگی خی کراس کی دوسری بوی مون ایک طلاق سے مطلقہ ہوگی کیونکہ بدونوں جیلے تا مہ بیں ال بیں سے کوئی ایک جی دوسرے کی طرف تھا جی نہیں ہے اور اس کا بی قول میں تھا تھا "جملہ مامہ ہے اور اس کا بی قل و صف تھا جا سے کوئی ایک جی میں ہے کیونکہ خبر بیں قول و صف تھ طالت میں ہے کیونکہ خبر بیں تول و صف تھ طالت بی جا ہم مستفقہ ہے اس کو خراد ل میں اشتراک کی حاجت نہیں ہے کیونکہ خبر بیں ترکت ہی صورت میں واجب ہوئی ہے جب کلام تانی اواق و صف تھی تا میر کلام اول کی طوف تھا جی بوق ہے جب کلام تانی اواق و صف تھی بیں و حصف تا نافض ہے۔ بیکام خریبی طالت میں اشتراک کے بغیر منی کا فائدہ نہیں دیتا توجب کلام تانی کا مل ہو تو و بیل شرکت ہیں افتار میں واق کو فاق اس ما اس میں شرکت جا ہو گی اور اس واق کو فاق اس ما اس میں خرک ہے جب کی کا مطاب تو کو فاق اس ما تی ہم کے اس وقت بیر واڈ مجا لرکے گئے ہے کیونکہ عطف کا اصل ترکت نی الحکم ہیاں باتی نہیں گی اور بیاں دو توں جب اس کے معدول میں شرکت تا بت ہے جیسا کہ بہ بیلے ہے اور نہیاں دو توں جبلوں سے مصول میں شرکت تا بت ہے جیسا کہ بہ بیلے میں اور نہیاں دو توں جبلوں سے مصول میں شرکت تا بت ہے۔

قوله ولعدا قلنا ان المحملة المنافضه الى بين اس لي كر تركمة في آليتركا وجوب إحتفاري وجوب المحملة المنافضه الى بين اس لي المحملة المنافضة المعلمة المنافقة المنافقة المعلمة المنافقة المنافقة

النجاع كامعنى شجاعت بين اشتزاك مصادروا و مع حال محمعنى مين السنغال كي مثال التد تبارك وتعالى كالسير ارشادمبارک مے دنی ا دا جاء و ها و فقعت البواجها" ليني مومنين حيف كي طوف أيس كے والحال كاس ك درواز م كفك موت ول م ومصنف رهم الدلقال في و فنخنت الوابهاكي تقير الواسمامفتوح سے استمارا در دوام معنی کے لئے کی ہے) اس آبت سارکہ س داقہ عال کے سے المعطف سے تے بنیں ہے ابن مقام برورست نہیں ہے۔ فوْلَم وخالوا في فنول الرجيل العبده إلى مصنف رهم الله تعالى بيال عدوا وكم مني حال مي مستغل ہونے کی عام ما دول کے اغتبار سے مثبالیں بیان فرمانے میں کے علمار کوام نے فرمایا ہے تھے حب كوتى شخص ابنے غلام كوكے" أدّ الى المفا دانند حر" ليني تھے بزار درمم اداكرهال برے كرو أزاد المسلمان حب عرني كوكم " من وانت احن " لعني نيج أثر عال بير كر توامن والا ہے"ان دونوں صورتوں میں واقرمنی حال کے لئے ہے حتی کہ غلام مرکور بزار درہم اوا کتے بیترازا و ننبي موكاا درزع بي مركور بنج أتز بع بغيرامن والامو گاتوان دونون صورتول بي وا دمعني هال كيست مع عطف مع منة منبل سے كبونكه انتها بير خبر كاعطف سنحسن بنيں سے اور حب واقعال كے لئے ہوئی اور حال، عامل سے لئے منزط اور فید کی حیثیت رکھنا ہے توغلام کاعتی اس کے ادا - الف ہے۔ موقوت ہو گا اور عربی کا من والا ہونا اس سے نزول بر موقوت ہو گا البتداس براغتراض وار د ہوتا كرفا بل كا قول" انت عر" اور انت احت " حال مع اور حال بغز له شرط مع بونا مع اور جرا ترطیر موقوت بوتی ہے۔ شرط ہوزار موقوت نہیں بوتی ہے تواس سار پر لازم کا اے کہ اوا مالعت می ترقوقوت مواور نزول امن بربروقت ہوادر موقوق علیہ موقات سے بیٹے ہوتا ہے کو عنی اوار العن سے بیٹے ہوگا اور امن مزول سے بیٹے ہوگا و صد آکھا شری : اُس اختراض سے چار جو اب بیسے ا اول فول مذکوریاب فلیکی فبیل سے سے اپنی دراصل عبارت اول تھی ہے درا وانت مے د للا لف دائین تم ازاد ہو جا والبی عالت میں کرتم بزاد سے اوا کرنے والے ہوا ورکسن است المنت تناذل البعنى تمامن والع بوما و البي مالت من كم نيج الرف والفير مف كها فأنا على عضت المنافقة على المنافقة جواب شاى ول مركز ما كم مقدره في تبيل سے ہے ادر احوال وا تغیب سے نہیں ہے جیسے التر نیارک و تعالی کا بیا رشا دمیارک حال مفرد

طالق وخلت المدار فانت طالق" كم بمزل قرار دبا علت كيونك اضاد فلات اصل ب میونکدوہ فیرمنطوق کومنطوق قراروبنا ہے اس کی طرف ضرورت کے دفت ہی رج ع کیا جاسکتا ہے ادراس كافائده اس صورت بن ظاهر بو كاحب زوج ابنى بوى سميك كلها حلفت بطلا خلد خانت طالنی کرجب علی میں تیری طلاق کا علمت اٹھا ڈن ٹو تھے ایک طلاق ہے بھراس نے ابنیاس يوى كوكها ن وخلت إلىدار فاننت طالق وطالمق تويدايك يمين بوگي حتى كداس صورت بي أبك بي طلاق وأقع بوكى ادراكر بيشرط كالمعادم وتى تودوطلا قبى وأقع بوتني خا دعمه: فولدوا نسابيصاد البده الخ مصنف رحمه الله تفالي بهال ساس اغراض كابواب ويتعبر ائم كهر يك موكر جدات البراجية أسى جرك ساعة متعلق موكاس كسافة جمله ادلى منعلق م اور جل انبرلعلیداسی جزمی ترکیب ہوگاجی کے ساتھ جنگراولی نام ہواہے اور براستقلالا اس جز كانفاضانين كرتا ب ادرنها دايرقول فائل ك اس قول جاء في ديد دعير ك ساخفواطل ے كبونكرتم بيال يمكنزا بنير سے لئے ايك علي و خبريوني تنجاء في" فراد دينے مور الجاب مم ف قائل كاس قول عاء فى زيد وعدو بن استفلال كى طوف دوعاس امركى خردرت كال كباب كردواننخاص كى مجيبت واعده من مشاركت منصور بنين بوسكى معلين اسى لية تانى دومرى مجنبت كالقفاص كباليا معلان ببلى صورت مح مجبوتك دنال معطوف استقلال بالشرط كومنين جا ہناکیونکروناں ایک ہی ترط بعیب معطوت ا درمعطوت علیہ دونوں کے نے کا فی ہے۔: فول وفد بسنعاد الموادّ للحال الج مصنف رهم التّرتعالي جب وادّ كي عني كم بيان سے فارغ بوت نواب واؤ کے مجازی معنی کابیان فرملنے ہیں کہ وا وکھی حال کے معنی میں استعال موتی ہے اس معی جمعیت کے سبب سے وطال اور ذوالحال کے درمیان موجود ہوتا ہے کیونکہ حال ا ذوالحال ك ساعة جمع بونا بها وروا ومطلق جمع ك لقراني باس مناسبت اورعلا فرالعن معنی جعیت میں اشراک ) کی نبار برواد حال سے معنی میں استعال ہونی ہے جیسا کر نفظ اسد سے رطل شجاع مرادلینائس مناسبت سے جوان دونوں بس یاتی جاتی ہے لینی دہ اسدا در دجل

وَامَّنَا الْفَاءُ فَإِنَّهُ الِلْوَصِّلِ وَالتَّعْفِيْ وَلِيهُ الْفَلَافِيْنَ قَالُ لِمِصَرَاتِهِ إِنَّ وَخَلَبَ الْفَاءُ فَإِنَّ الشَّرُطَ الْفَلَاءُ فَإِنَّ الشَّرُطَ الْفَلَاءُ فَإِنَّ الشَّرُطَ الْفَلَاءُ فَإِلَى الشَّرُطَ الْفَلَاءُ عَلَى الشَّرُطَ الْفَلَاءُ عَلَى الْفَلَاءِ وَاللَّالَ الْفَلَاءِ فَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللِمُ اللَّهُ

الم جمیر فادر فاروسل اور تعقیب کے لئے اگرے ادراسی لئے ہم نے اس تحق کے بارے ہماہے جو اپنی بوی کو کھے ان و مخلف مصد ہوا لمدار فنصد ہوا لمدار فا منت طالبق کو اس کی بوی کے مطلقہ ہوئے کی تمرط بہ ہے کہ اُس کی بوی بہلے گھر کے لید دو سرے گھر میں بعیر باخیر کے داخل ہواد کھی فارعالی برداخل ہو تی ہے حب کو علل اخیائے دائمہ کی قبیل سے ہول بس وہ تراخی کے معنی میں ہوگی فارعالی برداخل ہوتی ہے جب کو علل اخیائے البقر فقت الناک المناف الم بوتی ہے جوابے غلام کو رہاں فریاد وس بہتی گیا ہے اوراسی لئے ہم نے اس شخص سے متعلق کہا ہے جوابے غلام کو کہتا دائی المدها فا منت حر اس کا غلام اس وقت الذا دہ وجائے کا کبونکری تن دائم الوجود ہے اس متراخی سے مشابہ ہوگیا۔

العرب الدان الم المعاد المعاد المح مصنف احمد الدانا في فرمات بين كرفاء وصل اور تنفيب المحد التي المرب المدان في المحد المعطون المعطون عليه المرب المحد المحد المعد المعد المحد المعد المع

قولم و قد متدخل المفاء على المعلل المخ البنى فام بن اصل توبه ہے كربر احكام برداخل مولكين كمجى مفالان المحالل برداخل مو تى ہے جب كرعالل دائمة الوجود بول باا بي معنى كرعالل، حكم كے بعد اسى طرح موجود بول حيس طرح حكم سے بيلے موجود تقيس تو اس صورت برتع فينب بح كرفاركى مداول ہے وَجُدِ الْفَطْعِ كَانَّهُ مُسُتَانِفُ حُكُمًا فَوُلَا بِكَال التَّراخِي وَعِنْدُ صَاحِبُيدِ التَّواخِي وَعُدُنُ قَالَ لِامْرَأَيْمَ قَبُلَ الدَّخُولِ بِهَا النَّ طَالِقُ فِي الْوَجُودِ وُوْنَ التَكُلِّم بَيَانُهُ فِيمُنْ قَالَ لِامْرَأَيْمَ قَبُلَ الدَّخُولِ بِهَا النَّ طَالِقُ الْوَي اللَّهُ عَلَى الدَّوْ اللَّهُ عَلَى الدَّوْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الدَّوْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الدَّوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الدَّوْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّه

مُ مِهم : ادرتُم عظف كے لئے على سبيل الترافي آنے بھرحضرت امام اعظم الوحنيف رحماللد تعالى ك نزديك نزاخى بطراني قطع موكى دياس طوركه أس كالترعكم اوز تكلم دونون بس ظاير موكل أوباكروه كلام ص بركليمة واخل مواسي علما دليني شرعان كحسًا) إزمراو شروع موتى سب ا ورحضرت امام عظم العنيف رعم اللد تعالى في بربات كمال تراخي كافول كرت بوت فرماتي ب ادرصاحبين رهمها الله تعالى ك نزديك كلمة تم تزاخي في الحكم ك لقب تراخي في النكلم ك لقنين إ اوراس اختلات ك مره كابان برے كرايك شخص في إنى غرورول بهابوى سے كما وانت طالق فر طالق شم طالق ان دخلت الداد" توحضرت امام اعظم الوعنيفرد هم الله تقالي في فرما باسم كربيلي طلاق واقع محك اورابدوالى طلاقيس لغوموجاتين كى كوباكراس ف" انت طالق "كها اورساكت موكيا رئيس ير طلاق دافع ہوگئ اور بعد والی طلا قول کے لئے کوئی محل بنیں دیا کیونکہ نحاطبہ غیر مدخول بہا ہے لہذا لعدوا لی طلاقیں لغوم و جائیں گی) اور صاحبین رحمها الله تعالی نے فرمایا ہے کہ برتمنوں طلاقیں ایک ساتھ متعلق ہوں گی ادر تر سبب واروانع ہوں گی ادر کھی تم واؤے معنی کے لئے مستفاد ہوتا ہے التدتبارك ونفائي كارشادمبارك ب "تنم كان صن النبين احدوا"

عاصل بوجائے گی کیونکرعلت جب دائمتذ الوجود مو توبیرحالت دوام میں دیجود حکم کی ابتدا ، مصمترا جی بوگی المنااس اعتبار عصمتى تعقبب عاصل موجائ كاسس كى بنام بدندكوره علل برفاء كا ونول مح مو كاحساكم اس شخص كے بارے كهاجا أے جوكسى جابركى تيديس و البيشرفت اتا ك الغوث العنى نبين وتي كى بوك فهاد مياس فرما ورس بنيخ كباب اور فرما ورس كالمنتيجا الشارى علت باورب الرجراني بعماس كى ذات دائمتة الوجود ہے-ابتدا ابتار كے ليدنك بانى رہتى ہے لين ده نوش خرى سے بيلے جى ہے ادراس کے بعد جی موجود ہے اہر انعقب کامعنی حاصل ہوجائے گاجس کی بنا ربراس کیرد ول فاوجیح إدراس فاءكوفاء تعليل كمنة بالكيونك برقام تعليل مصعنى بين ب سوال علت الشارغوت كا بنجاب اورده انى ج زمانًا باقى نبين رئتا م إن عوت زمانًا باقى رئتا م ليكن دهات نبين ے-الحواب ایتان عزت کا صدوت اگرجرانی ہے گراس کی لقا انی بنیں ہے ملکہ وہ زمانی ہے ... قول والهذا خلنا فيهن قال لعيدى الخ بيني اسى لية كرفاء كيي علت داتم برداخل بوتى ب م في اس شخص كے بارے كيا ہے جواب غلام كو كھے ادالي الفّاقانت في ليني تم في ايك براروم ادا المردوكيونك فم أزاديو الصورت مين غلام اسى وفت أزاد بوجائے گاكيونكه اس حكر فارتعليل كے التے ب كبونكم عتى ، ا داء العن كى علت ب اورعلت معلول برمقدم بوتى ب بس كوباكداس في اين غلام كوأ زادكر دباييراس كإواء العنكام كباب لبناب غلام فانت حرس في الحال أزاد وما علام بس به فاء علت دائم برداخل ہے اور وہ عنق ہے یعنق کا اداء العن کے لئے علّت مونا نوظا ہر ج ادراس كا دوام اس لتے ہے كريرا داء العن كے ليد ميں بھى ایک مدت تك موجود رے كالبذا عنى اس امر كم مشابه موكيا جو حكم لعني اداء العن مع منزاخي مولس ا داء العن كي اتبدار كي نسبت سے عتق سے دوام کی بنار برعتق سے لئے لیدب متحقق موگئی توجب لَبدبن اور تعقیب متحقق ہوگئی تواس اغتبار سے اس برونول فاء صحیح فرادیا یا۔

وَلِمَّا ثُدَّةِ فَلِلْعَطَفِ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاخِي نُدُّ أَنْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ٱلتَّرَاخِي عَلَى

برجائے گی اور دوسری فی الحال واقع ہوگی کیونکر عل باقی ہے کبونکه طلاق اول شرط سے متعلق ہے اور معلق محل میں واقع بنیں ہوتی ہے اور تعبری طلاق لغوہ وجاتے گی کبونکہ محل یاتی منبی راع ہے ادر طلاق ادل کے معلق ہونے کا فائدہ بہ ہے کہ اگر شوہ راسی مطلقہ عورت سے دوبارہ نکاح کر ہے اور نشرط مُركوره بِإِنَّى حِلْتَ لُوتَعَلِينَ سَالِنَ كَي بِنَامِ يِرطَلَائَ وأَقِع بِوعِلَ عَلَى سُوال: حِبْمُ اس امر عَ فَأَلْ بِوَكَم صورت مدکورہ میں تراخی فی انتظم علما ہے یا ہی طورکہ کلام اول کلام تانی سے منفصل ہے گوباکہ کلام اول بر صفيقة سكوت بواح بعراد سرنو كلام كوشروع كيا بيس اس نيار بيذا الى تدكود كا قول "مشم حلمالتى" خربغرمتدا کے ہے اور بیکسی چرکا فائدہ نہیں دنیا ہے لہذا لازم اے کا کہ طلاق تانی بھی لغورہ الجواب: اصولی طور بربات بن مولین ولالت عطف سے معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان صور القبال ما في إدار تفدير منتدا مك ف اس فدركافي ب اس ك كه كلام مي معبدا مورى بونا ب كوباكماس في إول كها منه انت طائق نجلات شرط كي كيونكماس ك محت الفترك تقصورة و معنی دونوں طرح اتصال صروری ہے جب کہ شرط کو ایک زائد شی ہونے کی نیا رہیمفدانسلیم کرنے کی جندا ل صرورت بھی نبیں ہے۔ اور زوجہ اگر مرخول بہا ہو نواگر جزا منفدم ہے تو اسی وفت بہلی اور دوس طلاق وانع موجاتے گی اورطلاق تا لٹ شرط سے معلق رہے گی لیس گویا شوہراول و نانی برخاموش مو كيا بيرادِي كها ا منت طالق ان دخلت السعاد" اور اگر شرط مقدم بو توبهلي طلاق شرط معملق بو گی اور دوسری ونیسری طلاق اسی دفت واقع موجائے گی گوباکداس نے اول برخا موشی اختیار کی جیر تے سرے سے دوسری اور تعبیری طلاق کے ساتھ کلام نثر دع کیا اور یہ ورت مدخول بہا ہونے کی وج سے ان دوطلا قول كا على عي سے لهذا به دوطلا فيں دافع موجائيں گي۔ فولر وتفالا منتعلقن جلنة الخ مصنعت رهم الله تفالي بيال عد صاحبين رهم ما الله تغالي كاندب بان كرت بالكرينينون طلاقين ايك سائفه معلق بالشرط مدل كى اور تزينب واروا فع بول كى كيونك صاحبين رجهاا للدتعالى ك نزديك وصل في المنكلي ابت ب اورعبارت مدكوره بين الفظاع بنبس م لهذا تمام طلائل شرط کے ساتھ متعلق ہوں گی خواہ شرط مقدم ہویا موخر لیکن و توع کے دفت

لفرير وتسترع ولدواصانه الخ مصنف رهم الله تفالى فرمات بن كركارة عطف كالفي على ليل الترافئ أنكب بني دوفغل جمعطوف عليها ورمعطوف دونون كساتك تنطق توناسيه ومعطوف علير كيلته ببطيخ البت بواج أنجوم التك الميمطوف كيلية تابت والمب جوكار فم الدين حفرت امام عظم الوصية والدائداقال كاقول بدي كرفم بعوات فظے کے ترافی کے لئے آ آج اِن طور کہ اس کا افر حکم اور تکلم دونوں میں ظاہر ہوگا اور ہی ہے ترافی كامل جوحكم اور تنكلم دونون مي سيستني كدوه كلام حس بير كلمه لم واخل بو ده حكماً بعني تمرعًا محقيقة اور حسّا ایک تی کلام ہونی ہے گویاکہ فائل نے کلام اول برخا موستی اعتبار کرلی اوراس سے کلام اول کو تطع كرديا بجراكي نتى كلام شروع كى - توحفرت إمام اعظم البحثيف رهمه الله نعا الى في بربات كالل تراخي كا قول كرتے ہوتے زمائى ہے اور كائل زاخى يہ ہے كہ علم اور نكلم دونوں ميں ہوكبونك كلم يخ مطلق ترای کے تقے موصوع ہوا ہے اور مطان، فرد کا مل کی طرف داجع ہواکر تاہے ابنداکلہ تم کال تراخي بيددلالت كرسے كا در كمال تراخى وه جيج علم اور سلم دونوں بس بو اور صاحبين رجم الله لنالی کے نزدیک ترافی صرف وجود میں ہوگی تکلم میں بنیں ہیں صاحبین رحمہا الله فنالی سے نزدیک تراخی فی الحکم وصل فی انتظم کے ساخ ہے کیونکہ ظاہر لفظ اول کے ساخة ملایا ہوا ہے ابندااس کو تظمم سي كيب منفصل قرار دياجا سكناب باد بوداس سے كر عطف انفصال سے سا فد سي بنا برا قولم بياسه فيمن قبال لامساقه الخ يراخلات ك غره كابان بكرايك شخص في اين عير موطوَّه بوي كوكها انت طالق شم طالق مشم طالق ان دخلت الداد صفرت امام اعظم الوعنيف رهم التُرتعالى في فرما باسب كراس صورت بس بهلى طلاق واقع بوكى ا در لعدوالى طلاقيس لغوم وماتيس کی کیونکہ تراخی جب نکلمیں ہے قرار ماکہ ستو ہرنے بہلی طلاق برسکوت کیا عربے سرے سے کلام کو ع ایا تو بہلی طلاق واقع ہوگئی کیونکہ کلام اول، کلام اخر پر موقوف بیبن ہے اور جب بہلی طلاق ا فق ہوگئی تواکس عورت کے غیرمدخول ہما ہونے کی وجہ سے دو کسری طلاقوں سے انتہ علی بنبی ریا لہذا دہ صرور مالغو ہو لیکی علیا کہ حقیقیا سکوت پانے جانے کی صورت بی ہواہے ادريه علم آداس صورت مي تفاجب شرط موخ جوادرا گر شرط مقدم جومتلاً وه شويراس ط ع كه ان منطلت المدار ها نعت طالق شم طالبي شم طالبي " تواس صورت من طلاى اول ترط ميعلق

نرښې سے مطابق داقع بوگی بس زوج اگر توطوق ہے قربتن طلاقیں واقع ہوں گی اور اگر غیر توطوہ ہو لوحرت بہلی طلاق واقع ہوگی اور وہ با تنز ہو جائے گی اور ثانی و ٹالٹ بینونت کی وجرسے عل نوت ہونے کی نبار پر لغوم واتیں گی سمد اقبیل ...

قُوْ لروقه يستفادا لح مصنت رهم الشدلقالي بيان سي كلم في كالجازي عنى باي كريت بين كرتجي كلم في واذ ك معنى ليني مطلق جي ك الشمستعل مؤلب جب كرتم مح حقيقي معنى بيشل كرنامتعدد بروا وروجه استعاده برب كرنم ادر واولين معنى عطف ك اغتبار س انصال ب كبوركم كلم وا ومطلق جمع ك لي ادر كلم غم جمع م ترافی کے لئے آئے۔ تواس مناسبت کے بیش نظرجب تراخی متعذر ہو تو کلمرثم داؤ کے معنی میں مجاز" مستعل بوتا م-الله تبارك وتعالى كارشادمبارك مع نفهكان من المذبين ا منواس أيت كاشروع برس - فلا افتهم العقبة وصا ادر ما ما العقبة فك دفية اواطعام قى يوم دى مسغبة بنياد ا مقربة ا ومسكينا د ا مندبة نم كان من الذين امنوونوامدوا بالصيرونوا صوابالمرحمة : ترجم ليسية امل كما في شكوداور تونے کیا جا نا وہ گھاٹی کیا ہے کئی بندے کی گرون چھڑا نا یا جوک کے دن کھاٹا وبنا، رسندوار بنتم کو یا خاك نشين سكين كواور إن سعيوا بيان لات ادرانبول نع أيس مي حبرى وصيتير كين أوا كالقام مِن ثم ك عقيق معنى يرعمل كرنا منعذر ب كيونك الراس ك عقيق معنى برعمل كيا جات أولازم أت كاكد فلق رقبه اوركها فاكحلانا اببان سي فبل معتر تول اوربرتو فاسد سي تبونكه ابمان جميع طاعات كي اصل اور تنام عبادات كاداش باوراصل مقدم بوناب ادراس بركشرا يات دلاك كرتى بين كم اعمال كى قبولىيت ك في المان شرط م - الله تنادك ولفائل في ارشاد فرما يا "ن المذين ا منو وعملو الصلحت الاستناف برعال برنام على جب مفتول بين كرعل كرف والا إيماندار وورجب بي اس كوكها جات كا كه كها في مي كو داوراگرا بماندار بنين تو تجهنيس سب عل برياد ...

وَامَّا إِلَى فَكُوْ ضُوعً لِإِنَّاتِ مَا لَعِنْدُهُ وَالْدِ عُرِضِ عَنَا قَبُلَدُ يَقَالُ مُلَا فَانُ وَنُ زُلِيًّا

كُنْ عَنْ وَقَالُوا جَيْعَا فِيمَنْ قَالَ لِإِمْ رَأْتِهِ قَيْلُ الدُّفُولِ بِهِ كَانَ مَخْلَتِ السَّارَ فَانْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً لَا بَلَ تِنْتَيْنِ اَتَّهُ يَقَعٌ الثَّلَثُ إِذَا حَظَلَتِ السَّارَ فَانْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً لَا بَلَ تِنْدَ إِي حَنِيفَةً لِا نَّهُ يَقَعٌ الثَّلَثُ إِذَا وَحَلَتِ السَّالَ وَاللَّهُ وَلَا عَنْدَ إِي حَنِيفَةً لِا نَّهُ لَكَ كَانَ لِا بُطَالِ الْالْوَلُ وَإِقَامَةٍ عِنْدَ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَلَكُنُ اللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَلَكُنُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا وَلَكُن اللَّهُ وَلَا وَلَكُن اللَّهُ وَلَا وَلَكُن اللَّهُ وَلَا وَلَكُ وَاللَّهُ وَلَا وَلَا اللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَلَا اللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَلَا اللَّهُ وَلَا وَلَا اللَّهُ وَلِي وَلَيْ وَلَا مُ اللَّهُ وَلَا وَلَا اللَّهُ وَلِ وَلَا اللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا مُعَالَى اللَّهُ وَلَا مُ وَلَيْنَ مِنْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا وَلَا اللَّهُ وَلَا وَلَا اللَّهُ وَلَا مُ وَلَا مُنَافِقُ وَلَا عَلَا اللَّهُ وَلَا وَاللَّلْ اللَّهُ وَلَا مُعَالِلُولُ اللَّهُ وَلَا مُلْكُلُولُ اللَّهُ وَلَا مُعَالِمُ وَلَا مُلْلِ اللَّكُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُعَالَى اللَّهُ وَلَا مُعَلَى اللَّهُ وَلَا مُعَلِي الللْلُولُولُ اللَّلَا اللَّلَّ الْمُلْلِي اللَّلَا اللَّلَا اللَّلَا اللَّلَا اللَّلَا اللَّلَّ الْمُلْعِلَى اللَّلْ اللَّلَا اللَّلَا اللَّلَا اللَّلَا اللَّلَا اللَّلَا اللَّلَا اللَّلَا اللَّلَا اللَّلَّ الْمُنْ اللَّلَا اللَّلَا اللَّلَّ اللَّلَا اللَّلَا اللَّلْمُ اللَّلِي اللَّلَّ اللَّلَا اللَّلَّ اللَّلْمُ اللَّلَا اللْمُلْفِي وَالْمُ اللَّلِي اللَّلَا اللَّلَا اللَّلَّذُا اللَّلَا اللَّلَا اللَّلْمُ اللَّلِي اللَّلَا الللَّلَا اللَّلَا اللَّلَا اللَ

المر مجمع: اور نفظ بل ابنے مالید سے ابنات اور ابنے ماقبل سے اعراض سے نئے آیا ہے جائی کہا جاتا ہے جاء فی زید بل عمر فراس کا معنی برہے کہ جنت کا ابنات عمر کے لئے ہے اور زید کی مجتب اور عدم مجتب دو فول کا ابنال ہے کہ دو تھیں ہے دو تورت گھر ہیں واضح ہوئی تو اس بر تین طلاقیں واقع ہوں گی نجلاف کلمہ داؤے ساتھ عطف سے مصرت امام اعظم الو صنیف رحمہ اللہ تفائل کے نزدیک کیونکہ جب لفظ بل اول سے ابن اور تائی کو اس کی جگہ فائم کرنے کے لئے آتا ہے تو اس کا مقتصلی تائی کو شرط کے ساتھ بلا واسط منصل کرنا ہے کہ جہ تائم کرنے کے لئے آتا ہے تو اس کا مقتصلی تائی کو علی دو طور برشرط سے ساتھ وکم کرو دے ناکہ نہیں ہے اور اور کی واطل قرار دینا قائل مذکور کی وسعت میں نہیں ہے اور اس کی وسعت میں نفر ہو سے اور اس کی وسعت میں نفر ہو سے اور اس کی وسعت میں کہ منظر کے ساتھ وکم کہ دو تائی کو علی دو کر کر دورے ناکہ نئی کو مشرط سے ساتھ وحلف الحال نے اس کا مقتصلی کی میں دو امر تا باس کا مذکور کر دور کی میں سے ساتھ وحلف الحال نے اس کا میں دور دین کی کو در دور کر میں ہو جائے لیس کا میا میکور کو جاس کی وسعت ہیں ہو کا ہے کہ دو تائی کو میں کی دور دین کا میکور کو دور کی دور دین ہو جائے گا لہٰ داصور سند نہ کی دور کی اور اور کی دور دین ہوں کی دیکھ کی دور دین ہوں کی دور دین ہور کی کی دور دین ہوں کی دور دین ہور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور دین ہور کی کی دور کی کی کی کرنے کی کی دور کی کی کو دور کی کی کی کی کی کرنے کی کی کو

بغرر سنب ك وافع مو ملت كابعي اس عورت برنان طلافين واقع موماتين كي رياقي مصنف رحمه الله تعالى نے اس عورت کو عبر مدخول بہا اے ساتھ اس لتے مقبد کیا ہے تاکہ متن میں آتندہ صورت مستلا سے فرق المتبازظامر موعات حس كو كخلاف العطف بالوا وعندا بي عنيفة الح سيسان كيا معلين حب إيك سخف ابن غيرد نول بها بوى كوكم "ان دخلت المعادف انت طالق واحديثًا وْمَنْسَينِ " نُواس صورت مي حب برعورت مكرمي داخل بهدئي توحصرت امام اعظم الرحنييفه وحمد التد تعالى كے نزوبك عرب ا يك طلان وانع بو كى كبونكة تخص مُركور كا تول "و تمنت إس ك تول " فا منت طالق واحديما" بمعطوف سے لندا بر شرط کے ساتھ ایک واسط سے متعلق ہوگا اوراول بعز واسطر کے شرط کے ساتھ متعلق ہے اور واسطراس جز سے مقدم ہوتا ہے جس جز سے لئے بر داسط ہوتا ہے تو جب شرط بائی جائے گی توب طلائب تر تب سے مطابق واقع ہوں گی تو بیلی طلاق بہلے واقع ہوگی تو عورت کے بغرمد خول بہا ہو نے کی وجہ سے اس طلاق کے دفوع کے ابعد دوسری دوطلاقوں کے لئے محل مى بانى نبيس را ہے الى اگر برعورت مرخول بها بونى توبينمام طلاقيس واقع بروائيس ادرصابين رجمها الشدتعالي كے مرديك بخرمرخول بها دالى صورت من مي تمام طلاقيس دافع بوجاتي مين كبونكران كنزديك اول اورا فردونون كاشرطين اشتراك بنونا معقده تشتريد فنتدكر ... قولم لا بنه لها كان الح بمصنف رهم الله تعالى بيال سے صورت مركوره مين نين طلاقوں كے ونوع کی دلیل بیان فرماتے ہیں کرجب لفظ بل اول کے ابطال اور تانی گواس کی جگہ فائم کرنے معلقة أناب تولفظ بل مح مقتفيهات من سعيدا مرسو كاكرتًا في بينى بل كاما لعد تنرط ك ساكة بعیرواسط کے منصل ہوکیونکہ اس وقت معطوف علیہ باطل ہو گیاہے اوراس کی حکم معطوف نے الے لی ہے کبونکہ اگرا دل بعنی معطوف علبہ باطل نہ و ما آو تا نی بعنی معطوف تنمرط سے ساخذ واسطم سے متصل ہوتا اور صورتِ مذکورہ میں اول کا ابطال فائل کے بس کی بات نہیں ہے کہونکہ اول كا شرط كے ساتھ تعلى بطرائي ليزدم سے موجكا ہے تيكن فائل كى وسعت بيس بدام خرور ہے كروہ نانی کوعلیجدہ طور برشرط سے ساتھ وکر کرے تاکہ تانی، شرط سے ساتھ بلا واسط منصل ہوجائے لَقْ بِيرُولْتُشْرِحُ وَلَهُ وَإِصَا بِلَ الْحُ مَصِنْفَ رَجَمَ السُّرِنَّعَالَىٰ فَرِمَاتَ بِينَ كَافْظِيلَ ابْنِصَافَبَل سَ اعراص اود ابنه مالبدس اثبات كے لئے علطى سے تدارك وثلانى سے لئے موضوع ہوا ہے جانج حب بد كه جانا بي جاء في زيدل عرو" قواس كامعنى بريونا ب كريم في زيدى بحيت كم مل غلطى ك كيونكه وه مهادامقصود منين تفاع المامقصود أوعرو كما فيحت كا شات م ليس زيد كى محتت اور عدم مجتبت دونول محتمل ہیں گویا وہ سکوت عنہ ہیں ان سے ا بنات اور نفی سے کوتی تعرض بنیں کیا گیا ہے برمعنی بنیں ہے کہ زید کی مجتبت واقع اور نقس الامر میں باطل اور خطام اور محقفین کے نزديك سى غلط اوراس كے تدارك كامعنى بے اور لعض كے نزويك اعراض كامعنى اول \_ رجع اوراس كالطالب- فائده اس مقام برب امريش نظرد مناجا بيت كر نفط بل عافيل سه اعراض صرف اسى صورت بل صبح بهزما ہے حب كر نفط بل كا ما قبل اعراض كے لئے صالح اور قابل برجيساك اخباريس مونام كبونكه ال مي صدق وكذب دونول كا اخمال مونا سے بيس اگر نفط مل كاماقبل اعراض كويق صالح ا وزقابل نه جوبساكه انشاءات مين بوتاب توكار بل صرف عطف سمے تے ہو گا اور مل سے ما قبل اور ما لبعد دونوں پر ایک سافظ عمل کیا جائے گا اور تربینب كالحاظ نسب وگا-

قو كرد فقالوا جهيعا الى بين اسى لئة كرجب لفظ بل كاما قبل اعراض كاصالى يه بوتواسس صورت بين لفظ بل هرف عطفت كم لئة موكا اوربل كم ما فبل اوراس كم ما لبدد و تول برا بب ساعة عمل كبا جائ كا الانجان بوكا و بها بياس كم المنز الله ترجم الله تعالى في بالاتفاق فرا الله على الله تفاقى في الاتفاق فرا الله الله الله تعالى في بالاتفاق فرا الله تعالى الله تعالى في بالاتفاق فرا الله تعقق ابني غير مرفول بها بيوى كو كهه "ان وخلت المداد فا نت طالق واحدة الما وافع بوجائي كي كرونك والله فا من مرفوركا قول" و وخلت المداد فا نت طالق واحدة "الشاء به كلم بل سه اس سه وجرع كرف كا اختال بنبس به ليس صورت مذكوره بين لفظ بل كاما قبل اوراس كاما بي المراب كاما فيل اوراس كاما البرا التي جمع من شرط كم يات جاف كي فيت

بن گویاکداس عگر مترط مذکور مردتی ہے یہ بنیں کر بہاں ترط کو اختصاد کے بیش نظر عذف کر دیا گیا ہے ایس و دنوں طلاقیں شرط کے ساتھ صلعت کے بنزلہ ہوگیا ہا ہیں اور طلاقیں شرط کے ساتھ صلعت کے بنزلہ ہوگیا ہا ہیں اور کر قائل مذکور دو مین کے ساتھ صلعت کے بنزلہ ہوگیا ہا ہیں اور قائل مذکور نے بول کہا ان دخلت الدار فائنت طاعت واحد یہ بھراس نے کہا ان دخلت الدار فائنت طاعت شاخت و ایس موجائیں گی فائنت طاعت شاخت و ایس موجائیں گی فائنت طاعت شاخت و ایس موجائیں گی موجائیں گی اور وہ لہذا وہ جز آئات ہوجائے گی جواس کی وسعت میں ہے لیمی تائی کو شرط کے ساتھ متصل کرنا اور وہ بھر تابت بنیں ہوگی جواس کی وسعت میں ہے لیمی اول کا ابطال خیقے المتلف کھا قرد فاللا

قَلَمُ الْكِنُ فَلِلْاِسْتِ دُرَالِ بِعَدَ النَّفِي ثَقُولُ مُناجَاءُ فِي رَيْدُ الكِنَ عَلَمُ الْمُعَلِّمُ الْكُلَامِ فَإِذَا الشَّعَقَ الْكُلامُ عَيْرُانَ الطَف بِم إِنَّمَا يَسْتَقِيفُهُ عِنْدُ التِّسَاقِ الْكُلامِ فَإِذَا الشَّعَقَ الْكُلامُ عَيْرُانَ الطَّيْ الْمُعَنِّ الْكُلامِ فَالْمُ الْكُلُمُ الْمُعَلِّقَ النَّعِي الْمُتَعَلِّقَ النَّعِي الْمُعَنِّ الْمُعَلِّقَ النَّعِي الْمُتَعَلِّقَ النَّعِي الْمُعَلِّقُ النَّا الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّقُ النَّعِي اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَهُو مُسَنَا فِي كَالْمُنَ وَجَدِيمِ النَّالِ وَاللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَهُو مُسَنَا فِي كَالْمُنَ وَجَدِيمِ اللَّهُ وَهُو مُسَنَا فِي كَالْمُنَ وَجَدِيمِ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

المر محمد اور لفظ لکن نفی کے بعد استدراک کے لئے آنا ہے جیسا کرتم کہتے ہو اصاء تی وہد مکن عبر اسکے کہ لکن کے ساتھ عطف اُس وقت عبر اسکے کہ لکن کے ساتھ عطف اُس وقت صحیح ہوتا ہے جب کام مراوط ومت مل مولوط ومت مل مراوط ومت مل مراوط ومت مل مراوط ومت من اور اور در مرافظ و موسول ہو جلیے ایک شخص نے اقراد کیا کہ یہ غلام مثلاً ذید کا ہے اور زید مرقز لرئے کہا کہ حسامان کی قط تکسند لعظان ا خر "کریے غلام میرا مرکز بنیں بیکن یہ تو فلال لین عرو کا غلام ہے تو ففی لینی "ساکان کی قیدا میں اُنسان اِنسان اِن

وہ نول ہولکن کے لید مذکور ہے لین کفالان اخر "کے ساتھ ہوگیا حتی کہ اُس غلام کا تانی رہینی عرف )
مستی ہوگا ور اگر کلام مراوط ومتصل نہ ہوتو وہ کلام مشالف فراد بائے گا جیسے اُس عا فلربالغ عورت کا کلام حس کا نکاح ایک نفولی شخص نے ہیں ووسرے موسے ایک سوور ہم برکر دیا تھا تو اس عورت نے نکاح کی خبر ہوئے ہے لید کہا لا اجبیدہ قلت اجباقہ و جہا تستہ و خصیبان " تواس قول سے نکاح فیخ ہوجائے گا کیونکہ اس کلام بس ایک ہی فعل کی نفی ہی ہے اور لیدینہ اُسی فعل کا انتبات ہی نکاح فیخ ہوجائے گا کیونکہ اس کلام بس ایک ہی نفول کے ایم انتہان دلینی مراوط) ہوتا بر قرار نہیں دیا ہے ::

لَقُوْ بِهِ وَلَسْمُرِ مِ قُولِم واصالكن الح مصنف رحم الله لقالي فرمات ببن كركامه لكن نفى كے لبد استدماک کے نے آئے بینی اس نوم كودوركر نے كے لئے بوكلام سالق منفی ہے بیدا ہوتا ہے جیسا كرتم كہتے ہو الله على ذريد و عمران اس ہے بہ وہم ہواكر عرد بھی نہيں آ باكبونكه زيد و عمران دونوں كے درميان غانت درج كی دوستی اور مجت ہے جنانچے تم نے اپنے قول است عبد سے اس كی مدرميان غانت درج كی دوستی اور مجت ہے جنانچے تم نے اپنے قول است عبد سے اس كی فلا فی كردى اور بہاں افقی كے لبد استدراك كی قبد اس صورت بی ہے جب مفرد كا عطف مفرد بر اور داكر عمل كا عطف مفرد بر اور الرم اللہ كا عطف عبد بر موتودہ عاطفہ ہے اور اگرمشد دہ ہوتو وہ مشتبہ بالفصل ہے استدراك كا عنون الكر مشددہ ہوتو وہ مشتبہ بالفصل ہے استدراك ميں عاطفہ كا شركيہ ہے ::

قولہ غید ان العطف بدہ الح بینی لفظ کئن سے ساتھ عطف اس وقت صحیح ہوتا ہے جب کہ کلام میں اتسان ہو اور کلام کے انسان سے مراد بہ ہے کہ نکن سے مابید کا لکن سے ما قبل کے لئے تدارک صحیح ہو باب طور کہ کلام کا بعض لعبض سے ساتھ منصل ہومنعصل نہ و تاکہ عطف تحقق ہوسکے اور دوسری بائٹ یہ ہے کہ نفی ایک فتی کی طرف راجع ہو اور ا نبات و دسری فتی کی طرف راجع ہو اور ا نبات و دسری فتی کی طرف راجع ہو تاکہ ان و دنوں بی جمع میکن ہوا ور اول کلام آخر کلام سے مناقص نہ ہو ایس اگر ان و دنوں ننرطوں بی سے کوئی ایک نترط جی فوت ہوئی تو ا نسازی کلام حاصل بنیں ہوگا لہٰدا اس وقت استدراک درست

نیں ہوگا وربیکلام مشالف شار ہوگا معطوت شمار منیں ہوگا: بیں جب کلام بی انساق یا یا طنے صِيم مقرله بالعبد كا كلام "ما كان في فيط مكنه لفيلان اخر" تونفي ليني "ما كان في قط" كانعلق انتات لين "مضلات احر" كے ساخة موكا اورتاني عبد مذكور كاستى موكا حورت مسلم ب كرابك شخص كے نا تقرب الك علام تفااس في افراركباكر بيغلام مثلًا زيد كا ب اور زيد الح كم اس غلام كساخة) مقرله ب اس نه كما ما كان في قط مكنه بعدان اخر كربيم إغلام مركز نبي بعلام توفلان متلاعرو كام توجب اس كافول" مفلات اخر" اس ك قول "م كان لى قط"كے ساتھ موصول ہوا تولفى ليني ماكان لى فط" انتات لين ہوكاكن كے ليد فركود بي لين اس كا قول مضدن إخر " ك سائف منعلى مروكيا تواس صورت مي دونول شرطول كع بات جاني وجس انساق كلام حاصل موكيا-انصال نواس في كراس كا قول" مكنه لفلان افع"اس سے ماکان فی قط " کے منصل صاور ہوا ہے بان اگر بیمتقبلاصاور ت مِونَا نَعَاس امر كَا احْمَال تَعَاكراس كَا قُول ما كان في قنط" دراصل اس قائل كا بين نفس سيلقي ادرا قرار مركور كاروب إس جب ما كان في قط" كمنفل تكنه بقلان اخر "صادر بوا ہے تواس معلوم ہواکہ قائل مذکور نے اپنی ذات سے دوسرے شخص کی طرت تخویل کا را دہ کیا ے متی کہ غلام نکود کا وہ دوسرائنحض منی ہوگا۔ باتی دہی دوسری شرط رکہ نفی ایک شتی کی طرف داجع مواورا نبات دوسری نتی کی طرف داجع مو ) توبیه ظاہر ہے کیونکہ اس صورت میں فائل مذکور نے غلام کی ملک کی اپنی ذات سے نفی کی ہے اور اس کو اپنے غیر کے لئے تابت کیا ہے بایں طور کراس في الله عن الله المعلى الحر" إ

قولہ دالله صدومسالف المح این اگردو ترطوں میں سے سی ایک ترط کے نہائے جانے کی دھے اسے کا میں ایک ترط کے نہائے جانے کی دھے اسے کلام میں انسان فوت ہوجائے تودہ کلام مشالف شاد ہوگا معطوف شاد ہوگا جیسے اس عافلہ بالغہ عودت کا کلام حب کا بہائ ایک فضولی شخص نے کسی مردسے بک صدر دیر ہمر برکرا دیا تھا تواس عودت نے اپنے نکاح کی خبر معلوم ہونے کے لیند کہا لا ا جب دا استاح مکن ا جب دی

بما تتنه وخدسيان " تواس ورت كے قول مذكورسے بينكاح فسخ بوجائے كاكبونكداس صورت بيں ابك مى نعل كى نفى هى جاور بعينه اسى نعل كا اثبات هى ب لهذا أيك نترط ك فوت موت كى وجرس كلام مْدُور بين انساق بنين ريا اوروه شرطيه محكفي ايب شعكى طرف داجع بهوا ورانبات ووسرى شى كى طوف داجع بوكبونكم إس ورن في جب كياً لذا جباد المشكاح " تواس في اصل نكاح كوي اكفاً بينيكا حى كداس نكاح كى صحت كى وجركوتى باتى تمنى رى بعرجب استعاس كى بعديد كي مكن اجيده بها تتنه و حسب " تولازم أياكم أسي فعل منفي كالعبين انبات موما في را مرزوده كاح من نا يع كاجتنب رکھتاہے اس کا عنبار بنیں ہے تو اس صورت میں کلام کا اول کلام کے اخر کے منافق ہو گیا توہم نے اس كوانبدار كلام برجل كياليس بدلكن استبناف كم لق معطف ك لقيبس معددت الربول كهني لذا جبيدًا لنكاح بها تنه ولكن ا جبيزه بما تنه و خصيبن " أوب كلام عشق وق اوريندارك مقدار برمي بوتا تواصل نكاح بن نه بوتا تواس صورت من نفي فيدما تنه كى طون راجع موكى اور اثبات قبدمائة وتميين كى طرف داجع مو كاكيونكه بيستمه بات ب كرمفيد كلام مي نفى صرف فيدكى طرف داجع ہوتى ہے : فعامل -

وَكُمَّا ا وَكُنَّ ا خُلُ بَيْنَ إِسْمَنِ الْوَضِعُ لَيْنَ فَيَتَنَا وَلُهُ اَلْمُ الْمُؤْرِينِ فَإِنْ الْمُحَاءِ وَالْمِنْ فَالْمُؤْرِينِ فَإِنْ اللَّهُ الْمُؤْرِينِ فَإِنْ اللَّهُ الْمُحَاءِ وَالْمِنْ فَاللَّهُ الْمُؤْرِينِ فَإِنْ اللَّهُ الللِي اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ ال

ا دخل حصة بدالسدادا وا دخل حقته السداد كما گرفائل فدكور دوسرے گھر مي داخل مجر نے سے فقل داخل موبان نقى وانبات مقبل داخل موبان نقى وانبات كى اعتبار سے اختار دوسرے كورم بان نقى وانبات كى اعتبار سے اختار دے اور غایت اس امر كى صالح ہے كداس كلام كواسى بد محل كيا جائے كہونكہ كلام كواسى بد محل كيا جائے كہونكہ كلام اول حفو اور تي مم ہے اور اسى لئے بہاں نفط او سے مجازى معنى سے ساتھ محل واحب ہے بین اس صورت بیں لفظ او مجاز اً نفط حتى سے معنى میں موكان :

لفر مرور الفرائد و الما اوالج مصنف دهما الله تعالى فرماتے بين كه كلم او دوا تمول با و و فعلوں كے درمبان واقع مونا ع اگر دو مؤددل كے درمبان واقع مونو دونوں بيں سے ابك كے نظر كم من بوت و دونوں بيں سے ابك كے ساتھ بنوت كا فائده دے كا جيسے جاء فى ذبيدا و بكو " با دونوں بيں سے ابك كے ساتھ بنوت كا فائده دے كا جيسے اوا قائده و كا جيسے الله تباوك و تعالى كا اد نشاد فر بان دونوں بيں سے ابك كے صول صفول كا فائده دے كا جيسے الله تباوك و تعالى كا اد نشاد موسان دونوں بيں سے ابك كے صول كا فائده د مدادكم الله تباوك و تعالى كا اد نشاد موسان دونوں بيں ہے إن افت وائد الفق ما اور بدا و دا و جو اوسن د جادكہ " برجم و دا بالله تعالى كا اد نشاد ما الوز بدا و رابواسحات الاسفرائي اور البل نحو كي ابك جماعت كا قول بي من منها و سے محدود من و باد كر من الله مام الوز بدا و رب قول ورست نبیں ہے كہ كا مدا لمذكور بن كے لئے بغیر تعبیبیں كے اعتباد سے كا ما اختارات بیں نشک صرف محل كلام سے لازم آجانا ہے اور اگر وضع احد المذكور بن كے لئے بغیر تعبیبیں كے اعتباد سے كا ما اختارات بیں نشک صرف محل كلام سے لازم آجانا ہے اور اگر وضع احد المذكور بن كے لئے بغیر تعبیبیں كے اعتباد سے كا ما اختارات بیں نشک صرف محل كلام سے لازم آجانا ہے اور اگر وضع میا الم اختارات بیں نشک صرف محل كلام سے لازم آجانا ہے اور اگر وضع کے اعتباد سے معنی نشان صرف محل كلام سے لازم آجانا ہے اور اگر وضع کے اعتباد سے معنی نشان می وضع کیا جا جا کا ہے نا میا کہ کا میا کہ کا میا کہ وضع کیا جا جا کیا ہے نا دونوں کی کو میا کیا ہوئے ک

قوله خان دخلت فی الخدید الح بعنی کلمه اکر اگر خبر میں واقع موتوبہ علی کلام کے اعتبارے معنی شک کی طرف مفقی موگا به بنیں کہ کلمه اکر کی وضع می شک سے لتے ہوتی ہے جلسے جاء کی ذہب او خالد "اس سے مقصور زید اور خالد دونوں میں سے لا علی النجین " ایک کی بحتیت کی خبر دنیا ہے تواس اغلبار سے شک واقع موانہ برکہ کلمه اُ ووضع می شک کے لتے ہوا ہے اور اگر کلمه اُ وانع

الدباحة ولهذا لؤحكف لذ يُكلّم فُك فَالا فَالاَ فَالْمَا فَاللّهُ فَاللللّهُ فَاللّهُ فَالللللّهُ فَاللّهُ فَالللللّهُ فَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ فَاللّهُ فَا لَا لَال

مرحم اور کلمه ا و د و اسمول کے با دونعلوں کے درمیان واقع ہوتا ہے بس برمد کوربی بعنی معطوت اور معطوف عليه مي سے ايك كوشا بل موتا ہے - اگر كلمه أو خرمي واقع موتو بيشك كي طرف مُقضى موتا ہے اور اگر كلمة أوانتدا ادرانشاء مي وافع موزر يخير كاموجب وناس ادراس لتم في استنحص كم باركها ب ج كي "هدا در هذا"كر بينك إس كاي فول جب رشرها) الشاء ب بكن تعت ك لحاطت خركا اخمال ركعة ب توكلم أو كينز كاموجب موكاس اخمال بدكرية قول أس عربت كاسبان موجواس كلام سے بہلے ہے خنی کہ بیان کو علی من وجہ انتها ساود من وجہ اظہار خر فراد دیا گیا ہے اور کھی کلمہ اُومنی عموم مع تقيمستعار من المحمد أوموض لفي مبي عموم افراد محسلة اورموض المحت مبي عموم اخباع كم لة موجب موكا اوراس لقا كركوني تنقص رحلف الحاس لا بيكلم فلاندًا و فلاندًا "كرنيا وه فلال بإفلال سے كلام تبين كرے كا توده جب ان دونوں بين سے كسى ايك سے كلام كرے توده حانث موجات كا وراكرمات مذكوربول ملعت المحاث لا ببكلم احدًا الما خلانا و خلانا كرندا وه ا فلاں یا فلاں سے کسی ا درسے کلام شکرے گا تواس صورت میں اس کے لئے دونوں سے کلام کرنا جا تر ے اور کھی کلمہ اُوختیٰ محمعنی میں مستعار ہوتا ہے جیسے اُس شخص کے قول میں ہو کیے واللہ لا

ہے کیونکہ انشار جربت اس محل میں واقع ہوگی جواس سے نتے صلاحیت سکھے گا۔ لیس اگرسا این سے تبل ددلوں غلاموں میں سے ایک مرکبا اور تنظم کے کہ وہی میری مراد تفاتواس کا بربیان فابل فبول منص ہو گا کیونکہ بہاں انشا يعنى كامحل باقى تبيل ب لهذا دفع مهت ك في وغلام زنده ب ده حرب سي لقيمتنيان بو جاتے گا دراس تبار برکر برس وج خرسالن کا بیان ہے اس قائل مذکور برقاضی کی طوت سے جرکہا جاتے كاورنه انشابين فاصى بركز به جربنين كرے كاكه فائل بينے غلام كواز اوكروے اور جب حكم بنفت كا اخمال منیں ہوگاویاں اس کا قول تسلیم کیا جائے گاختی کرمض الموت میں اگریسی السے علام کا بیان کرے اس كى فتيت تُلَث مال سے زيادہ مونوبر سان مجع مو كاكبونكر يہاں بتمت نہيں ہے قولم وقدنسعاد عدته الكلمة للعموم الخ مصنف رحم الله تعالى فرمات يال كركلم أوكيى عموم ك نقه مستغار موزيًا ہے كھى موضع لفي ميں اوركھي موضع اباحت ميں جنانج كلمداو اس وفت واؤ عاطفه معنى مبي بوجاتا ما وراستغاره كى وجريه ب كرس طرح كلمدوا ومعطوف اورمعطوف عليه وونوں سے نتے انباتِ علم برولالت كرتاہے اس طرح كلمداً وہے ليكن اس فدر فرق ہے كروا و عاطف انتماع وشمول برولالت كرناب وركلمه أومعطوف اورمعطوف عليه مبس سع إمرا بكسك دوس الفراد اورعلجنده بون بردلالت كرتا بيس حب الفراد منعدم وجائ نوبروا تحسيمني بمينغمل بونام يحكيونكربه دونول اب ايك امرس منتزك بين توكلمه أوموض نفي بي عموم افرا وكوا وأوضع اباحت سيعوم اخماع كوداجب كركك فافتهم ... قولم واسدا لوصلف الخ ليني اس نت كركلمداً وموضع نفي من عموم افراد اورموض اباحت من عموم

دونوں سے ایک ساغة کلام کرے توصرف ایک ہی مرتبع حانت ہو گا اور اس بیصرف ایک ہی بین کا کفارہ واجب بو گاكبونكه الشرنبارك وتعالى كے اسم صادك كى سنك ايك بى مرتبه ياتى گتى يا كلمه أو اگرعين واوجونا توبه كلام دومين كي منزله موجانا تواس بناء بربرا بكضم كاعلى وعلى وكفاده واحب مونا-قول ولوخال لا بيكلم احدًا الح يرموضع اباصت كى نظر ہے بنى اگرمالف بول كي لا ديكلم احدًا الاخلانًا وخلانًا عكروه سوات فلان يا فلان كسى دوس يتخف ع كلام نبيل كر عالا تواس صورت من اس سے لئے دونوں سے کلام کرنا مباہ ہے کلمدا وبہاں موضع اباحت میں اقع مواب كبونكر حظر زممانعت استثناء اباحت ب توكلم أوببال واؤكم مني بس لهذاي عوم اجماع كوواجب كرم كانواس شاريرها لعن كم ليخ جائز ہے كه وه ووثول سے إيك سافقه كلام كري كيونكم منتظم الرصورت مذكوره من أو سح بجانع واؤسے ساخة كلام كرتا تواس سحنة دونوں ے كلام كرنا جائز ہوتا إس اس طرح كلمداً ويس ہے اور اگر كلمداً و، كلمد وا و كے معنى بين نهونا تواس صورت میں صرف ایک سے کلام کرناجا تر ہونا لیس جب وہ ایک سے کلام کرنا توقعم لوری موجاتی بھر حب دوسرے سے کلام کرنا تواس برکفارہ داجب ہونا ...

قوله دخد بجعل به عنی حتی انج مصنف دهم الله تعالی فرانے بین کر تھی کلم اُوخی کے معنی کے لئے مستفاد ہوتا ہے اگر جو کلم اُو بین اصل بہت کہ وہ عطف کے نے مستمل ہو بین جب ہی جگہ عطف ورست نہ ہو بایں وجہ کہ وہ الامول بین اختلاف ہے مثلاً ان دونوں بین سے ایک ہم عطف ورست نہ ہو بایں وجہ کہ وہاں دو کلامول بین اختلاف ہے مثلاً ان دونوں بین سے ایک ہم ہم عالمت کا اختال رکھتا ہے با بی طور کہ کلام کا ابتدائی حصد اس فدر ہمند ہے کہ اس سے لئے کلم اُوکا ما بور تا بین کلم اُوکا ما بور تا بین کلم اُوکا ما بور تا بین کلم اُوک کام کا ابتدائی حصد اس فدر ہمند ہے کہ اس سے لئے کلم اُوکا عین سے کہونکہ اُوک ہونے ہو کہ اس متعاد ہو گا جینے اس فول بین ہم کہ عضا متنال بین کلم اُوک مین سے کہونکہ اس جائے کوئی فعل منصوب ہے اور اس سے بیلے کوئی فعل منصوب ہے اور اس سے بیلے کوئی فعل منصوب ہے اور اس سے بیلے کوئی فعل منصوب بین برعطف متعد دہے کہونکہ قائل کا قول اوخل منصوب ہے اور اس سے بیلے کوئی فعل منصوب بین برعطف متعد دہے کہونکہ قائل کا قول اوخل منصوب ہے اور اس سے بیلے کوئی فعل منصوب بین برعطف متعد دہے کہونکہ قائل کا قول اوخل منصوب ہے اور اس سے بیلے کوئی فعل منصوب بین برعطف متعد دہے کہونکہ قائل کا قول اوخل منصوب ہے اور اس سے بیلے کوئی فعل منصوب بین برعطف متعد دہوں ور یہ کلام ، غاشت کا اختال دکھتا ہے کہذا کلم اُو کا حقیق مین ترک

کرد باگیا ہے اور اس کوغائن برعمل کر دباگیا ہے بیں کلمہ اُو معنی حتی ہو گیاہے حتی کہ اگر فائل مذکور دو مرمے گھر میں داخل ہوا قبل اس سے کہ وہ بہلے گھر میں داخل ہو تو اس کی قسم لوبری ہوگئی وہ حائث ہمیں ہوگا اورا گر وہ بہلے گھر میں بہلے داخل ہوا تو وہ حائث ہوجائے گا کیونکہ اس نے اس امر کا از نکاب کیا ہے جس کو اس نے اپنی ممبین سے مخطور و ممنوع کر لیا تھا :

فولم لامنه تعدد العطف الخ يرقول اس امريدوليل مع كدكلم أوكوبيال حتى معنى معلق سنغار بباكيا ہے فرمانے بي كرمثال مذكور ميں ووكلام مخلف بي كلام اول لين" لاا دخل مين في ب ا در كلام تانى لعبى أوا دخل" مين انتبات ہے ادر كلام منبت كاعظف كلام منفى بريا اس كاعكس منعذر ہے اور بہاں غانت اس امری صالح ہی ہے کہ کلام کو اس بر عمل کیا جائے کیونکہ کلام کا اول لین اس کا قول لا دخل حظويم إورده مندم اوروه صافح مكرة فركل مليق وا دخل صنه السداد الواس كى غاتت قرار دباعات بين اسى لقة ودومر عكومى داخل بوسف كى وجسة تخريم منقط ہوجاتی ہے لیدا گروہ دوسرے گرمی بیلے داخل ہوا اور بیلے گرمی اس کے لعدد اخل ہوا توه و مانت بنيس موكا- كما حسر . : . تومصنت رحمه الله لغالي فرمات بن كربها ل عطف كم منعذر موف ا درصلاحبت غاشت كى وجس صرورى سے كم كلمه أد كے مجازى معنى كے ساتھ عمل كيا جاتے تؤبيان كالمدأو عجاز أحتى معنى مين ستعمل مو كارسوال: مصنعة رحمه الله تعالى كا قول كربها ل منفي ا ورمنیت و و کلاموں کے اختلاف کی وجر سے عطف منعذر ہے کیونکمنفی کلام برمنیت کلام کا عطف مااس کاعکس منعدر سو اے بہ قول درست بنیں ہے کیونکہ کلام منفی برکلام منب كاعطف باس كاعكس نخاة كے نزد كي شاتع والع ب زواب اسى اعتراض سے بجنے كيلئے ہم نے اپنی نفز برس تعذرعطف کی ایک اور دج بیان کی ہے فت ذکر - بال مصنف رجم اللہ تعالی کی طرف سے بھی برنوج بہر بان کی جاسکتی ہے کہ بہاں نینروعظف سے مرادعدم الحسن ہے یا بون كهاجات كداستعادات كعباب بين ففهاركوام كاابنا ابعتديه اور مخناز ب اگراس بين مخاة كا اخلاف ہو تو يہ كوتى مضربتيں ہے ...

غلام آزادہے " توبیّر کا تعلق ان دونوں فعلوں کے ساتھ ہو گاکبونکہ متعلم کافعل خوداس کے فعل کی عِرّا نیننے کی صلاحیت نہیں رکھنا ہے لہذا کلم تھنی کوحرف فاء کے معنی سے ساتھ عطف برجمول کیا جائے گا کبونکر غاتت، تعقیب کے مناسب ہے : ب

تقرير وتنتر م قوله وأحد حد مسف رهم الله تعالى فرملت بين كرنفظ حتى لفظ الى ك طرح غاشت کے لئے موصوع ہے لینی لفظ حتی اس امریہ دلالت کرنے کے نئے موصوع ہے کہ اس کا مالعداس کے ماقبل کی غابت ہے تواہ دواس کے ماقبل کی جزم و بااس کا غیرادربہ معنی غابت اس صورت میں ہونا ہے جب نقط حتی کا مافیل ا مرمند ہو اور لفظ حتی کا مالید اس کے لئے انہتا ہونے كى صلاحيت ركفنا بواور يحفيفي معنى باس مصصرت كسى دليل كے بيش نظري تجاوز بوسكنا ب اوراكثر علار فن كاحتدبه ببرے كم اطلان كے دفت لفظ حتى كا مالبداس كے قبل ميں واخل بورا ع ورلفظ حتى تھي عاصد زناہے اس كاماليماس كے ما قبل كے اعراب مين تا بع موتاہے اور صورت نصب ميں بي منفين بونا سے جيسے اكلت اسكة حتى راسها اور تھى فقط حتى ابتدائيہ بدنا ہے اس کے لبد جملہ فعلیہ و اقع مر گا با الباجلہ اسمیہ کہ اس کی خبر فدکور مرکی یا مخدوف اور ال میں معنی غابت با باجا آ ہے اور اصل ضی جارہ ہے کیونکہ عنی غابت جس سے لئے ختی موضوع ہے دە حتى عاطفرىن تاب نبلى مونا اس جىنىت سے كەدە حتى عاطفے بىكە مىنى غائت كىي دوسرى وجسے تابت ہوتا ہے مخلاف حتی جارہ کے واعلم لفظ حتی مجر احاربردافل ہوتا ہے اسی طرح افعال بریعی داخل ہزنا ہے نواس وقت لفظ حنی کھی تو غاتیت سے لئے ہو گا اور کھی صرف مجازاة اورسبست كم لق معنى لام كى كے بو كا اور تھى صرف عطف لينى تشريك كے لئے مرد كا بيراعتبادكرن غايت إدرسبيت كالكين اصل اول س حسا عرفت انفا تولفظ حى كوحنى الامكان اسى معنى غابت برهل كياجات كا ادراس امكان كي شرط دو اموريي ايك بدكه سی کامافتل امر متد ہوا ور دوسرا امر بیر کہتی کامالعداس کے ماقبل دامر ممتد محسنہی ہونے بر وَاَمَّا حَتَىٰ فِللْعَايَةِ وَلِهِذَا قَالَ مُحَدَّنِي الزَّيَا وَاتِ فِيمُنَ قَالَ عَبْدُهُ مُسَرُّ الْفَايَةِ وَلِهِ الْفَايَةِ وَالْمَعْنِي الْفَايَةِ وَالْمَعْنِي الْفَالِيَةِ وَالْمَعْنِي الْمُعَازَاةِ بِمَعْنَا لا مَكَ فِيتَ تَقُولِمِ إِنْ لَمُعَاتِكَ غَدًّا حَتَىٰ تُعَدِيَئِي حَتَىٰ إِذَا التَّاهُ الْمُحَازَاةِ بِمَعْنَا لا مَيْ فَي الْمَعْنَا لَهُ وَمُن اللهُ عَلَى الْمُعُوسَدِ اللهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْمَل عَلَى الْمُعْمِل عَلَى الْمُعْمَل عَلَى الْمُعْمَلُ عَلَى الْمُعْمَل عَلَى الْمُعْمَل عَلَى الْمُعْمَل عَلَى الْمُعْمَلُ عَلَى الْمُعْمَلُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

المر حجمه الدول المراب كرو المراب ال

تنذیبه انبان کاسیب ہے توجی مبنی لام ک سے ہوکر مجازا ہ اورسیسیت کامفید ہواکبونکشی کی جزا اور اس كاسب اس عقصور وقام بمنفلة العابية من المعيّان فؤلم خان كان فعلان من واحدالح بغيمني سبيت ادر بحازاة اس صورت ميستحقق مزاب جب دوفنل دوفاعلول سے صاور موں كيونكه غالبًا ايك شخص كا فعل خوداس كے فعل سے لئے جزابونے ك صلاحيت نبين ركفنا إلى عاد "السال خودايني وات كوفرانبين ويسكناليس الرودنعل ايب ای شخص سے ہوں ایک فعل حتی سے قبل اور ایک فعل حتی کے بعد عیسے کوئی شخص کے ان اسم انداف حتى العدى عندك فعيدى في " لعنى أكريس منهار بياس نداو لبس من منهار بياس دن كا كاناكاؤن قربراغلام أزادب تواس مثال مي تعذب عب طرح صديكلام ك نقد انتها و ف كي صلا تبين دكھنااسى طرع منى بسيدت كى بھى صلاحيت نيس دكھنا ہے كيونك ايك شخص كاليف عبر كے ياس آنا غیرے پاس اس آتی کے تعذیہ کا سبب نیس ہوسکتا کیونکہ انیان آتی کے تعذیہ کی طرف مفقی نیس ہے لہذا برام متعلین ہوگیا کہ شال مدکورس لفظ ختی محص عطف سے لئے مستعاد ہے گوباکشکلم نے الوں كما ان سم أنك فلم انعد عندك فعيدى حُرّ "لين اس وفت بركا لنان خاطب ك پاس انبان اورتعذبه وولوں کے ساتھ ہو گا اوران میں تراخی نہیں ہوگی-لہذامتنکلم اگرمخاطب کے پاس نہ کئے با آتا دردن كاكها ما مركات با آت درا سے لعدد برسے كها ما كھات توان تمام صورتوں ميں مانت موجاتے گا باقی م نے بہال حتی کوفا مے معنی میں اس نے لیا ہے کہ استعارے میں فاہی اقرب ہے لہذا کلہ ختی کوجب فا معنی میں کردیا جاتے اوٹراخی دُرست بنیں ہوگی اور تعض کہتے ہیں کہ بہال حتى كاوا زمين بهزنا زباده مناسب ہے كيونكه مجوز لااستعاره انصال ہے اور انصال واؤكى صورت میں زیادہ ہے لیکن اول اوج ہے اور ہی مصنف رحمہ اللہ تعالی کا مختار ہے کہ سیاتی" اس مقام بربه منتهودا غراض ہے کہ ایک شخص کے معض افعال اس شخص کے معض افعال کاسبب بونے كى صلاحيت ركھنے ہيں اوران كى طرف مفقى بونے ہيں جلسے نازعتہ كى اغلب و باحثہ كى الحمہ اللهم يربهب فليل بهذا اس كاجندال اغتبار نبين بصرا وداعتراض مكور كمي واب مين اكرب

دلالت كرنے كى صلاحبت و كے بس اگر بينترط نبياتى گئى تولفظ حتى، بجازاة واورسبديت كے لئے بمبئى لام كى كے مستقار ہوگا و صفرا خلاصلة البحث في كے كئے مستقار ہوگا و صفرا خلاصلة البحث في المربا واست المح يسد و حصلة الله تعالى في السربا واست ميں اس تحص كے مستقان محدر و حصلة الله تعالى في السربا واست ميں اس تحص كے مستقان فرايا ہے جس نے الله عبد و محضوت امام محدود محدالله تعالى في السربا واست ميں اس تحص كے مستقان فرايا ہے جس نے الله عبد و محتوت امام محدود ملاق حتى تصبح الله الله واست ميں اس تحص كے مستقان فرايا ہے جس بيلے ما أن الله عبد و محتوت امام محدود على ما الله والله ميں الله و محاسب محدود الله محدود الله و محدود الله و محدود الله و محاسب محدود الله و محدود الله و

قوله واستعباد المنجاذ الآالح : بين شكام كي الم ال المنه اللك عندا حتى تعريبي " من لفظ حتى عابت كي هنات عنى الم الما كي كي مستقاد الم يكونكه اس صورت بين لفظ حتى عابت كي هنات المنها المنها ورسب تو وه اس عبد المام كي كي مستقاد المهم يكونكه اس صورت بين المن الله يك تعديبي المنها وها المن عبد المام كي معنى عبن مركاء تقدير عبارت برسخ ان المام الله يتعديبي المنها أول المام أولاد المنها ا

که دیا جائے تواد جر ہوگا کہ ہماری مجت جن مواد میں ہے آن میں بیا حراف دار دہبس ہوتا ہے کہو کہ

ہماری مجت جمیع اضال کے اغتبار سے نہیں ہے۔ واللّٰ اعلم بیا لمصواب بند

فولہ مختل علی العطف الح مصنف رحم اللّٰہ تفالی بیال سے اس امریو و لیل بیان فرماتے ہیں
کرصورت فکورہ میں لفظ حتی کو فاکے معنی میں کبول کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ حب بہ عزا ہونے کی صلاحیت
نیس رکھنا ہے تواس کو حرف فاکے معنی کے ساتھ عطف پر جمل کیا جائے گا کیونکہ فار میں معنی تعقیب
موتا ہے اور وحق میں معنی غابیت لیس بر دو اوں ہم طبس ہوتے بایں طور کرحتی کا ما ابتداس کے ماقبل
سے لئے غابت اور وجود میں اس سے متنا خرم تا ہے اسی طرح فاکا ما ابتداس کے ماقبل
ہوتا ہے خواہ نے واقع کے باز فائدہ علیار فن نے فرمایا ہے کہ قول العذی کے الف کو گراکر لکھا ا در
پڑھا جائے گا کہ وہ مجود میں اس سے متنا خرم بیا ہے کہ قول العذی کے الف کو گراکر لکھا اور
پڑھا جائے گا تعذی کو القت کے بیا تف لکھنے اور پڑھنے کی صورت ہیں کوئی حرج نہیں ہے گہونکہ استعادہ
معنی میں ہے اعراب میں نہیں۔ ختا صل نہ

وَمِنُ ذَلِكَ حُرُونُ الْجَرِّ فَالْبَاءُ لِلْالْمَاقَ وَلِهَذَا اَتُلْنَافِي قَوْلِمِكَ الْحُبَرُ تَنِي وَعَلَى لِلَّهُ لِنَامِ فِي قَوْلِمِكَ الْحُبَرُ تَنِي وَعَلَى لِلَّهُ لِنَامِ فِي قَوْلِمِكَ الْحُبَرُ تَنِي وَمَا لِللَّهُ وَمَا لَا اللهُ تَعَالَى يُبَايِعِنَكَ عَلَى اللهُ لِنَا اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى مُنَا اللهُ اللهُو

ا ورحود نعانى ع تبيله سے حودت جرمیں اس نفط باالصاق کے آنا ہے اور اس لتے ہم نے قائل کے اس فول ان احد برتنی بفدوم خیلات فعیدی محس ربعی اگرتم مجھے فلال تشخص سے کنے کی خردو گے تو براغلام ازاد ہے ہے متعلق کہا ہے کہ بہ تول فلال کے قدوم کی خرصا و ن بر وافع ہوگا ورکلم على لازم كرنے كے تعا آتا ہے لہذا قامل كا برقول لدعلى الف وبن كے افرار مے طور بر مو کا اور کلمه علی شرط سے معنی لمبن مستعمل موتا ہے جبا بخدا للد نبارک و تعالیٰ کا ارشا و ہے يُنما بعنك على أن لا بشركت بالله نتبيًّا" أو كام على معا وصَّاتٍ مُحصَّد مِن لفظ بالصمعني مِن مستعار مو کا کیونکہ الصاق لزوم کے مناسب ہے اور کلم من نبعیض کے لئے آ آ ہے اوراس لئے حضرت امام اعظم الوصنيف رحمداللد تعالى نعاس شخص كمتعلق فرمايا م جوبيك أعنق صن عبيدى من شنئت عتقه "لعني برب غلامون من سيمس كوازا دكرناچا مواسم آزادكردو كه نحاطب كے لئے جائز ہے كدوه إيك غلام كو هيوركر مافي نمام غلاموں كو آزادكر و سے بخلات أس كاس قولك من شاءمن عبيدى عنقله، فاعتقله العني سرعفلا مول من سعواين أزادى كاخوامش مندم وأسعة زادكردو وتواس صورت مي الرتمام غلام ابنية زادى كے خواہمند موں تودہ تنام کو ازادکرسکتاہے) کیونکہ فائل نے اس تعض کو بخ صن عدیدی سے مفہوم مورہ ہے صعنت عامہ ربینی مثبیت سے ساتھ موصوب کر دیا ہے لیں اس عموم نے خصوص کو ساقطارویا ہے :

نالی کے سافق کسی کو ترکیب نرکریں۔ یہ فقہا کا مذہب ہے اور کتب نفا بسر میں برندکورہے کہ کلمہ علی مبالیت کا صلح ہے کہ و تکمہ علی مبالیت کا صلح ہے کہ واقع ہے کہ واقع ہوئے فرمایا ہے کہ مبالیت شرط کی طرح تو کید ہے لئین فقہا کوام نے اس میں وسعت بیدا کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ کلمہ علی مبالیت نشرط ہے :

قوله وتستعاد بعين الباءالي: بني كلمة على معاوضات محضي بفظيا كيمعني من ستعاربونا ہے اور معا وضات سے مرادوہ امور موتے ہیں جن میں عوض اصلی ہوا در وہ عوض سے تھی تھی میدا نہوں جیسے سے وامارہ ونکاع: مثال کے طور بر منظم اگر اول کہے" بعث صداعلی کدا" با کے أُجِرْمُك صداعاى كدا" يكي نكست على كدا" نوبيلي صورت بين اس كامعنى يربي كالبعث صدا مكندا" لهذا معى واحب بوكا وراس طرح بأتى ووصورتول بي بي كبونكم معاوضات بي كلم على مے مقنقنی برعمل کرنا متعذر ہے لہذا اس کو اس برعمل کیا جانے گا جومعا وضائ کی مناسب ہے اور وه كامديا ع كيونكريا كامعنى الصاق م اوران تصرفات مين عوض ال كولازم مزنام اورجب ایک شے دوسری شے کو لازم ہوتی ہے تو دہ ملصتی مرح تی ہے اورای کی طرف اشارہ کرتے ہوتے مصنعة رهمه الله تعالى فرمات بين لان الصاق الخ ليني الصاق جوكه ما كامعنى سے لزوم كے جوكه كلمه علی کامعنی ہے مناسب سے تواسی مناسبت سے علی کلمہ باکے عنی میں سنعار ہونا ہے اور پہاں علی كوشرط بيرهمول نبيل كيا جائ كالبوكه معا وصات محصد تعلبتى بالشرط كااخفال نبيس ركهة بي كبونكاس صورت میں تمار کامعنی یا یاجاتا ہے اور وہ عرام ہے اور مصنف رعمداللہ تعالی نے معا وضات کے سا تفعضني فبديرها كرأن معاوضات سے اخراز كيا ہے جو محضد بنيں بي جيسے طلاق شلا ايك عورت ابنے زوج کو کے طلقتی شلانا علی المف درهم" شجے ایک برار درهم کے وضیب تبن طلاقين ديجية توحضرت امام اعظم الوصنيف رحمه الثذنعالي كمنزديك كلتم على شرط بمحمول موكا الصاق بينين مو گاختي كما گريشومرنے أسے ایک طلاق دی تواس عورت برکچ واجب بنين بوگا اور شرط کے فوت ہونے کی وجہ سے طلاق رجبی واقع ہو گی کیونکہ طلاق ورحقیفت معاوضات

و على الالسرام الح مصنف رهم الله تعالى فرمل في كلم على اس قول لدعلى الم دردهم " ميں الزام سم لي جي کلم على اس پرولالت كرتا ہے كہ ميرے مدخول بيكوتى چيز لازم ہے تو مثال مذکور میں متعلم بر مزار درہم لازم ہو جائے گا کیونکہ کلتہ علیٰ لعث میں استعلام ربعنی اپنے آب كو لمند تحمينا) كے نتے موضوع ہے اور استعلى ۔ دوقتم ہے ايک جھنيني جيسے زيد على المسطح" بين إور دومري حكمي باين طور كرمتنكلم بركوتي جيز لازم أت جيب مثال مذكور" لما على الف درهم" میں ہے لہذا اس کو افرار باللدین برقمول کیا جائے گا کیونکہ دین میں استعلام موجود ہے کیونکہ دین اس سے بلند ہے اور اس بیسوار ہے لہذا اس بر بنرار درهم واحب ہوگا: اور کلم علی ترط کے منی میں مستغل مؤنا ہے کیونکہ جزاشرط سے ساتھ متعلق ہوتی ہے لہذا یہ شرط کو اس سے موجو و ہونے کے وفت لازم ہوگی لیس علی کا ما بعد اس سے ما قبل سمے لئے شرط ہوگا اور براستعال بمترار حقیقت سے مو گاکبونکه وه معنی با سے حقیقی معنی کی طرف زیادہ فربیہ ہے گویاکہ وہ حقیقت کی انواع سے ايك نوع باي لية مصنف رهمه التدنفالي في تستعمل فرمايا ب تستفار بنين فرمايا- اس كي مَثَال جِنِيهِ اللَّهُ تَبَارك وتَعَالَى كا رشًا وميارك من "ببا يعنك على إن لا بيشرك مباللَّه مشبئهًا "لعبى وه عورتيس؟ ب صلى الترتعالي عليه وسلم كى سعيت كريس اس تمرط بركه وه الله تبارك و

اسی طرح بر با ان کے لئے بھی آتا ہے بیں اس کا قول "صن عدیدی " بیان ہوگیا۔ اس کے تول "مسن شدئت "کا لہذا کل سے ایک کو کم کرنے کی صاحب نہیں ہے بخلاف مسکلم کے اس قول کے اعتق میں عدیدی صن شاء عدید " بیتی مرب غلاموں بین سے جوا بی آزادی کا نوائم بند ہوا سے آزاد کر دو" کیونکہ مولئ نے اس بعض کوجو" مسن عدیدی "سے مفہوم ہوریا ہے صعفت عامر بینی منتبت ہو گا۔ سے تابت ہوتی ہے سے موصوف کیا ہے بین اس عموان کے عام بند ہے اس خصوص کو سا قط کر دبا ہے کرجو کہ کم مرن تبعیضیہ ہے گابت ہو تا ہے اور براس لئے کہ نکر وموصوف عام ہوتا ہے بخلاف قول سابق من شنگ سے کیونکہ اس قول میں مشینت ، مخاطب کی طوف منسوب ہے ۔ من "کی طرف منسوب نہیں ہے لہذا اس صورت میں وہ خصوص سا قط نہیں ہوگا جو من عبیدی سے تابت ہوتا ہے ۔

وَاللَّهُ لِمُنْتِهَاءَ الْعَنَايَةِ وَفِي لِلْظُرِفِ وَيُفَرَقُ بَيْنَ حَذَفِهِ وَ إِثْبَاتِهِ فَقَوْلَهُ اِنْ صُمْتُ الدَّهُ وَقَعَ عَلَى الْاَبُدِ وَفِي الدَّهْ عِلَى السَّاعَةِ وَتُسْتَعَكَارُ المُنقَارُنَةِ فِي نَعُوقَوْلِهِ اَنْتِ طَالِقٌ فِي حَدُّولِكَ الدَّادَ :

مر مجمر : اود کلمه إلى مسافت كى انتها بيان كرنے كے لئے اكب اود کلمه فى ظرفنيت كے لئے ہوضوع الدحسر اور کلمه فى عدف اور اثبات میں فرق كيا جا آ ہے ليس فال كا قول ان حمت الدحسر فعيدى هيئة " بينى اگر ميں و ما تہ بھر روزہ و كھوں توميراغلام آ واو ہے " ابدلينى استبعاب عمر بروافع م كا اور فائل كا به قول " ان صحبت فى الدحد فعيدى هيئة " بينى اگر ميں زمان ميں ورزه و كھوں توميراغلام آ زاد ہے - ايك ساعت بروافع م كا بينى اس ميں استبباب نهيں موكا اور يعى كلمه فى منفاد نت كے لئے مستعاد م و است عالى فى دخولك فى منفاد من كے اس قول ميں ہے " ا منت طالى فى دخولك

قوله وصن للتبعيق الح بيني كامر من تبعيض كف نق آنام بيم مصنعت رحمه الترافعاني كا مخاله

الدنجاة ف كلمري كم بارے وكركيا م كريا ابتداء غائت كے لقے آنام بها الله بنارك و تعالى الله بنارك و تعالى الله بنارك و تعالى الله بنارك من البصرة الى الكوفتة " اوركي تبعيض كے لقے آنام به جليے الله بنارك و تعالى كار شاد مبارك م فاجند والا و شان " اوركي تبعيض كے لقے آنام به كار الله و شان " اوركي تبعيض كے لقے آنام به كار بات الله و شان الله و شان " اوركي تبعيض كوا من الله و بنان الله و شان الله و شان كوا صل قراد دبا م الله و الله و شان معنى تبعيض ميں كبتر و كھا تو انهوں في اور باتى معانى كو تا ليح اور لعض في حب كلم من كا استعالى معنى تبعيض ميں كبتر و كھا تو انهوں في اس كواصل قراد دباء

كيونكم صدر كلام ليني صوم ، ليل كوشامل بنيس م كيونكم صوم لغنة امساك ساعة م العني مجد ديرنك كسى بيزے وُ كف محمعنى ميں آئے اليس بياں غابت دليل كا ذكرصوم كواس مك كھينجن كے لئے إلى الله يبنووصوم مي داخل بنيل موكى اورص مقام مي مدر كلام كے غابت كوشائل مونے مين شك بواس كى مثال أحبالانى الابيعان مسابني وه ادفات معتبنه جوهمول مين مون مبياكه كوتى شخف فشم كهات لا يكلم الى رجب كروه ما ورجب تك كلام تبين كري كا تواس كجباد محضرت المم اعظم الوصنيقة رهم اللدتعالى ووتول مروى بين رظامردوايت بن برب كدرجب واخل فبما قبل نهيس ادر حضرت حسن كى روابت كم مطابق رجب داخل فيا فيلم والتفضيل في المطولات .:. قوله وفى للنظرف الخ مصنت رحمه الله لغالى فرمات بين كم كلمه فى ظرفيين ك لفي موصوع ب اور ماك اصحابا حناف اس عدّمك نومتفق بي البنه كلمه في كے عذف اوراس كے انبات بين اختلات ہے اور اى كى طوت انتاره كيت موست مصنف رهم الله تعالى فرماني من ويفرق بين درقه وانبانة ببحضرت المم اعظم البرهنيقه رهما لتدفعالى سے نزديك ب ادرصاحبين رحمها الله فغالى كے نزديك کلمہ فی کا عدف اور انتبات مساوی ہے بین ان سے نزدیک خودت زمانیہ میں کلمہ فی کامالیدائس سے ما فنل سے لقے معیار اور غیر فاغبل مو تا ہے اہذا اگر کوئی ستخص کے انت طالبق عند ا۔ " ماکیے" اندنے مالی فاغر موجا بیلی کا ندنے موجا بیلی کا ندنی موجوا بیلی مالی واقع موجا بیلی کا کے پہلے ہی حصیب طلاق واقع موجا بیلی او اگر منتخار نے ون کے آخری صفے کی بنت کی ہونو دونوں صور آؤں میں اس کی دبائنہ تصدیق کی جانگی اور فضاء منبس کی جائے گی مجبونکہ بہ ظاہر سے خلاف ہے اس نئے کہ اصل یہ ہے کہ طلاق عدی عمام احزار مسکو مستوعب بهوخواه كلمه في مذكور مع بالمخدوث اور حضرت المام اعظم الرحابيف رهم الله نعالي سے نزد كي

حب زوج كه" ا نت طائق عندًا " أوكل طالى ب اورسيت مرك فواس صورت بي ون كاول

صے بی ہی طلاق واقع ہوجائے گی اوراگراس نے دن کے افری صفے کی بیت کرلی توریا نہ اس

كى تصديق كى جائے كى تبكى تصالع جيس اور اگر زوج إول كھے" انت طالتى فى غد توكل مي طالق

ہے تواس صورت میں جی دن سے بیلے حصبی می طلاق واقع ہوجائے گی-اگر منت نہ کی ہواور اگرون

مے آخری مصے کی سنت کی ہو تواس صورت بیں اس کی دیانتہ اور قضاء دو نوں طرح کی تصدیق کی

الداد" قاس صورت مين عورت دخول دارسے ساتھ جي مطلق ہوجات گي :

لقريم وتشريح قولد دا بى لا نتنهاء الغابنيه الح لين كلمرا بى مسافت كى انتابيان كرف معسة موضوع سے متن میں تفظ غابت سے مرادمسا فت ہے اور غابت كا اطلاق مسافت بر اس طرع معص طرح حز كااطلاق كل برم و نام يحمد نكر غاب ، نهايت اورايك طوف مي مافت مين ياتى جاتى سے كبيز كرمسافت كى دوطرفين مين اس كى طرف انجر بريكلمه إلى داخل مؤلم اسكادراس كى طوت اول بركلم من واعل مؤلب -كهاجا أب "سرت صن البصرة إلى الكسوخته" بس مثال مذكور مي بصره اوركوف ك درميان جومسافت ب ساتر ك لشاس كى اتبدا مربعره سعب ادراس كى انتهاكونة نك سے ادراى تقديدن كى اجال ميں كلمالى كا استعال موتا ہے كيونك ديون كاجال دادك كى غايات بونى بين- اعلىم : غايت اگرندات خود قائم بولينى دة كلم سے قبل موجود بوادرا ب وجود من مغيّا كى طرف محاج منهو لوده منعيا من داخل بنيس برك عليه حالط ب قائل كاس ول من له صن صدة الحائط الى صدة الحائط "ادراكرغابت بدات ودفاتم نهولس الرصدر كلامغاب كو شامل ہو آواس صورت میں غابت کا ذکر اس کے ماسوار کو غارج کرنے کے لئے ہو گا توغابیت مغیامیں واعل وجائے گی جیسے مرافق بین الندو تبارک تعالی کے اس ارشاد مبارک میں دا بد مکیم الی العرافق" لس مرافق ندات مؤوفاتم مني بن اور صد كلام ليتي" الاسيدي" اس كوشال سے كيونك "بيد" الطالك ہے لہذا غابت کا ذکر کرنا اس کے ماسوا مکوفارے کرنے کے قتے ہو گالیس غابت خود مغیالینی تذہب واخل بوجائے گی اور عکم عنسل اس کو نشامل مو گا-اس میں حضرت امام زوز رجمه الله تعالیٰ کا اختلات ہے وہ فرماتے ہیں کر ہرایک غایت منیا میں واعل بنیں ہوتی ہے اور اگرصدر کلام غایت کونتا مل نہو باس کے شامل ہونے میں شک ہونواس و قت غابت کا ذکراس لتے ہو گا کہ حکم کوغابت تک کھینجاجا سكيس اس صورت من غابت ، مغياس داخل نيس بوكى عليه رات دوزه من داخل نيس مع لين الله تبارك وتعالى كارشادمبارك" شم انندوا ابصام الى الليل مي ليل، صوم من داعل نبيل ب وَعِنْدَ البِصرِينَ وَهُوَ قَوْلُهُمُ اهِى الْرَقْتَ وَيُجَازِى بِهَامِنْ عَنْمَ الْمُعَالِهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

مر محمد: اور حووف ممانی کی قبیل سے حود ب نتر طبی ہیں اور حرف ان باب نتر طبی اصل ہے اور کلمہ اذا کو فیبن کے زدیکے فق اور نتر طب حدر مبان مشترک ہے اور بہی حضرت امام اعظم الوصليف رحمد اللہ تعالی کا قول ہے اور بھی حضرت امام اعظم الوصليف رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے اور بھی کام متنی کی طرح کلمہ اذا محمد من موضوع ہے اور کھی متی نا ہے کیونکہ متی وفت کیلئے موضوع ہے اس سے وفت کام متی کسی حالت بیں سافط نہیں ہوتا ہے اور فجر موضع استقهام بین متی موضوع ہے اس سے وفت کام متی کسی حالت بیں سافط نہیں ہوتا ہے اور فجر موضع استقهام بین متی اور بہی فول صابح بین رحم ہوا اللہ تعالی کا ہے اور کلمہ من و ما وکل و کلما باب نتر طبی واضل بیں اور کلمہ کل ہے باز ان میں منی شرط جی موجود ہے اس جینیت سے کہ جو اسم کلمہ کل سے بندا تاہے وہ صور دی طور برنی کسی سافھ موصوف ہوتا ہے تاکہ کلام تام ہوجا نے اور کلمہ کل سے بندا الافراد احاط کو واجب کرتا ہے کے سافھ موصوف ہوتا ہے تاکہ کلام تام ہوجا نے اور کلمہ کل علی سببل الافراد احاط کو واجب کرتا ہے اور افراد کام عنی بیر ہے کہ ہم متی نثر وت جزاء بین مستنعل طور برمع نبر ہے گوباکہ اس کے سافھ اسکانی نبائی اور افراد کام عنی بیر ہے کہ ہم متی نثر وت جزاء بین مستنعل طور برمع نبر ہے گوباکہ اس کے سافھ اسکانی نبائی اور اور اور ادکام عنی بیر ہے کہ ہم متی نثر وت جزاء بین مستنعل طور برمع نبر ہے گوباکہ اس کے سافھ اسکانی نبائی اور اور اور اور اور کام عنی بیر ہے کہ ہم متی نثر وت جزاء بین مستنعل طور برمع نبر ہے گوباکہ اس کے سافھ اسکانی نبائی

جائے گاس کی وجریب ہے کرحضرت امام اعظم الوحنیف رحمہ التّٰد تعالیٰ کے نز دیک کلمہ نی استعباب کاتفتی قول انصبت الدهرالخ بعن الركوتي شخص كے" ان صبت الدهر فعيدي ه"" اگري نمام جرد وزه ركھوں تو مراغلام آزادہے" تو قائل كاب قول ايد بروافع موكا اوربراستنباب عركوجا ستا ہے حتی کہ حنث کی نشرط جمیع عرکا دوزہ مو گابس اگراس نے تمام عردوزہ نہ رکھا تواس کاغلام ازادہنیں موكا اور بدوه مانت موكا اور الربول كے" ان صدت في الدهر فعيدي حر" " يعني اكري زمانه من دوزه رکھو تومبرا غلام آزا دہے " توب ایک گھڑی روزه پروافع ہوگا۔ اگرفائل مذکورے دات الك دوزه كى سنت كرلى بعرابك كمرى ك بعدروزه افطاركر دبا نوده مانت موجات كا اوراس كاغلام آزاد موجات كاكبونك وحرابين زمان كى جزمي دوزه بابا گيا ہے .:. قؤله وتسنغاد للمقاد ننتاه الح لبنى جب كلمه في كاحفيقي معنى متعدد موزويه مقارنت عصعنى كمك سنغار سوگا عليه اگركوني تخف كه" انت طالق في دخولك الدار" تواس ورت برگوش وافل ہونے کے ساخفہی طلاق وافع ہوجاتے گی بعنی بہاں طلاق دخول کے مقارن ہو گی وجہ تعذریہ ہے كركلمه فى فعل وخول بروا فع بواسم اور نعل وخول طلاق كعلة فاوت بوفكا صالح بنيس ب كيونكه وه عرض غير فارب بس حب كلمه في كے حفیقي معنى كے سا غط عمل منفذر سوا تواس كومقارت محمعنی کے لئے مستغار سے لبا اور وجراستغارہ بہ سے کہ ظرفیت، مقارنت کومتضمی ہے کہونکہ ظرف مطوف کے مقارن ہوتی ہے ایس ان دونوں کے درمیان مناسبت پاتی گئ آو استفارہ

وَمِنْ ذَلِكَ حُرُونَ الشَرَطِ وَحَرُفُ إِنْ هُوَ أَلاَصُلُ فِي هٰذَا الْبَابِ وَإِذَا يَصُلُحُ لِلكَّ حُرُفَ الشَرطِ وَحَرُفُ إِنْ هُوَ أَلاَصُلُ فِي هٰذَا الْبَابِ وَإِذَا يَصُلُحُ لِلكَّ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلُولُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

مااغناك، تبك بالغنى وا دَا نَصِيكُ خَصاصلَ نَجْمِل ا ى ان تَصِيكُ خَصاصة ترجمہ: اے مخاطب استعنا اور بے نیازی کے ساتھذندگی بسرکر جب مک کیتھے تبرا بروردگار مال کے وربيه مالداركرنا رب اورجب بخم برفقروفا قدا جائے توبرداشت كراورجب كلمها واوقت كے من میں استعال ہوتو بمعنی شرط سے مجرد ہوتا ہے اوراس کے بعد مصارع کوعزم نہیں دی جاتی اور نہاس ك البدين فاكوداخل كياجانا م كما قال الشاعر - وا ذا تكون كريسة ادى لها: "واذا بجاس الحيش بدعى جندب حب كوتى مصيت بيش آئ تو في بلايا جانا الم اور حب عمده كاناتار كيا جانا ب توحدب كوبلا با جانا ج - به مدمه بخاة كوفه كاتفا اوريسي قول صفرت ا مام اعظم الوصنيف دهمالله تعالى كا م اور بعربين كے نز د كى كلماذا حرف وقت كے تقي فقا موفوع م اور كھى كجى كلمة متى كى طرح اس سے وقت كے معنى سا قط موتے بعیراس كا استعال مجاز "انشرط كے ليے ہمى ہونا ہے۔ ہج نک کلم منی وفت کے لئے موضوع ہے اس سے وقت کامعنی کسی عالمت مبری میں سافط نہیں ہوا ہے ادراس کو مجازات (شرط) غیرموضع استفہام بعنی اخبار میں لازم ہے کیونکہ موضع استفہام میں کا منى سەمىتى مجازات ساقط موجا ما جى كى فى قۇلەسىنى نزىب تۈجب كلىمىرىنى سىغېروغى اتفى ا من وفت وظر فنبت كامعنى باوجوداس امرى كر مجازات لبني نترطاس كے لئے لازم ہے ساقط اس ہونا سے نو کلما زاسے دفت کامعنی با دجود اس امرے کہ مجازات بعنی شرط اس سے لئے لازم نبس بطرات ادالی ساقط نبیس مو گا اور یسی صاحبین رقمها الله تعالیٰ کا فول سے سوال صورت مذکوره میفی فید ا در مجاز کو ایب محل میں جمع کرنا لازم آنا ہے کہو نکہ معتنی دفت ا ذاکے نتے حقیقت ہے ادر معنی نترط عجاز ب اوراسنغال بين دونول مي مرادبين كما فلمم الجواب صورت مدكوره بين حقيقت اورمجازكوا بك عل مي مرادك اعتبار سے جمع كرنا برگز لازم بنيس الكيونك كلمدا ذا كا استفال حرث معنى دفت ميں جى بونا ہے جواس كلم كا حقيقي معنى ہے اور معنى شرط نومحض ضمنًا بلا فصد وارا دہ لازم آنا ہے عبيا كه ده متبدا مجمعنى شرطكو بلانفسدوا داده تضمن مؤنا معاور متره انقلاف استنخص كے قول مير ظاہرمو گاص نے اپنی بوی کو مخاطب کرنے ہوئے کہا" ا ذا سم اطلقای فانت طالق

لفر مروانشر ح قوله ومن ذلك حروث الشرطالخ المصنف رهم الله تنالى فرمات مي كم حروب معانی کے تبیاب سے حروب شرط عبی ہیں) اور بہاں حروب شرط سے مراد کلمات شرط ہیں اور ان كورون اس تن كها كيا مع كراس باب بي اصل أن سے اوروه حرف سے جيباكم صنعت رحمه الله ہے کیونکہ وف آن معنی تنرط کے ساتھ مختص ہے اس کا استقال کسی اور معنی میں نہیں ہوتا ہے احداس سے سوا دیگر فیننے کلمات شرط بیں وہ نمام سے نمام دوسرے معانی میں تھی منتعل ہونے ہیں۔اس اصلبت كى نبار برعوف ان كوتمام برغلبه دے كرتمام كو حوث نشرط" كے اسم سے موسوم كروبا كياہے اگرچران میں سے تعبق اسم بیں اور عرف ان دوجملوں میں سے ایک کودوسر سے ساقة مر لوط کرو تباہے سے جله کوشرط اور دوسرے کو عزا سکتے ہیں اور عرف ان اس امر معدوم برواغل ہوتا ہے جس کے بوجود ہونے ادر موجود نم برنے من ترد دمونا ہے بینی اس امر معدوم کے متعلق برنز دو بونا ہے کہ برموجود بوگا یا موجود نبين موكا لبنداح ف ان اس امر ميرواغل نبين موكاجس كاوجود مكن نهردا در نراس امر ميرواغل م كابولاعاله موجود مون واللهب بي وجه ب كه حرف إن الم بيدداخل بنين مومًا م كيونكم منى خطر لعبى تمدود مبن الوجود والعام اسمار مين مختفى نبس مؤلك الدر الله بنارك وتعالى كا ارشاد مبارك" ان ا أصرَّه معلك وان اصاة خافت "بالاضارعلى تمريطة التفيير في أفتريم و تاخر كفيله سے - والله اعلم بالصواب :.

فوله وا ذابصلح للوفنت والشرط الخ بعنی کلمات شرطیس سے ایک کلمها ذاہے اس بیل خالف میں کے کو بنین کے نزدیک کلمها ذا دفت اور شرط دونوں کے نئے بجساں طور برصالح ہے بعنی کلمها ذا دفت اور شرط دونوں کے نئے بجساں طور برصالح ہے بعنی کلمها ذا دفت اور شرط کے در بربال مشترک ہے جب بہ شرط میں استعال ہو نواس میں عموم اذفات واسحال کا لحاظ بنیں کیا جاتا ہے بلکہ برمعنی وفت سے بالسکل مجرد ہوتا ہے اور اس کا استعال کلمه إن کے استعال جبسا ہوتا ہے کہ کلام کے بہلے حصے کو سبب اور دوسرے صحے کو مسبب فرار دبا جاتا ہے اوراس کے بعد مصنادع کو جزم اور اس کی جزار میں فاکو داخل کیا جاتا ہے۔ کما قال النتاع ہے وا سنخن

قولم وفي كل معنى الشرط الخ مصنف رهم التُد تعالى بهال سے اس اعتراض كا بواب دے رے ہیں کہ کلمہ کل کو کلمات نترط میں مسے نتمار کرنا درست منبی ہے کمبونکہ بیخینفیا منرط کے لیے بنیں ہے کیونکہ کا بنترط افعال میروافل ہونے میں اور کلمة کل تواسار برداخل ہونا ہے الجواب کلم کل عنى معنى شرط يا ياجانا ہے اگرويواسار برداخل ہونا ہے ماين جنيت كرص اسم بريكم كلداخل مونا ہے صروری طور براس کو فعل کے ساتھ موصوت کیا جاتا ہے تاکہ کلام نام ہو رجیسا کہ کا باتا ہے کل د حل بفوض ١٥ صره ١ لي الله فهو سعيد") بني كلم كل حب معنى شرط كومنصمن بي نوبر عب الم جب اسم ذكور كے بعد فعل باباكيا اور توارد اعراب كے اغتبار سے مضاف اصل ہونا ہے توگوباكم كلمه كل فعل برداخل موا إلى اس اعتبار سے كلمركل كلمات شرط ك ساعة ملحق مو كبا ... قوله وهي تسوجب الاحاطة الخ بين كلمة كل جب كمره كى طون مضاف بوتوبيل سيل الافراد رئبسرالهمزة) احاطها فرادكووا جبكرنا بي كبونكه احاطه كامعنى كلمذكل مصنفا ده سونا ب اورمعني افراد مضاف البير عمنقاد بونا سے اور وہ لعبی مصاف البرنکرة موضع انتبات بي سے اور جب معنی احاط ظامِر عَمَا أَوْمُصِمْ عَدْ رَحْمَا للَّذَيْ اللَّهِ لَنَالَىٰ فِي السَّ عِبَان سِمَا عَرَاضَ كِيا اورمعنى افراد كوابني تول "و معنى الافراد الى سے بيان فرماياكه وه برفرد كا بنوت عزا رمين ستفل طور برعتبر بونا سے كوباكماس مے ساتھ اس کاغیر بنیں ہے ختی کر جب سلطان، نشکر کے تے بول کہے کل دجل دخدل منسکم صناالمصن اولاً فله كنا "م من سے برده شخص جو اس ظعیم بهد واعل موگا اس كے لئے عليب كے مال سے اس فدر مال ہے ۔ بس دس افراد ایك ساتھ داخل سوت تواس صورت بس ان لمب سے ہرایک کو نقل موعود کا مل ملے گاکیونکہ کلمہ کل علی سبیل الانفراد ا عاطرا فراد کودا حب کرنا ہے ایس داخلین میں سے ہرا بک کو بول فرار دیاجاتے کہ اس کو فاص طور برافظ شامل ہے ادر اس کے سا غذاس كاغير نهي إلى الوگوں كى برنسبت اول معج ينجيده كية بيں بخلات كلمين كے حب كرسلطان لشكر ك لتح إول كي من دخل منكم هذا الصن اولا فله كذا" تمين

جب مي تحقي طلاق مد ودليس توطالق ب تواس صورت مين حضرت المم اعظم الوحليف رهما الله تفالي كے نزديك اس و قت تك طلاق واقع نه ہو گى جب تك كه ان دونوں ميں سے كوتى فوت نه ہوجاتے كبونكة حضرت امام اعنطم الوحنبيفه رحمه التدنغالي كخ نرديك كلمه اذا ننرط سمصيلت ہے ادر معنّی وفت سافط موحيكات وباكربة ول اس طرح موليًا "ان معم اطلقك فانت طائق" الربي تخفيطلان نه وول بين توطالي مع اوراس صورت من طلاق دافع نبين موتى جب مك كرز دح دروج مي سے كوئى فوت نہ وجاتے مای دجہ کہ زوج نے طلاق کوعدم طلاق کے ساعة معلق کر دیا ہے اور زوجین کی زندگی میں عدم طلاق کا نبوت بنیں ہوسکتا ہے کیونکہ ہوسکتا ہے کرزندگی کے کسی موڈ مرز وج اپنی زوج كوطلاتي وے د كىبس جب دونوں بس سے كوئى ايك فوت بوجائے توطلات معدوم بوگئ كيونكه على طلائ معدوم ب بإطلاق كو وأفع كرنے والامعدوم ب لهذا جب نترط متحقق ہوگئ توطلاق معلق وا فع موجات كى ادرصاحبين رهم الندنغالي ك نرديك صورت مكوره مي كلام سے فارغ موت بي طلاق دافع بوجات كى جيساك" منى ام اطلقاى فانت طالق" بن بنوتا سے كيونكم صاحبين رهما التذنعالى كے نزديك كلمه اوا سے معنى وفت سافط نبيں ہوتا سے جنانجه زوج ندكور كا ول أ ذا لم اطلقك فانت طالق كامعنى يرموجات كالذي زمان لم اطلقك فانت طالتی "لہذا زدج ندکورجوں ہی اس کلام سے فارغ ہو گا توالسانمانہ با یا جائے گاجس میں اس نے طلاق واقع منیں کی ہے بیں فی الحال طلاق واقع موجائے گی کیونکہ نشرط یائی گئی ہے جیساکہ منی كى صورت ميں طلاق دا تع بوجاتى ہے۔

قولم ومن وما وحل وكلما تدخل في صدا الباب الح بين كلم من وما وكل وكلما نوع شرط من داخل بين البر كلم من و دى العقول كم تقرآ آج كما في قولم تعالى من عمل صالعا الابية اوركلم ما بجروى العقول اوروي العقول كى صفات كم لقرائل البية اوركلم ما بخروى العقول الابية اوركلم كلماعموم افعال كوواجب كراج كما في قولمه تعالى وما تقدم والا نفسكم الابية اوركلم كلماعموم افعال كوواجب كراج كما في قولمه تعالى "كلما نفجت حلو دهم الابية .

ے ہوکوئی اس فلے بیں بہلے داخل ہواسے اس فدرمال کے گا۔ بیس دس افراد ایک ساتھ داخل ہوگئے تو

اس صورت بیں ان داخلین میں سے ایک بھی نقل ہوعوذ کاحق دارنہ ہوگا کیونکہ اول اس فردسابق کانا م

ہے جو بہلے داخل ہو اور صورت فدکورہ بیں ابباکوئی فرد نہیں یا باگیا بلکہ ابسے افراد بائے گئے ہیں جو تمام

کے تمام اولاً داخل ہونے والے بیں مجلاف کلہ جمیعے کے جب کہ سلطان نشکر کے لئے بوں کہا جمیع

من دخل صفدا اطعمت اولا خلہ کہذا "وہ نمام افراد جو اس قلے بیں بہلے داخل ہوں گے ان

کے لئے اس قدر مال ہے۔ لیس دس افراد ایک ساتھ واخل ہوگئے تواس صورت بیں ان وس افرا و

کے لئے اس قدر مال ہے۔ لیس دس افراد ایک ساتھ واخل ہوگئے تواس صورت بیں ان وس افرا و

میں تا بک ہی نفل موعود ہوگا اور بہ دس افراد اس ایک ہی نفل موعود میں ففر موعود میں فرکنی موالی شخص واحد کی گرائے کہا ہے افراد پر بہنیں لیس اول ہونے بیں جمیع داخلیں شخص واحد کی گرائے کہا ان نمام کے لئے ایک ہی نقل موعود موگا ۔:

نبده ناجبزالحقاج الحالله النه الذي محدا شرف خفرله ابن مولوی عبدالغنی ابن مولوی فرالدین ابن مولوی عبدالغنی ابن مولوی عبدالغنی ابن مولوی عبدالسیان عرض گزاد ہے کہ ۲۹۔ دبیجا لنا فی سافت ۱۳ ہے ۔ دہمبر سنت النیم کو سرز مبن حفرت وا ما گنج کجن علی دهمه الله تعالیٰ ہجو بری کی نگری لامور میں کتاب التنقز بر النامی شرح اردو الحسای "کی تصنیف سے فارغ مجوا۔ ارهم المراجمین کی بازگاہ افرس سے امبید وار مہول کدرسول معظم منی مکرم دهمته للعالمین خاتم الا نبیار والمسلمین کی برکت وطفیل سے مبری اس نالبعث کو خالص ابنے فاتم الا نبیار والم سلمین الطالبین و دی انگلن العظیم والا شفاق العمم کے حق میں اس کو نافع بنائے۔ آمین ۔

اللهم الحقى بالصالحيين واجعلى صن الفاتربين بحرمته محسد سيد الانبياء والهرسلين عسلى الله تعالى عليه والده واصحابه و ذرياته واز واجه احبعيان الى بوم السدبين المسين بادب العالم بين برحتنك باادهم الراحيين